





# المنافعة الم

ایف می انگیر میا کی تاب در المینلی آن الله الله الله الله الله می انگیر میا کی از و ترجه مورد و تشریحات متعزم انگری می معرجه انگرمی بیش کی از معرجه معرجه معرب ای ای بیر میراث الا معرب ای ای بیر میراث الا می میروشت آلیت و ترجه مواهد می میروشت آلیت و ترجه می میروشت آلیت و ترجه میروشت آلیت و تربه می



ایف می انگیوسا کی آب دی میش نشان گفت کاندوترجه مود تقدمه و تشریحات مشودهم انگرمیدیش کے لئے معنوجہ و

مولوی سیرعلی بضاصاحب نی-اے - بیرشراط لا کے میرفی میں الدین مترجمہ

ران مرست الیف ورجمه بالیف و



یہ آبار میکیان کمپنی کی اجازت سے جن کو هوق کا بی رائٹ حاصل ہیں طبع کی گئی ہے ؛



•(♦\*\*\*) •

ونیا میں ہر قوم کی زندگی میں ایک ایپا زمانہ آتا ہے جب کہ اُس کے قوائے ذہنی میں المحطاط کے آثار ہودار ہونے گئے ہیں ' ایجاد و اختراع اور غور و تکرکا مادہ تقریباً مفقود ہو جاتا ہے ' سخیل کی پرواز اور نظر کی جولانی منگ اور محدود ہو جاتی ہے ' علم کا دار و مدار چند رسمی باتوں اور تقلید پر رہ جاتا ہے ۔ اُس دقت قوم یا تو بیکار اور مردہ ہو جاتی ہے یا سنجملنے کے لئے یہ لازم ہوتا ہو کہ وہ دوسری ترقی یافتہ اقوام کا اثر قبول کرے ۔ تاریخ عالم کے ہر دور میں اس کی شہادیں موجود ہیں ۔ خود ہارے دیکھتے دیکھتے و کیکھتے دیکھتے و بیکھتے و بیکھتے دیکھتے دیکھتے جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انسان سے قطع تعلق جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انسان سے قطع تعلق جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انسان سے قطع تعلق جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انسان سے قطع تعلق جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انسان سے قطع تعلق حس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انسان سے قطع تعلق جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انسان سے قطع تعلق جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انسان سے قطع تعلق کرکے میںا اور اگل تھاک نہیں رہ سکتا اور اگر رہے تو پنپ

نہیں سکتا اسی طرح یہ بھی مکن نہیں کہ کوئی قوم دیجر اتوام عالم سے بے نیاز ہوکر بھولے بھلے اور اترقی پائے۔ جس طرح ہوا کے جمعو نکے اور ادنی پرندوں ادر کیڑے ہیں کوڑوں کے اثر سے وہ مقامات تک ہرے بھرے رہتے ہیں جمان انسان کی دسترس نہیں اسی طرح انسانوں اور توموں کے اثر ہمی ایک دورے تک اثر کر پہنچتے ہیں۔ جس طرح یونان کا اثر رو ہمی ایک دورے تک اثر کر پہنچتے ہیں۔ جس طرح یونان کا اثر رو اور دیگر اقوام یورپ پر پڑا جس طرح عرب نے جمم کو اپنا فیض پہنچایا 'جس طرح اسلام نے لورپ میں تاریکی اور جمالت کو مطاکر علم کی روشنی پہنچائی اسی طرح ترج ہم بھی بہت سی باتوں میں مغرب سے متناج ہیں۔ اسی طرح ترج ہم بھی بہت سی باتوں میں مغرب سے متناج ہیں۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں بی جاری را دور جاری رہیگا۔ سے دیا یوں ہی جانا رہا ہے "

جب کسی توم کی نوبت یہاں کک پہنچ ہاتی ہے اور وہ اسکے قدم پڑھانے کی سی کرتی ہے تو ادبیات کے میدان میں پہلی منزل شرچمیہ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جب قوم میں چدت اور ایج نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اس کی تصانیف معمولی ادصوری کم مایہ اور ادنی ہونگی۔ اس وقت توم کی بڑی فائت میں ہے کہ ترجمہ کے ذریعہ سے دنیا کی اعلی درجہ کی تصانیف اپنی زبان میں لائی جائیں۔ یہی شرخے خیالات میں تغیر اور معلوات میں اضافہ کریں گئ جمود کو توٹریں گے اور توم میں ایک منئی حرکت پیدا کریں گئے اور کھر آخریہی ترجمے تصنیف والیت میں ایک نئی حرکت پیدا کریں گے اور کھر آخریہی ترجمے تصنیف والیت

کے جدید اسلوب اور ڈسٹک شبھھاٹیں گے۔ ایسے وقت میں توجمہ تعنیف سے زیاد قابل قدر' زیادہ مفید اور زیادہ فیض رساں مواسعے ۔

اسی اصول کی بنا پر جب عثانید یونیورسٹی کی تجویز پیش ہوئی تو ہر اکزالٹر ہائینس ستم دوراں اسطونے زماں سے سالار آصف جاہ مظفرالمالک نظام البلک نظام البلک نَقَلْبُ مِيْنُ عُمَّانُ عَلِيْعَانُ بَعَلَامُ فَعَ جَالَدِ جي سي اس آئي جي سي إلى اي والي حيد آباد وك خلدانٹد ملک و سلطنت نے جن کی علی قدر دانی اورعلی سریق اس زمانہ میں احیائے علوم کے حق میں آب حیات کا کام كر رہى ہے ' به تقاضائے مصلحت و دور بينى سب سے اول سررشتہ تالیف و ترجمہ کے تیام کی مظوری عطا فرانی جو نہ صرف یونیورسٹی کے لئے نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کریگا بلکه ملک میں نشر و اشاعتِ علوم و فنون کا کام بھی انجام دیگا۔ آگرچہ اس سے قبل بھی یہ کام مندوستان کے منتلف مقاات من تمورًا تحورًا انجام إيا شلاً فورث وليم كالح ككت يس زير مجمراني و آکثر مولکرسٹ 'وہلی سوسائٹی میں انجمن پنجاب میں زیر جمرانی ڈاکٹر لائٹنر و کرنل بالرانڈ ، علی گڑمہ سائنٹک انسٹیوٹ یں جس کی بنا سرسٹید احمد خال مرحم نے والی عمریه کوششیں سب وقتی اور عارضی تھیں۔ نہ آنکے پاس کافی سرایه اور سامان تفاید انسیس یه موقع ماسل تفا

اور نہ انہیں آغلی کے اس کے اور یہ پہلا وقت ہے کہ اروو زبان کو علوم و فنون سے اللہ ال کرنے کے لئے باقاعد اروو زبان کو علوم و فنون سے اللہ ال کرنے کے لئے باقاعد اور منتقل کوشش کی گئی ہے ۔ اور یہ پبلا وقت ہے کہ اردو زبان کو یہ رتبہ اللہ کے کہ وہ اعلی تعلیم کا ذریعہ قرار پائی ہے ۔ احیائے علوم کے لئے جو کام آگسٹس نے رومہیں فلافت عباسیہ میں بارون الرشید و امون الرشید نے ہیائیہ میں عبدالرجمٰن ثالث نے 'کراجیت و اکبرنے ہندوستان میں الفرڈ نے آگلستان میں بیٹر اظم و کیتھائن نے روس میں اور مت شی ہٹو نے جاپان میں کیا وہی فرازوائے دولت اور مت شی ہٹو نے جاپان میں کیا وہی فرازوائے دولت اور مت شی ہٹو نے جاپان میں کیا وہی فرازوائے دولت کا یہ کارنامہ ہندوستان کی علمی تاریخ میں ہیشہ نخرو مبابات کے ساتھ فکر کیا جاپئی ۔

منجلہ اُن اسباب کے جو قومی ترقی کا موجب ہوتے ہیں ایک بڑا سبب زبان کی تکمیل ہے۔ جس قدر جو قوم زیادہ ترقی یافتہ ہو آسی قدر اُس کی زبان وسیع اور اس میں نازک خیالات اور علمی مطالب کے ادا کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اور جس قدر جس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تہذیب اور جس قدر جس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تہذیب و شایستگی بلکہ انسانیت میں اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ چنانچہ وشی اقوام میں الفاظ کا ذخیرہ بہت ہی کم پایا گیا ہے علائے فلسفہ و علم اللسان نے یہ عابت کیا ہے کہ زبان نیال اور فلسفہ و علم اللسان نے یہ عابت کیا ہے کہ زبان نیال اور

خیال ازبان ہے اور ایک مت کے بعد اس نتیج پر پنیج ہیں کہ انسانی داغ کے صحیح الریخی ارتفاع علم ازبان کی تاریخی کے مطالعہ سے عاصل ہو سکتا ہے ۔ الفاظ ہیں سوچنے میں ویسی ہی مرد دیتے ہیں جیسی آنگھیں دیکھنے میں ۔ اس سلتے زبان کی ترتی ورحقیت عقل کی ترتی ہے ۔

علم ادب اسی قدر وسیع ہے جس قدر حیات انسانی۔اور اس کا افر زندگی کے ہرشعبہ پر پڑتا ہے۔وہ نہ صرف انسان کی ذہنی' معاشرتی' سیاسی ترقی میں مدد دیتا' اور نظر میں سومین د ماغ میں روشنی ولوں میں حرکت اور خیالات میں تغیر پیدا کرتا ہے بکہ قوموں کے بنانے میں ایک قوی آلہ ہے۔ قومیت کے لئے ہم خیالی شرط ہے اور ہم خیالی کے لئے ہم زبانی لازم گویا یک زبانی قومیت کا شیرازہ ہے جو اسے منتشر ہونے سے بائے رکھتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ مسلمان اقطاع عالم میں عصلے ہوئے تھے لیکن اُن کے علم ادب اور زبان نے انہیں بر جگه ایک کر رکھا تھا۔ اس زانے میں انگریز ایک دنیا پر چھائے ہوئے ہیں لیکن با وجود بعدِ مسانت و اختلافِ مالاً یک زبانی کی بروات تومیت کے ایک سلسلے میں مسلک ہیں، زبان میں جادو کا سا اثر ہے اور صرف افراد ہی پر نیں بلکہ اقوام پر بھی اُس کا وہی تسلط ہے۔

یں بلہ ہوہم پروسی کی مان میں اور فطرتی ذریعہ اپنی ہی زبان میں وجہ ہے کہ تعلیم کا صبح اور فطرتی ذریعہ اپنی ہی زبان ہوسکتی ہے۔ اس امر کو اعماد خوشت کو اقال سس نے

بچانا اور جامعۂ عُمانیہ کی بنیاد ڈالی ۔ جامعۂ عُمانیہ ہندو سالم یں بہلی یونیورسٹی ہے جس میں ابتداسے انتہا کک ذریع تعلیم ایک دیبی زبان ہوگا۔ اور یہ زبان اردو ہوگی۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ''بہانت بہانت کی بولیاں'' بولی جاتی ہیں' جہاں ہر صوبہ ایک نیا عالم ہے' مرف اردو ہی ایک عام اور مفترک زبان ہو سکتی ہے۔ یہ اہل ہند کے میں جول سے بیدا ہوئی اور اب بھی بھی اس فرض کو انجام دیگی۔ یہ اس کے خیر اور وضع و ترکیب میں ہے۔ اس لئے یہی تعلیم اور نبادلہ خیالات کا واسطہ بن سکتی اور قومی نربان کا دعونے

رسلتی ہے۔
جب تعلیم کا ذرید آردو قرار دیا گیا تو یہ کھلا اعتراض
خما کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم کے لئے کتابوں کا ذخیرہ کہاں ہے
اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جاتا تھا کہ اردو میں یہ صلاحیت ہی
نہیں کہ اس میں علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم ہوسکے۔ یہ صحیح
ہے کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم کے لئے کانی ذخیرہ نہیں۔ اور اردو ہی
پر سمیا منصرے ' مندوستان کی کسی زبان میں بھی نہیں ۔ یہ
طلب و رسد کا عام مسئلہ ہے۔ جب انگ ہی نہ تھی توریم
کہاں سے آتی ۔ جب ضرورت ہی نہ تھی تو کتا ہیں کیو تحکم
میا ہوتیں ۔ ہاری اعلیٰ تعلیم غیر زبان میں ہوتی تھی' تو علوم
و نمون کا ذخیرہ ہاری زبان میں کہاں سے آتا۔ ضرورت ایجاد

میا ہو جانیں گی۔ اسی کمی کو پورا کرنے اور اسی ضرورت کو رفع کرنے کے لئے سررشع الیف و ترجمہ قائم کیا گیا۔ یہ معیم نہیں ہے کہ اردو زبان میں اس کی صلاحیت نہیں۔ اس کے لئے کسی دلیل و بربان کی ضورت نہیں۔ سرشع اس کے لئے کسی دلیل و بربان کی ضورت نہیں۔ سرشع الیف و ترجمہ کا وجود اس کا شافی جواب ہے۔ یہ سرت میں کام کر رہا ہے۔ کتابیں تالیف و ترجمہ ہو رہی ہیں اور چند روز میں عثمانیہ یونیورسٹی کا لجے کے طالب علم ل کے انھوں میں ہونگی اور رفتہ رفتہ عام شابقین علم کل بینے جائیں گی۔

ایکن اس میں سب سے کشن اور سنگلاخ مرحلہ وضع اصطلاحات کا تھا۔ اس میں بہت کچھ اختلاف اور بحث کی گنجائش ہے۔ اس بارے میں ایک مرت کے تجربہ اور کال فور و فکر اور مشورہ کے بعد میری یہ رائے قرار پائی ہے کہ تنہا نہ تو ماہر علم صبح طور سے اصطلاحات وضع کر سکتا ہے اور نہ اہر لیان۔ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور ایک کی مرورت ہے۔ اور نہ اہر لیان۔ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور سے انجام دینے کے لئے یہ ضوری ہے کہ دونوں یک جاجم کئے جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے مشورہ اور مدد سے الیی مطالب بنائیں ہو نہ اہل علم کو ناگوار ہوں نہ اہل زبان کو ۔ چنانچ ای بنائیں ہو نہ اہل علم کو ناگوار ہوں نہ اہل زبان کو ۔ چنانچ ای باصول پر ہم نے وقع اصطلاحات کے لئے ایک ایسی مجلس بنائی ہوس میں دونوں جاعتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ اِن

ہم نے اُن اہل علم سے بھی مشورہ کیا جو اس کی خاص البیت رکھتے ہیں اور بعدِ مسافت کی وجہ سے ہاری مبلس میں تمریک نہیں ہو سکتے ۔ اس میں شک نہیں کہ بعض الفاظ غیر انوس معلوم ہوں گئے اور اہل زبان انہیں دیکھ کر ناک بہو ں پڑھائیں گے ۔ لیکن اس سے گزیر نہیں ۔ ہیں بعض ایسے علوم سے واسطہ ہے جن کی ہوا تک ہاری زبان کو نہیں گئی۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے جارہ نہیں کہ جب ہاری زبان کے موجودہ الفاظ خاص خاص مفوم کے ادا کرنے سے قاصر ہوں تو ہم جدید الفاظ وضع کریں ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں كه ہم نے محض النے كے لئے زبر دستى الفاظ گھر كر ركھ دنے ہيں بكر جس نبج بر اب يك الفاظ بنتے چلے آئے ہيں اور جن صول ترکیب و اشتقاق پر اب کک جاری زبان کاربند رہی ہے ، اس کی پوری بابندی ہمنے کی ہے۔ ہمنے اُس وقت کک کسی انظے کے بنانے کی جرأت نہیں کی جب کک اُسی قسم کی متعدد مثالیں ہارے پیش نظر نہ رہی ہوں ۔ ہاری رائے میں جدید الفا کے وضع کرنے کی اس سے بہتر اور صبح کوئی صورت نہیں۔اب اگر کوئی لفظ غیرانوس یا اجنبی معلوم ہو تو اس میں ہمارا قصور نیں - جو زبان زیادہ تر شعر و شاعری اور قصص کک محدور ہو، وہاں ایسا ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں۔جس ملک سے ایجاد و اختراع کا ماقوہ سلب ہو گیا ہو جماں لوگ نئی چیروں کے بنانے اور دیکھنے کے عادی نہ ہوں ، وہاں جدید الفاظ کا فیر انوس اور اپنی معلوم ہونا موجب جیرت نہیں۔ الفاظ کی صالت بھی انسانوں کی سی ہے۔ اپنی شخص بھی رفتہ رفتہ انوس ہو جاتے ہیں۔ اول اول الفاظ کا بھی یہی حال ہے۔ استعال آہستہ آہستہ فیر انوس کو انوس کر دیتا ہے اور صحت و غیر صحت کا فیصلہ زمانہ کے افتہ میں ہوتا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ لفظ بحویز کرتے وقت ہر پہلو پر کامل فور کرلیں' آئندہ بیل کر اگردہ استعال اور زمانہ کی کسوٹی پر پورا اترا تو خود کلسائی ہو جائیگا اور اپنی جگہ آپ پیدا کرلیگا۔ علادہ اس کے جو الفاظ نہیشس اور اپنی جگہ آپ پیدا کرلیگا۔ علادہ اس کے جو الفاظ نہیشس کے گئے ہیں وہ الهامی نہیں کہ جن میں رق و برل نہ ہوسکے' اس کا مسودہ اہل علم کی ضدمت میں پیش کیا جائے گا اور اس کا مسودہ اہل علم کی ضدمت میں پیش کیا جائے گا اور جمال نہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور بہل میں کہ جال میک عمن ہوگا اس کی اصلاح میں کوئی دقیقہ فروگذاشت ہیں کی جائے گا۔

ایکن ہاری شکلات صرف اصطلاحات علمیہ کہ ہی محدود نہیں ہیں۔ ہیں ایک ایسی زبان سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے جو ہارے لئے بلکل اجنبی ہے' اس میں اور ہاری زبان میں کسی قسم کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں۔ اس کا طزر بیان ادائے مطلب کے اسلوب محاورات وغیرہ بالکل جدا ہیں۔ جو الفاظ اور جطے اگریزی زبان میں باکل معمولی اور روز مرہ کے استعال میں آتے ہیں' اُن کا ترجمہ جب ہم اپنی زبان میں کرنے بیٹھے ہیں تو سخت دشواری بیش آتی ہے۔ ان تمام دشواری بیش آتی ہے۔ ان تمام دشواریوں بر

غالب آنے کے لئے مترجم کو کیسا کھے خونِ جگر کھانا نہیں پڑتا ترجرکا كام عيها كه عواً خيال كيا جاتاب كيد آسان كام نيس ب -بت خاک چھانی پڑتی ہے تب کسی گوم مقصود القرآتا ہے ، اس سررشت کا کام حرف یمی نه بوگا ( اگرچ یه اس کا فرض اولین ہے) کہ وہ نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کرے ' بلکہ اس کے علاوہ وہ ہر علم پر متعدّد اور کنرت سے کتابیں تالیف و ترجمہ كرائ كا الك الوكول من علم كا شوق برسط الكك مي روشني <u>پھیلے' خیالات و تلوب پر اثر پٹیدا ہوئے جہالت کا استیصال ہو۔</u> جالت کے معنی اب لاعلمی ہی کے نہیں بلکہ اس میں افلاس ، کم بہتی منگ دلی کوتہ نظری اب غیرتی ابد اخلاقی سب مجمد آجاً اب - جالت کا مقابلہ کرکے سے پس یا کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ انسانی ولمغ کی ترقی علم کی ترقی ہے۔ انسانی ترقی کی تاریخ علم کی اشاعت و ترقی کی تأریخ ہے ۔ ابتدائے آفریش سے اس وقت کک انبان نے جو کھے کیا ہے ' اگر اس پر ایک وسیع نظر ڈالی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جوں جوں علم یں اضافہ ہوتا گیا بچیلی غلطیوں کی صحت ہوتی گئی ' تاریکی كُمْتِي كُنُي روشني برصتي كئي انسان سيدانِ ترتى مين قدم اسم بڑھاتا گیا۔ اسی مقدس فرض کے ادا کرنے کے لئے یہ سررشت قائم کیا گیا ہے اور وہ اپنی بساط کے موافق اس کے انجام دیے میں کوتاہی نہ کرے گا۔ لیکن غلطی سحقیق وجستجو کی گھات یں گلی رہتی ہے۔ ادب کا

کال ذوق سلیم ہر ایک کو نصیب نیں ہوتا۔ بڑے بڑے نقاد اورمبقر فاش غلطیاں کرجاتے ہیں۔ لیکن اس سے ان کے کام پر حرف نیس ہوا۔ فلطی ترتی کے انع نہیں ہے ابکہ وہ صحت کی طرف رہتائی کرتی ہے بیچھلوں کی بھول چوک آنے والے مسافر کو رستہ بھٹکنے سے بچا دیتی ہے۔ ایک جا پائی اہر تعلیم (بیرن کی کوبی) نے اپنے مک کا تعلیمی مال کھتے ہوئے اس صحیح کیفیت کا ذکر کیا ہے جو ہونہار اور ترتی کرنے والے افراد ادر اقوام ہم گزرتی ہے۔

''ہم نے بہت سے تجربے کے اور بہت سی 'ا کامیاں اور فائدہ فلطیاں ہوئیں' لیکن ہم نے ان سے نے سبق سیکھے اور فائدہ المحایا ۔ رفتہ رفتہ ہیں اپنے کمک کی تعلیمی طریقے معلوم ہوتے گئے ہو میج اور بہترعلم ہوتا گیا اور ایسے تعلیمی طریقے معلوم ہوتے گئے ہو ہارے اہل وطن کے لئے زیادہ موزوں تھے ۔ انہمی بہت سے لیسے سائل ہیں ہو ہیں صل کرنے میں' بہت سی ایسی اصلاحیں ہیں ہو ہیں عل میں اور انہمی اور انہمی کوشش کی اور انہمی کوشش کی اور انہمی کوشش کی اور انہمی دریافت کرنے کے دریے ہیں' تاکہ اپنے طک کے فائدے کے لئے دریافت کرنے کے دریے ہیں' تاکہ اپنے طک کے فائدے کے لئے اس لئے ہو حضرات ہمارے کام پر تنقیدی نظر ڈالیس انہیں قوت اس کی تنگی' کام کا ہجوم اور اس کی انہیت اور ہاری مشکلات پیش نظر کھنی چاہئیں ۔ یہ پہلی سی ہے اور پہلی سی میں کچھ نہ کچھ فامیاں کھنی چاہئیں ۔ یہ پہلی سی ہے اور پہلی سی میں کچھ نہ کچھ فامیاں

ضرور رہ جاتی ہیں الیکن آگے چل کریسی خامیاں ہماری رہنما بنیں گی اور اصلاح کک پہنچائیں گی - یہ نقش اول ب نتین ٹانی اس سے بہتر ہوگا ۔ ضرورت کا احساس علم کا شوق ' حقیقت کی لگن ، صحت کی ٹوہ ' جد و زہد کی رسائی خود ہنجو و ترقی کے مارج طے کرلے گی -

جایانی برے فخرے یہ کتے ہیں کہ ہمنے تیس چالیس سال کے عرصے میں وہ کچھ کر دکھایا جس کے انجام دینے میں پورپ كو اتنى بى صديان صرف كرنى پڑيں ـ كياكوئى دن ايسا آئے گا کہ ہم بھی یہ کننے کے قابل ہوں گے ؟ ہم نے پہلی شرط پوری کر دی ہے یعنی بیجا قیود سے آزاد ہوکر اپنی زبان کو اعلی تعلیم کا وربعہ قرار دیا ہے ۔ لوگ اہمی ہارے کام کو تذبیب کی مخاہ کے دکھے رہے ہیں اور جاری زبان کی قابلیٹ کی طرف شتبہ نظریں وال رہے ہیں۔لین وہ دن آنے والا ہے کہ اس فررے کا بھی ستارہ چکے سے 'یہ زبان علم و عکمت سے مالا مال ہو گی اور اعَلَى مُولَت يه دنیا کی مندب و شایسته زبانوں کی جمسری کا دعوے کرے گی۔ اگرچه اس وقت بهاری سعی اور محنت حقیر معلوم بوگی، مگریهی شامِ غربت صبح وطن کی آمہ کی خبر دے رہی ہے' یہی شب بدایا روز روش کا جلوه د کھائیں گی، اور یہی مشقت اُس قصر رفیع الشان کی بنیاد ہوگی ہو آئندہ تمیر ہونے والا ہے ۔ اس وقت ہارا کام صبر و استقلال سے میدان صاف کرنا'

واغ بیل ڈالنا اور نیو کھود نا ہے' اور فراد وار شیرینِ طمت کی فاطر سنگلاخ پہاڑوں کو کھود کھود کر جوئے علم لانے کی سعی کرنا ہے۔ اور گو ہم نہ ہوں گے مگر ایک زمانہ آئیگا جب کہ اس میں علم و طمت کے دریا بہیں گے اور ادبیات کی افتادہ زمین سرسنرو شادا نظ آئے گی ۔

عب رائحق

ناظم سررشته تالیف و ترجمه (عثانیه یونیوسلی)



مولوی عبد انحق صاحب بی- اے - م - م - م - ناظستم -قاضی مخد حسین صاحب -ایم - اے - ریگار - - - - مشرجم ریاضیات چو دهری برکت علی صاحب بی سی سی - - - - سترجم سائینس مولوی سید اشی صاحب - - - - - - - - مشرقهم تاریخ -مولوی مخد الیاس صاحب برنی ایم- اے ۔ ۔ ۔ مترجم معاشیات قاضي المندحيين صاحب يم. الياء . . . . . مترجم سياسيات مولوی ظفر علی خال صاحب بی -اے - - - ، مترجم تاریخ -مولوی عبدالماجر صاحب لی - اے - - - - مشرقم فلسفه ومنطق مولوی عبدالحکیم صاحب شرر . . . . . . مولف این اسلام مولوسی سیدعلی رضا صاحب بی - اے - . . . . مترجم وانون -مولوی عبدالله العادی صاحب . . . . . . مترجم کتب عربی علاوہ ان رشکورہ بالا مترجمین کے مولوی صامی صعبی الدین صاحب ترجمه شده کتابوں کو نیبی نقطهٔ نظر سے دیکھنے کے لئے اور نواب حیدریارجنگ (مولوی علی حیدر صاب ملیا طبانی ترجموں پر نظر تانی کرنے کے لئے مقرر فرائے گئے ہیں۔



مولوی مزاوبدی خال صاحب کوکب فطیغه یاب کطرعالی (بابق بلم مرم شاد) مولوی میدالدین صاحب بی ای ای طرعای (بابق بلم مرم شاد) فواب حیدر یارجنگ (مولوی علی حیدر صاحب طباطبائی) مولوی وحیدالدین صاحب سلیم مولوی وحیدالدین صاحب سلیم مولوی عبدالدین صاحب سلیم مولوی عبدالتی بی ای ای وترجمه مولوی عبدالتی بی ای ای وترجمه

علاوہ ان ستعل ارکان کے ، مترجین سررشتہ الیف وترجمہ نیز دوسرے اصحاب سے بلحاظ اُنکے فن کے مشورہ کیا گیا۔ شلا فان فضل محد فان فضل عبد الواسع صاحب (پرفیسر دارالعلوم حیدرآباد) پروفیسر مبدالرحل صاحب بلی۔ ایس سی (نظام کالج) پروفیسر مبدالرحل صاحب بلی۔ ایس سی (نظام کالج) مرزا محمد بادی صاحب بلی۔ اے (پروفیسر کرسین کالج کھنڈ)

سد راس معوو صاحب بی اے ( اظم تعلیات حیدراً با و) وغیرہ

مولوی سلیمان صاحب نددی

### حَامِلًا ومُصلِيًا

## وسائر مترجم

المفاظ بالمتحلف ترجمہ میں استعال کئے گئے ہیں۔ ایک او
امرکی طرف توجہہ ولانا ضروری ہے ہمارے ملک ج
کینبٹ کے لئے لوگ کبھی کبھی و مجلس وزرا، برآا کر۔
ہیں حالانکہ انگلتان کے کل وزرا کینٹ کے ارکان نہیں
ہوتے بلکہ ان کی ایک محدود تعداد سے مجلس نمکورنبی
لہذا وزارت کو کینٹ کا مراد ف خیال کرنا مناسب نہیں

سدعلی رضا

# بسم الثرالزم الرجيم

#### منجانب مترب

مبتدیان تایخ دستوری اور اردد خوان ناظرین کی سو و کیسی کے خیال سے کانسٹی ٹیوشن اور اس کے قانون زقابن کی شریخ کر دنیا ضروری معلوم ہوتا ہے ۔ رومن سلطنت یں بیشود کی شریخ کر دنیا ضروری معلوم ہوتا ہے ۔ رومن سلطنت یں بیشود کونسٹی ٹیوشیو اس مجموعہ توانین یا فرامین کو کھتے تھے جو مشہدت کی جانب سے وضع اور نافذ کیا جاتا تھا ۔ اگریزی قانون کی ابتدائی تاریخ میں بھی اس نفظ سے یہی مفہوم کیا گیا ہے فرامین یا مشورات مترشدہ بہ مقام کلازٹرن مراد ہے ۔ لیکن نفظ کاسٹی مشورات مترشدہ بہ مقام کلازٹرن مراد ہے ۔ لیکن نفظ کاسٹی شیوشن کا جدید انتمال ان قواعد کے لئے مخصوص کیا گیا ہے جن کا تعلق کسی جاعت کی ترتیب و ترکیب سیاسی سے ہوتا ہے لہذا مفہوم اول کے لیاظ سے کانسٹی طیوشن کے مفی

میں نفظ کانسٹی ٹیوشن صدیوں سے استعال ہور الم تھا اہل ہور ا نے مفہوم ثانی کے لئے بھی اسی اصطلاح کو جاری رکھاہے لیکن اہل مشرق کے نزدیک نفظ آئین کو بلیا ظ قداست مفہوم ثانی کے واسطے قایم رکھنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے اس لئے جمنے کانسٹی ٹیوشن کے مفہوم جدید کے لئے نفظ دستور تجویز کیا ہے ۔

رفی اور ترمیم پذیر کرمتور غیر کمتوبی انفرادی اور ترمیم پذیر برستور میر کمتوبی انفرادی اور ترمیم پذیر برستور کمتوبی مرکب امتفقه اور دوسرے ملکوں کے دسائیر کمتوبی مرکب امتفقه اور غیر ترمیم پذیر ہیں۔ ان تعریفوں کے سمجنے کے گئے میں مرحت کی جاتی ہے۔ بیض امور کی ذیل ہیں صراحت کی جاتی ہے۔

سرایک خود مختار سیاسی جاعت میں اعلیٰ حکومت کسی

شخص واحد یا ایک سے زیادہ شخاص یا جاعتوں کے الحقہ
میں ہوتی ہے جس کو فرمال روا کہتے ہیں ۔ فرمال روا نہ
صرف قانون کو وضع کرتا ہے بلکہ اس کے دو اور کام
میں ۔ ایک کارِ قضا اور ووسرا تعبیل توانین یا احکام گر
وضع توانین فرمال روا کے واسطے مخصوص ہے اور کارِقضا
وتعیل توانین نیابت کے ذریعہ سے انجام یا تے ہیں ۔ اس
قسم کی جاعت میں جس حکم یا امر کو کہ فرمان روا اپنے
تسم کی جاعت میں جس حکم یا امر کو کہ فرمان روا اپنے
دعایا پر نانذ کرتا ہے وہ تقول آسین یا زیمیولا (قانون
صریح) ہے اور جس کی خلاف ورزی کی یا واسٹس میں
فرماں روا کی جانب سے سرا دی جاتی ہے یا جیال پرفویسر

اندازی ہیں کرسکتی - پیلے قسم کے تواعد کو توانین وستور

الت اور دوسرے قسم کے قواعد کو رسم و رواج یاعمل درآمد وستور ون کتے ہیں ۔ بہد مقولہ کور بادشاہ انگلتان سے ارتکاب جرم ہیں ہو سکتا ،، پہلے قسم کے مجموعہ تواعد کی تثیل ہے۔عدالتوں کی تعبیریا تاویل کی نیا پر اس مقولہ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسا قانونی طریقہ سنے ضابطہ موجود نہیں ہے جس کی رو سے انگلتان سے یاوشاہ کو مس فعل کے واسطے جو اس سے سرزد ہو ذمہ وار بناسکیں بروفیسر وائسی نے اس تعبیر قانونی پر زور و سے ہوے ایک انتہائی شال دی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر بادشاہ وزیر اعظم سے سرمیں حکو لی مار وے تو تھی انعاب ان کی عدالتیں اس پر کیھے کا رروائی نہیں کرسکتیں اور مطلب اس مقولہ کا یہ ہے کہ کوئی شخص جوسی خلات قانون نعل کا مرکب ہو اینے بحا رُکے لئے بادشا ہ یا کسی اور افسر بالا کے حکم کو اس فعل کی تائيد ميں بيش نہيں كرسكتا - أُجد اصول كه ان دونوں مثانو میں مرغی رکھا گیا ہے قانون وستور ہے نیکن تانون کمتوبی۔ ( یفے قانون موضوعہ) نہیں ہے ۔ دوسری تثیل ، وہ تاج وشاہ برطانیہ کسی شخص کو قانون کے اثر سے سنتنی ہیں كرسكتا ي يه شابي انتبار استنا و قانون حقوق ، كي روي سلب کرلیاگیا . یه قاعده قانون دستور اور قانون کمتو بی د موضوعہ ) بھی ہے ۔ تیسری شال ، س بادشاہ سے برایک فعل کا کوئی دوسرا شخص ذمہ دار ہوتا ہے ،، اس سے مراد

ذمه دارئی وزرا ہے ۔ یہ ذمہ داری اور ملکوں میں تو دستاویز رستوری میں درج ہوتی ہے گر انگلشان میں یہ قاعدہ مختلف اصول قانونی کا تیجہ ہے سنے پہلا تو یہ مقولہ کرور سنا ہ انگلتان سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوسکتا ، اور دوسرا و عدالتی ایسے کسی شاہی فعل کو تسلیم نہیں کرتیں جو ایک مقررہ ضابطہ کی یا بندی کے ساتھ نہ کیا مامے ادر جس کے لئے عمومًا ایک محضوص مبرکا کسی محضوص وزیر کے ذریعہ سے ثبت ہونا لازم ہے ،، اگر بادشاہ کے اس حكم يراس قم كى فهرن ہو توكم سے كم اس وزير كے وشخط یا کوئی اور علامت جو تایم لمقام دسکتط بو ضرور برد نی جا ہے ۔ تیسرا اصول کہ وہ وزیر جو ایک مخصوص مہر ثبت کرتا ہے یا اپنے دشخط بادشاہ کے دستخلاکے مقابل کرتا ہے اس فعل کا ذمہ دار ہے حبی وہ تصدیق کرتا ہے ۔ یہ قاعدہ مجی ایک قانونِ وستور ہے سکن قانور مکتولی نہیں ہے - اس طح ذاتی آزادی اور سکک جلے سعقد كرنے كا ہرايك شخص كو حق مصل ہے اور اسى قىم كے اکثر حقوق قانون وستور کے جزو میں - اگر میر ان میں کسے متعدد ختوق کا ماخذ ایک عام قانونی اصول ہے ۔ وہ یہ کد سی شخص کو بجر ارتکاب جرم سزانیں دی ماسکتی اور وہ بھی اس وقت کہ حب ملکی عدالتوں میں اس کی تحقیقات ہو جائے ۔

تنیات مندرجہ زیل تثیبات کا رواج یا عمل درآمد وستورسے رواج تعلق ہے دد ہر دو بیت یارلیمنٹ سے منظور کردہ مسووہ قانون کو بادشاہ شرفِ منظوری سے محردم نہیں رکھ سکتا ہوت الامرائسی مسودہ قانون مالیہ کی تحریک کرسکتا اور نہ بیش کرسکتا ہو سے بین الامرائی حیثیت مدا بیش کرسکتا ہے ہی یا یہ کرد جب بیت الامرائی حیثیت مدا مرافعہ کی ہوجائے تو اس میں صرف دی امرا شرکیب ہو سکتے ہیں جو امرائے قانونی ہیں ہو دہ اپنی خدمتوں بیت العوام کا اعتماد ہی فرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسودہ قانون کے گئے ضرور ہے کہ منظور ہونے ہے میں ہو تا ہونے گئے سے مسلم کیا ہونے گئے سے مسودہ قانون کے گئے صرور ہے کہ منظور ہونے سے میں ہو تا ہونے گئی میں ہو تا ہونے گئی میں ہونے گئی میں ہو تا ہونے گئی میں ہو تا ہونے گئی میں ہو تا ہونے گئی میں ہونے گئی میں ہو تا ہوں ہے گئی میں ہو تا ہونے گئی ہونے گئ

فرق ان مثالوں سے اس امرکا اکتان ہوتا ہے کہ المتنان ہات ہوتا ہے کہ المتنان کا دستور غیر کمتوبی، ترہم ندیر اور انفادی ہے فیکٹر اس کے خلاف امریکہ اور جرمنی اور سوط زرلینڈ اور و فیکٹر اس کے خلاف امریکہ اور جرمنی اور سوط زرلینڈ اور اور متفقہ ہیں - قانون کمتوبی سے مراد قانون موضوعہ ہے اور متفقہ ہیں - قانون کمتوبی سے مراد قانون موضوعہ ہے تعمیل کرانے اور ترمیم کرنے کا وہی ہمتدر ہو -انگلتان سے دستور کا بہت ہی قلیل حصہ ایسا ہے جس کو نرا نروا سے دشوق کو اور مسودہ قانون حرائی اور مسودہ قانون ارزم تحقیقات

محبوس ( تبيبيش كارس اكيك ) يرقانون موضوعه مينے قانو صریح کا اطلاق ہوسکت بے باتی حصّہ قانون وستوری کا ایسا ہے جس کو صبیح معنوں میں قانون صریح ہنیں کم سکتے۔ ایک ا ورخصوصیت دستور انگلتان کو ماس ہے ۔ اس سے اکثر تواعد کا ما خذ عدالتوں کے فیصلے ر تعبیرات قانونی اور رسم ورواج بي -حب طرح بادشاه اور يارليمنگ عام قانون کو وض کرتے اور اُس کی ترمیم وسینے کرتے ہیں۔ اللے یہ فراں روا یا اعلیٰ حکومت دستور کی نسبت جب قیم کا تعرفُ ما منے کرسکتی ہے ۔ اس کے برخلاف ان ملکوب میں جہان دستور کمتوبی ( یعنے موضوعہ) ہے اس آسا سے آن کی مجلس وضع توانین آپنے دستور کی ترمیم وسیخ نیں کرسکتی بخراس طریقہ سے جو دستوریں مقرر کیاگیا ہو۔شلاً مالک متحدہ امریکہ سے دستور میں اسوقت کک تغير و تبدل نبيل موسكتا حب كك كرتين جوتفائي متحده ریاستوں کی اس کی نسبت متفق نه مو جائے ۔ دوسرا نختہ قابل غوریه ہے کہ اس قسم کی وستوری سلطنت میں فرمازوا ینے اعلیٰ مکومت اینے وسلوری ماتحت ہوتی ہے اسکے . اس میں تغیرو تبدل ہیں کرسکتی میکن انگلیتان میں دستو اعلی حکومت کا ماتحت ہے ۔ جس طرح سے انگلیتان میں كامن لا (رسم ورواج يا قانون غيرٍ موضوعه) غير كمتوبي ب اسی طرح سے یا نون وستوری مجی غیر کمنوبی ہے ۔ اس سے

اس دستور کا وارو مدارمشل قانون غیرموضوعہ کیے نظائر ا ور تعبیرات قانونی پر ہے ۔ مبض قواعد وستوری کا نشوونم عدالتوں کے وربیہ سے اور بیض کا یار سینٹ کے طرزعل ير ہوا ہے ۔ وونوں بيوت پارليمنٹ نے شل عدالت نظاير محو دستور کا منع بنایا ہے اور وقت ضرورت ان میں ترمیم مجی کی ہے ۔ جب مجھی کوئی وستوری مہم بیس آتی ہے تو میت العوام کی جانب سے ایک ممیٹی مقرر اموتی ہے کہ اسکے النششة نظایر کی نلاش کرتے کوئی مفید سطلب نظیر بیدا کرے کوئی مفید سطلب نظیر بیدا کرے کرئی مفید سطلب نظیر بیدا کرے ۔ وقت ضرور اس کے نیصلوں کی محافظ خانہ میں جنبو کرائی جاتی ہے اور جس طرح ١ المكلتان كے ) قانون سے ظاہر ہوتا ہے كه وه ایک مالت بر قایم ہے لیکن حقیقت میں اس میں اِن ذربیوں سے متواتر تغیرات ہوتے رہتے ہیں اسی طع إس *ا* غير كمتوبي وستوريسي يومًا فيومًا بدل ربت بي رانكليستان رسم غیر کمتوبی اور ترمیم پزیر دستور اور دوسرے مکوں کے مکتوبی و غیر ترمیم پذیر دساتیریں ایک اور فرق بیں یہ ہے کہ مثل قانون عیر موضوعہ کے دستوری قانون بھی برت رہتا ہے سنے اسل مفہوم یں تو فرق ہو جاتا ہے ليكن اصطلاحات اسى حالت يرتايم ركمى جاتى مي اسس تغیر کا باعث نبی عدالتین (اور یارلینط) ہیں ۔ انگلتان کی قانونی اصطلاحات کو جہان ماریئے ایک نفط مجی ایا

ہنیں ملتا جس سے دو تاج » کا حقیقی مفہوم اور حیثیت معلوم ا ہوسکے برای ہم دو تاج ،، سے مختلف مفہوم لئے جاتے ا میں کبھی اس سے مراد بادشاہ اور کبھی کینے ہوتی ہے انتکلتان کی حجولی حجولی اور متفرق بریاسیس وستور قایم ہونے کمے بہت زمانہ سلے متفق ہوکر ایک حکومت بن ممی تقیل لیکن امریکه اور جرشی اور سو سط بونه زرلینڈ وغیرو میں جھوٹی ریاستوں کو دستور نے منفق کیا اسوا سطے ان ملکول میں دستورہی ہر ایک سلطنت متحدہ کے اجرائے اندرونی یعنے اس کی کل ریاستوں کے کئے اتحاد کا باعث سمما جاتا ہے اور ہرایک ذیلی چیوٹی رماست کا ایک علحدہ دستور ہوتا ہے اور اس سلطنت کے عام دستور کے سبب سے اس بڑی متحد وسلطنت کا شیراز مشککم رہتا ہے ۔ ان متحدہ حکومتوں میں اور دستو ایک امرقابل غور ہے سینے جھوٹی جھوٹی ریاستوں کی آزاد نتمان اور خود مختاری مفقود ہوجاتی ہے اور دوسرانقس یہ سے کے سلطنت کے عام دستور اور مقامی دستوریں ترمیم و تبدل و تغیر آسانی سے نہیں ہوسکتا، اس کئے دستور مکتوبی اور متفقه میں ترقی جلد نہیں ہوسکتی اور اس کا اثر اہل ملک پر ہوتا ہے ۔ چنانچے عمالی سے اتبك امركيه سم وستورف بمقابله دستور انكلتال بت ہی کم ترقی کی ہے۔ اسی اثنا میں انگلستان کاغیرکمتونی

اور ترمیم بذیر دستور اپنے معاصرین سے سبقت کے میا ا صن میں اس کی مبض ترقیاب یا دیکار زمانہ ہی اور مبض سے کار نامے زریں حروف سے لکنے کے قابل میں - اِس کی فيترتغ بدولت شخفى حكومت بتدريج حمهورى موكئي أورست الامر بگراں کار مجلس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس پر سجی سفن وقت بیت الامرا وضع قوانین سے کام میں عارضی رکاوط يدا كرسكتا ہے كينے اگر وہ كسى مسودا في قانون مجسدية بیت العوام کو منظور زکرے تو یارلینٹ کو برخاست کرنے کی طرورت ہوتی ہے اور ندربدہ انتخاب عام جدید ا بیت العوام مقرر ہوتا ہے اور اس طح سے سکک کی مری وریا فت کی جاتی ہے ۔ اگر قوم کا نشا اسی قانون کو جاری كرانے كا ہوتا ہے جس كو يہلے بيت الامرا نے نا سطور كيا عقا تو دوباره اسى كا مسوده اس نئے بيت العوام كى طرف سے بیت الامرا میں بیٹی ہوکر منظور ہو جاتا ہے۔ بیت الامراکو مجبور کرنے کے اور طریقے تھی ہیں۔ بہوال بیت العوام کو جو قوم سینے عوام کی نیابت کرتاہے وضافوا میں بیت الامرا پر اقتدار حصل سے کیسٹ جو بیت العوام کی تائید کی محتلج رہتی ہے تبدرے سلطنت کی مجاس اسطا موگئے۔ ہے۔

وستوریت اور دستور کے متعلق فی زماننا جس قدر

خيالات بين ان سب كا حال بي من خصوصًا يورب میں آغاز ہوا ہے ۔ ان خیالات کی موجد اسی قدیم آور اللہ جدید قومی جن کی طرز معاشرت سادہ ہوتی ہے ہرگزائیں إ ہوسکتیں ۔ مکائے یونان کی کتب سیاسی مختلف قسم کے نظم حکومت کے مباحث سے بھری بڑی ہیں لیکن استور اور استوریت کے متعلق ان میں کیجھ تھی نہیں ہے۔ اس کا برطما سبب اس کے سوائے کچھ اور ہیں ہوسکتا کہ یونان میں چھوٹی جھوٹی خود مختار سیاسی جانتیں تھیں جن کی تنظیم مختلف قنم کی جمهوریت پر ہوتی تھی ۔ اگرچہ یونانی ۱ و ر لاطینی علوم کی تحصیل نے متقدمین یورب پر ایا ریکیجایا تھا اور اس کئے وہ لوگ اس باب کے عادی ہو گئے تھے کہ اہل یونان کے تخیلات کاشخصی ، عائیدی ا ور جہوری حکومتوں اور یورپ کے سائل ملکی پر اطلاق کریں لیکن ایسا کرنے سے یونان کی چھوٹی چھوٹی اور یورب کی طری طری اور متدن قوموں کے مسائل ساس مِ الوقى مفيد مثابهت بنيل بيدا بوسكتى - ان جمولى اور ساوه توموں میں جن میں ہرایک آزاد شہری ( باشنده) كو امور حكومت مي نبات خود شرك بوفي كا موقع بي مقاكيو كرمسئله نياب كا جو يوروني وساتيركي روح روا ہے وجود ہوسکتا تھا۔رومیوں کے مسیاسیات اور اُن ادب سیاسی میں کوئی اسی بات نہیں یائی جاتی حبس کا

مقابد جدید حکومتوں کے وساتیر سے کیا جائے ۔ اِن محے ہاں محابد جدید حکومتوں کے وساتیر سے کیا جائے ۔ اِن محے ہاں روا مجی انتخان مکومت رہی ہے اگرچہ فراں روا کوئی مخصر کروہ یا شخص واحد کیوں نہ رہا ہو ۔

اگر سم اس زمانه کی بری ریاستوں کو شخصی، عائیدی ا ورجهوری حکومتوں میں تقیم کریں اور بالفرض اسس قيم كوضيح بمي مان ليا مائے تو فائده كيا - كيلا ان تسمو اسے حکومت انگلتان کس زمرہ میں آسکتی ہے ! اس سوال کے جواب سے قدیم طرز کی کتابی گریر کر جاتی ہی زور انگرنری وستور کو آن تینون قسمون کا مخلوط تبلاتی مین معیار متذکرہ مالا کے لحاظ سے جرشی کی حکومت شخصی اور فرانس اور ریاستہائے متی امریکہ کی حکومتیں جمہوری سکتی ہیں لیکن اگر تم تھوڑی دیر سے سطے غور کر و تو تم کومعلوم ہوگا کہ بانسبت فرانس اور امریکہ کے جرمنی اور امریکہ کی حکومتوں میں زیاد د مشابہت ہے۔ ایساہی انگلتان کی حکومتِ شخصی (شاہی) اور فرانس کی جمہوری حکومت میں اسبت انگلتان اور روس کے زیادہ مثابیت اور میم ہے ۔ اسی طح سے جرمن شہنشاہی اور سُوس جہوری حکومتوں میں بانسبت فرائس کے ٹروسی جمہوری حکومتوں اور سوط زر لینڈ کے زیادہ لگانگٹ و مثابہت ہے ۔ان مثالوں بر غور کرنے کے بعدتم بر بخوبی ثابت ہوگیا ہوگاکہ تقیم کا قدیم طریقہ صبح اور مفید نہیں ہے ۔ لہذاکسی دوسر طریقہ کو اختیار کرنا جا ہئے۔ اگر ہم زمانہ موجودہ کی چند مقدر سلطنتوں کو مثلاً فرانس۔ روس - ہمپیاییہ - ایطالیہ جرشی - آسٹریا منہاے متی اور ریا بہاے متی امریکہ کو بیش نظر رکھیں تو تقیم کا ایک عام فہم اور مصبح طریقہ ملا ہے اور ان ریاستوں کی دو تعین ہوسکتی ہیں ۔ بہلی جار ریاسیں بسیط د انفرادی) اور دو مسری جار مرکب دمنفقہ کہلا سکتی ہیں ۔

اس لحاظ سے حکومتوں کے دوصنف ہیں۔انفاری اور متفقه - پیلے زمرہ میں فراس ، سیآنید ، ایطالید ، روس، بالينط (ولنديز)، بمجمم، يرتكال، يونان، سونيدن، ارتور بباطية اور فرنخارک - اور دوسرے زمرہ میں جرمنی ، اسٹرامنکر، سُوط زرلینڈ اور اسطرلیا کی کامن ولیھ یفے جمہوری حکومت واض میں راب ویکھنا چاہئے کہ برطانیہ عظمی کس زمرہ میں شامل ہوسکتی ہے۔ یادی انظر میں ایسامعلوم ہوتاً ہے کہ انگلتان کو متفقہ ریاستوں کے زمرہ یں شامل کرنا چاہئے اسوا سطے کہ برطاینہ اور اسس کی شہنشامی یارلینط کے ساتھ اس کی جملہ ماتحت ریاستو کے تعلقات محکومانہ ہیں اور اس پارلیمنٹ کے قانون موضوعه کی رو سے کنیڈا ، آسٹریلیا ، نیوزی لینڈ ، جنوبی ا فرتق اوردنو آبادي بائے تاج أنكى مجاس وضع توانين کا وجود ہوا ہے ۔لیکن حقیقتِ مال اس کے برکست اگرچہ ابنی وقت نہیں آیا لیکن برطانوی مربین کا خیال کے ۔ سابق بی انگلتان کی حکومت کو شفقہ نبایا جائے ۔ سابق میں انگلتان کی برطانیہ عظمی کی حکومت اجتماعی تھی۔

میں انگلتان بلکہ برطانیہ عظمی اور اسکا طی آینڈ برسمائیاء سائل کے لیڈ برسمائیاء سائل کی برطانیہ عظمی اور با نوور میں انخار محص یفے اجتماع تھا لیکن یہ اس اتحاد سے کم درجہ کا تھا جیسا کہ آسٹریا اور منگری میں اب ہے ۔ سائلہ اور منگری میں اب ہے ۔ سائلہ اور منگری میں اب ہے ۔ سائلہ اور ان کو طانیولی درسان برطانیہ عظمی اور آرستان کی دو علی و ایرشی تھیں جن کا اتحاد یا آتھاتی براے نام تھا اور ان کو طانیولی مشترکہ شاہی تھی ۔ گر سائلہ سے انگریزی سلطنت سے کسی حقد میں کوئی دوسمری خود متحار مجاس وضع قوان بین رہی ۔

یمی بات قانونی فرال روائی کے لئے معیار ہے اس سلطنت برطانیہ کی قانونی فرال روائی شہنشاہی ایرنیے کے یہ قدرت میں ہے اور یہی وہ اقبیاز اور معیار جس سے ہرایک حکومت کی نوعیت معلوم ہوسکتی ہے۔ اس شہنشاہی یارنیٹ کے قین اجزا ہیں بادشاہ امرا اور حوام اور حس کا اجلاس محلہ وریٹ فیلے شرر ترکنی یہ ہوتا ہے۔ اس لئے انگلتان بینے سلطنت برطانیہ کی وستور) اصطلاحًا انفرادی ہے ۔ اجماعی حکومت کی جب کئی قسیں ہیں ۔ ایک تو وہ شخصی اتحاد ہے جیساکہ جبی کئی قسیں ہیں ۔ ایک تو وہ شخصی اتحاد ہے جیساکہ

انگلتآن اور اسکات لیند می سنده سے سندہ کہ واری رہا یا سوٹین اور ناروے میں سندہ سے صنائہ سے صنائہ سے صنائہ سے صنائہ سے متاکہ میں مصادر دوسرا ایسا اتفاق ( Staatenbund ) میساکہ ملک جرمتی میں مصادر سے مالادیک رہا اور بیسا وہ گہرا اور بختہ اتفاق ( Pederation or ) میسالہ میں مصادر بیسا دور بیسالہ میں میں مصادر بیسالہ میں میں اور بیسالہ میں کا مدیر میں اور بیسالہ میں کا مدیر میں اور بیسالہ میں کا مدیر میں اور بیسالہ میں کی مدیر میں اور بیسالہ میں کی مدیر میں اور بیسالہ میں کا مدیر میں اور بیسالہ میں کا مدیر میں اور بیسالہ میں کی مدیر میں اور بیسالہ بیسالہ

10

اور Bundestant موجودہ سلطنت جرمنی اور راستہائے متحدہ امرکیہ میں یایا جاتا ہے۔

تقیم دساتیر کا ایک دوسراط بقه بھی ہے اور دربو اس کا تعلق ہرایک دستور سے مختصات سے ہوتا ہے طبقہ اس لحاظ سے بھران کی دوسیں ہیں مستقل یا غیرترمیم بذیر ( Rigid ) اور غیرمستقل یا ترمیم ندیر ( Plexible )

رستورمتنقل و ه جے جس میں تبدل وتغیرمعمولی مناورمتنقل میں جس میں تبدل وتغیرمعمولی

تا نون سازی کے طریقہ سے ہیں بکہ ایک فاص طریقہ ذہ بی اور شکل مقررہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے ۔ دستور ترمیم یو بیرور اور شکل مقررہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے ۔ دستور ترمیم یو بیر منفق اور اسی محبس میں ترمیم قانون سازی کے معمولی طریقہ بر منفق اور اسی محبس دختی تو انین کے ذریعہ سے ہوگئی ہے اس فیم کے دستورکی ترمیم و اتبدیل انتظامی گروہ کا فعل اختیاری ہے ۔ یہ ایسی کی میں دستوری قانون اور معمولی قانو کی میں دستوری قانون اور معمولی قانو میں کوئی فرق ہیں کیا جاتا ۔ اسی فرق کو یوں بھی بیان میں کوئی فرق ہیں کہ واضعان قوانین کی جیشیت اختیار اور میں کر سکتے ہیں کہ واضعان قوانین کی جیشیت اختیار اور

فرائی سے دساتیریں اقیاز ہوتا ہے۔ دستور قام میں مجاس وضع توانین کا صرف ایک کام ہوتا ہے بینے قانو کا بنانی گر اُن شرایط کی بابندی کے ساتھ جن کو دستور عائد کرتا ہے۔ دستور ترمیم نیریر بیں اس کا کام صرف قانون سازی ہیں بلکہ دستور سازی بھی ہوتا ہے بینے یہ مجلس اس قسم کی حکومت میں نہ صرف توانین بناتی اور ان کی ترمیم اور ان میں تغیر و تبدل کرتی بلکہ خود دستور کو بناتی اور اس میں ترمیم کرتی ہے۔

اس التياز كي بناير انگلتان إور امركير كے دستر ریزار بالکل ایک دوسرے کے مفایر میں ۔ انگلتان کے قانون ستورستوری یا قانون اساسی اور معمولی قانون میس کچه معبی فرق ہیں ہے ۔ گر کرامویل اور اس کے ساتھی دستور بنا نے والوں نے کامن ولیت (جہوری مکومت) سے رنا نہیں اس طرح کا فرق پیدا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن حکومت زیر حایت کی یا رنتینموں نے مان بر کھیل کم مقابلہ کیا اور اپنے استحقاق سو التھ سے مانے ہنس دیا ینے ان کی حیثیت صرف واضعان قانون کی ہیں بلکہ وستور ساز کی رہی ۔ اس کشکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ عود شاہی (ربیٹورٹین) کے بعد سے انگرنزی یارلیمنٹ کے اختیار دستور سازی پر دو باره کھی اعراض نہیں ہونے مایا دستوری ترمیات کے کل پرزوں کا لی ظ

کرتے ہوے انگلتان اور امریکہ کے مقابل میں بعض حکومتو بعن کی متوسط عالت ہے - مثلا اگر فرانس سے وستور میں مجھ ایسانہ ترمیم کرنی مو تو شل امریکہ کے یہ کام استدر وشوار نہیں۔ الیالی سولین میں ایک عام اتفایہ سے دستو میں تغیر و تبدل ہوسکتا ہے ! ترمیم کی تحریک وال کی موجود و یالینٹ رکٹدیک ( Rigsdag ) میں بیش موتی ہے اس کے بید وہ یا لیمنٹ برخاست ہوجاتی اور عام أتنحاب کے ذریعہ سے جدید یا رلیمنٹ کا انعقاد میوکر وہی مسئلہ میش ہوتا ہے ۔ اس کو ایک قسم کی ٹالٹی کہنا <del>وائٹے</del> اسوا سطے کہ انتخاب کرنے والوں کے مختلف صلقوں سے مک کی مرضی دریافت کی جاتی ہے جس کا تصفیہ مک جدید انتخاب کے زربیہ سے کرتا ہے ۔ ناروے میں تھی بی قائد "اشریایا کی حکومت جمهوری میں بھی دستور کی ترمیم کا دستور طریقہ بہت وقت طلب ہے۔ ایکٹ بابت اسرلین کامن ولمتم مجريه ١٣ ١ ور ١٧ مست، حبوس وكثوريه باب دواريم کی روسے ہرایک تحریک شعلق ترمیم کو (۱) متفقہ مجلس وضع قوانین کے دونوں بیوت کے بغلبہ آرا منظوری ما کرن جائے یا کئی ایک بیت میں ایس تحریک تین جبینوں میں کم سے کم و و مرتبہ بیش ہوکر منظور ہوئی میا ہے۔ رہی ندر مید شاللی ( Referendum ) کُل شرک ریاستوں کے علبہ آرا کے ساتھ عوام کی منظوری

1

ماصل کرنی چاہئے اور وس) ریاست جمہوری سے کل ووط دینے والوں کی آرا کا غلبہ ہونا بھی لازم ہے۔ ان قواعد و شرائط کے بید بھی ان ذیلی ریاستوں ایس سے جن سے آسٹریلیا کی حکومت جمہوری بنی ہے کسی ایک ریاست کی منظوری سے بغیر کئی قیم کا تغیروتبدل اُس ذیلی رماست کی نیابت میں نہیں ہوسکتا۔ اگر عبر علی طور پر وساتیر کا یه فرق که وه ترمیم ذیر مين يامتقل زياده مفيدنين معلوم بوتا ، تابم اس اللياز سے وساتیر کی تقیم اور نوعیت ایک اہم اور علمی بنیا د بر قایم ہوتی ہے اور یہ طریقہ نہایت مفید و عالمانہ ہے۔
ظاہر ہے کہ دستور مکتوبی غیر ترمیم نیریر رورمستقل ہوتا ہے بینے اس کی ترمیم ایک خاص طریقہ مقررہ کے ذریعہ سے علل میں آتی ہے لیکن یہ قاعدہ بھی متثنات دریعہ سے علل میں آتی ہے لیکن یہ قاعدہ بھی متثنات مبتر سے خالی نہیں ۔ بیض متقل اور کمتوبی دساتیر ایسے بھی میں کہ جن کی ترمیم معولی طریقہ سے اسی مجلس وضع وہا ری معدد کے جاتی ہے جو ملک کا عام قانون بناتی، چنانچه دستور ایطالیه موسومه اساییونو ( Statuto ) میں ترمیم کی سنبت کوئی خاص طریقہ یا ذریعہ نامرد ہیں كياكيا ہے - ايسا ہى فرائيى جارطر انشور) بابت ساتاء کی حالت محمی - اس کا سبب ضرف یہی ہوسکتا ہے کہ یہ دسائیر انگلتان کے وستور کے نمونہ پر بائے تھے۔

جو فرق کہ کمتوبی اور غیر کمتوبی وستور میں ہے وہی فرق مستقل اور ترمیم پذیر دستورات میں پایا جاتا ہے۔ بنالم بہل قدم کے اصطلاحات کو دوسری صنف سے اصطلاحات کے مترادف سمجھنا جائے۔

ليمر دساتيرتكا أيك تميسرا طريقه مجلس أتنظامي اور تباطريته مجلس وضع القرانين سے تعلق سے قایم ہوتا ہے - ارابین انتظامی کو واضعان قانون پریا تو تفوق یا اُن کے ساتھ مساوات یا اُن کی اُتحتی حامل ہوتی ہے تام خود مختار شخضی حکومتوں میں محاس انتظامی ہی کمک میں املی حکومت سمجھی جاتی ہے کیکن زمانہ موجودہ کی ترقی یافتہ حدید رہاستوں کے تحاظ سے مناسب ہے کہ پہلے ت کے تعلق کو نظر انداز کیا جائے صرف آخری ووس کے تعلقات پر غور کرنا چا سے ۔ اس سئے ان تعلقات کی بنا پر مکومتوں کی دوسیں ہوسکتی ہیں۔ برسی طرین شل وجس میں صدریا میرمجاس ہو) اور یارلمنری وجس میں یارلیمنٹ سف محلس شوری ہو) مثلًا ریاستہائے متحدہ املی اور جرمنی میں ارائین انتظامی اور واضعان قوانین کے اختیارات مساوی درجہ کے ہیں - اس سے برخلاف فرانس اور برطاینه عظمی اور برطانوی مقبوضات جن کوخود اختیار حکومت حاصل ہے اور بہت سی دومسری ریاستوں میں جنہوں نے انگریزی دستورکی تقلیدکی ہے اصولا امکان

انتظامی کو مجلس وضع قوانین کے اتحت رکھاگیا ہے۔

دیکن اس وقت انگلتان بین علی اس اصول کے خلافہ
ہم کو سروست اصول دساتیر سے بحث کرنی منظور
ہم اندو کمنی جگہ پر دستور برطانیہ کے مخصات کے صفن میں مجلس انتظامی کے طرز علی کی صراحت کر دی برخ جائے گی ۔ سلطنت جرشی میں بھی یہ انقلابی دور شروع برخ جائے گی ۔ سلطنت جرشی میں بھی یہ انقلابی دور شروع برخ جائے گی ۔ سلطنت بحسی کی وہی حالت ہے جبی کہ ستروی برخ ہوگیا ہے اور اس کی وہی حالت ہے جبیہ ارکان انتظامی برخ برخ میں انگلتان کی کیفیت تھی جبکہ ارکان انتظامی برخ سے میں انگلتان کی کیفیت تھی جبکہ ارکان انتظامی برخ سے میں انگلتان کی کیفیت تھی جبکہ ارکان انتظامی برخ سے تھے اور ہرایک فرنتی جا ہتا تھا کہ خود تنہا اس پر قابو یا جا گے ۔

اسی مسئلہ کا دوسرا نام ذمہ داری وزرا ہے فہروہ اور انہیں اصول کے قائم کرنے کے لئے سرجان الیک میں اور جان بھی اور انہیں اصول کے قائم کرنے کے لئے سرجان الیک اور جان بھی اور جان بھی اور اس کے گھاٹ آنارا گیا ۔ چارس آول اپنے خیال براڈارلی اس کا دعولی تھا کہ بادشاہ انگلتان اپنے خوق و افتیارات شاہی کی بنا پر اپنی رعایا میں سے جس کسی شخص سے چاہے مکی یا ذاتی امور میں علانہ یا مختی طور پر مشورہ کے سکتا ہے اور اس کو جس کسی حد سر ایک آزاد آدمی کو دوسروں سے مشورہ کرنے کا حق عصل ہے لیکن دوسروں سے مشورہ کرنے کا حق عصل ہے لیکن دوسروں سے مشورہ کرنے کا حق عصل ہے لیکن

بارسینٹ کے انکار سے بادشاہ کا اس قیم کا قی سلب ہوجاتا ہے اور اس کی شخصی آزادی باتی ہیں رہی۔ یہی ایک بات سرہویں صدی کے حفر دوں میں معرض بحث میں شمی اور اسی امریر جرمنی میں ہمی بالہینٹ اور قیصریں مناقت ہوتا ہے۔

ریاستہا کے متیدہ امریکہ نے مان ٹیسکیو کے خیالاً

اختیارات ، کے مسئلہ پر وہاں علی ہوتا ہے مجلس
اختیارات ، کے مسئلہ پر وہاں علی ہوتا ہے مجلس
انتظامی مجلس وضع توانین اور محکہ جات عدالت ایک
دوسرے سے بالکل مخلف اور مساوی الاختیار ہیں ۔ لیک
دوسری حکومتوں میں جو برطانوی دستور کے نوفے پر
بنی ہیں مسئلہ ذمہ داری وزراکا خاص طور پر لی فاکیا جانا
فیرہ اور دوسرے ممالک جہاں خود اختیاری حکومت
جے اور جو برطانوی مقبوضات میں شامل ہیں عامطور
برا زمہ دار حکومتیں ، کہلاتی ہیں ۔ وجاتسیہ ظاہر ہے کہ
برا زمہ دار حکومتیں ، کہلاتی ہیں ۔ وجاتسیہ ظاہر ہے کہ
اور اس کی ماخت ہوتی ہے ۔

چونکہ قدیم طرز کی تقییم یفنے حکومتوں کا شخصی بھائد نتیم اور میں اور جمہوری ہونا ترقی یافتہ جدید ریاستوں سے نماظ سے شہرالل غیر مفید اور غیرصبح تابت ہوتا ہے اس کئے علمی اصول

وستورا تكلتان

بر رسامتیر کی حسب زیل تقتیم کی جاتی ہے۔ (1) بسیط دانفرادی )۔ یا۔اجماعی رشفقہ) (4) ستقل رغیر ترمیم بذہر)۔ یا۔ترمیم بذریہ۔ (4) سلطانی (صدر مجلسی) یا۔بارسینٹی۔

شخصی ترمیم بذیر اور بالهینتی - کینڈا اور اسٹربلیا کے دسائیر اُر اسٹربلیا کے دسائیر اور بالهینتی ہیں ۔ شفقہ غیر نزمیم بذیر اور بالهمینتی ہیں ۔ فقاوتور کی سب فقاوتور ممالک غیر کئے اہل الراسے کو انگریزی دستور کی سب برطانیہ اور غیر محسوس نزادہ حیران کرنے والی خصوصیت اسکی وائی اور غیر محسوس

ریادہ سیران سرے ایک نامور فرانسیسی قانون وان کے نبدیلی ہے۔ اسی بنا پر ایک نامور فرانسیسی قانون وان کے قلم سے یہ مشہور اور جرت انگیز فقرہ تنمل گیا کا انگلتنان میں کسین کا وجود ہی نبیس کا کی ول کے زمین نشین میں کسین کا فرانسیسی کمتوبی اور غیر ترمیم پذیر وستور شا

اگر اس کو انگریزی وستور کی بدلنے والی حالت سے تعجب

اور حیرت ہوگی ہو تو اس کا یہ اعتراض تابل معانی ہے

فرانسیسی وستور کو بنے ہوئے اتنی برس گزر کیے تھے اور وہ وتست واحد مين بشكل وستاويز يا كتابي نافذ بمي بوجيكا تها اس میں حکومت کے حقوق اور رعایا کی آزادیوں کی ضانت اور کفالت منکسل ابواب میں باقاعدہ طور پر صاحب سے مرقوم منى اور إس عرصه وراز ببس اس ميس كسى تسمر كا تغييى سیس موا عقا۔ اس کے مکن سے کہ فرانسیسی مذکورے الگریزی وستوریر اس قسم کا اعتراض موگیا۔ یروفیسرمیس کا تول دیاروت سے کہ آگریزی وستور میں تغیراس سرعت سے ہوتا ہے کہ تغیر اگر کوئی کتاب جو اسکی موجودہ حالت پر لکھی جائے تو اُسکے طبع ہونے کے زمانہ میں ہی کتاب ندکور سے بعض مسائل اور وستور کے طرز عمل میں فرق ہونے لگتا ہے اگرچ اس تغیر کا باعث قانون صریح منیں ہے لیکن یہ تبدیلی الکین انتظامی کے طرز عمل اور عدانتوں کے فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔اس قسم کی روزانہ بیسیوں نظیر ملتی میں جو رسوم یا عادات دستوری کے نام سے موسوم ہیں اس سے

بہلے کسی مقام پر ان کی بخوبی طاحت موکی ہے۔ یہ مبی عجیب بات سے کہ اس دستور میں بلا شوروشنب

اور غیر محسوس طور پر اس طرح تبدیلی ہوتی رستی ہے کہ (۱۱) نظاف معلی جبتک ایک امول وعلی معلق وعلی معلق وعلی معلق وعلی معلق وعلی معلق وعلی معلی طریقتہ پر جانیج نہ کی جائے تغییر کا بیتہ نہیں ملتا۔ حداثا

معمی طریقہ پر جانیج نہ کی جائے تعیر 10 بیتہ نہیں متا اصو تو وہی تواعد اور حالات جو سابق میں مروج ستے اب بھی

باني يتيم بي لكن طاز عمل كجير اور بوجانا عبي مثلاً بيج إلى يسب صاحب الرام اور فقيه كي مشهوركتاب دى التكاش كالشي تيون کی سر سمجے تو آپ بر اصول اور عمل کے فرق کا انکشاف موجائے گا۔ کتاب ندکورہ سلا الماء میں بزمانہ وزارت لارفوا الرسلن لكهي لَنْي سيء اس بين اركان أنتظامي كا مجلس وضع توانین کے ماتحت ہونے پر زور ویا گیا ہے اور ان دونوں گروہ کے باہمی تعلقات تبلائے گئے میں۔ اس کے برعکس امریکیہ کے فاعنل میجلس تولیل صاحب اپنی مستند کتاب میں جو کتاب اول الذکر کے جاکسیں سال بعد تصنیف ہوئی ہے مجلس وضع قوانیں کو خصوصاً قانون بنانے میں محلس انتظامی کا ماتحت بتائے میں۔وہ لکھتے میں کہ وزا کے مقرر کے موے پروگرام (فیست کار) بر مجلس وضع قوانین (بایر سبنت) کو کاربند مونا کیرا کسی اس کا فرض سے کہ پورے بروگرام کو منظور یا مسترد کرے جس كا يه مطلب مواسب كر قالون سازي اور أنتظام رس نغیر کا ما وونول امور کی تحریب مبلس انتظامی کی جانب سے معنوں ہوتی ہے اور اسی کو ان امور میں کامل افتیار طال ہے مونا - حقیقت میں اندلول وزا کا طرز عمل اسی مسم کا ہے اور بیت العوام کو بجز نکمته چینی کرنے اور اظهار ناراضی و ملکت کے کھے اور افتیار نہیں ہے۔ وستوری کل سے تناسب توت بن يا تغيراس طرح بتدريج اور غير محس طورم

واقع ہوا ہے کہ توجہ دلانے کے بغیر علانیہ نظر نہیں آتا اس کا باعث بھی کوئی قانون میرے یا باضا بطہ مخر کیا۔ نہیں ہے بلکہ وہ دستوری رواج میں جن کے سبب سے وستور میں مفنی طور بر وائمی تبدل جاری رہتا ہے۔

اس مضمون کے ابتدا میں ہی انگریزی دستور کے مشہور اور اہم خصائص کا دستور غیر مکتوبی کے ضمن میں بھوا دکر آجکا ہے اب خاشہ میں ایک ایسی خصوصیت وکھائی باتی ہے جمکی ستائش غیر بھی کرتے ہیں۔ بروفیسروائسی (۵) بیان نے انگریزوں کے سیلانِ قالونی کو حکومتِ قانون (روال ف لا) حکومت کے زیرِ عنوان بہایت شرح و بسط سے اپنی کتاب قانون اور خوبی کسے مانوں منابت شرح و بسط سے اپنی کتاب قانون اور خوبی کسے مانوں منابق کی تصویر کھینی ہے ور خوبی کسے امنوں من قانون کے فضیلت کی تصویر کھینی ہے

نارمن ننج کے زمانے سے انگلستان کے توانین سای اس دو با تیں خاص طور بر پائی جاتی ہیں جن سے اس کے وستور اور ناموری قائم ہے دا، تام کمل بیں ایک مرے سے دوسرے سرے کک حکومت مرکزی کا تسلط بندا ہیں یہ مرکزی کا تسلط بندا ہیں یہ مرکزی حکومت بادشاہ کے باتھ بیں تھی لیکن مرکزی اور آزاد طبیعت نے اس کو بادشاہ سے بروسیس کی بروش کی مراد خالبا یا رامینٹ کی قانونی فرماں روائی سے بروسیس کی مراد خالبا یا رامینٹ کی قانونی فرماں روائی سے

جس كا ايك جزويا ركن باداناه بع جيسا كه اوير بيان موككا

دوسری حالت جو بیلی مالت کے بہت مثابہ ہے اس انکومت مکاب میں و قانون کی حکومت یا صدارت " ے - انگریزی عادا املات و اطوار کے بر کھنے والے ابنی اشخاص کو مشِلًا والٹیر وی لوم، Guiest ) ہیں اس کی بڑی قدر <sup>د</sup>اک ول یانبیت ( ے اور یہ لوگ قانون کی نصیلت اور نفوق سے بنبت انگریزوں کے زیاوہ متاثر ہوتے ہیں۔ بینای ٹاک ول نے شوٹ درلینٹ کو جو حکومت جمہوری ہے بجائے امریکہ کے ساساداء کے برطانیہ عظمیٰ سے مقابد کرکے دونوں ملکوں سے فوانین سمسیاسی کے حسن و فیج کو وکھلایا ہے اور اِن کے مخصوص انتلافات وسننوری اس نے حسب ذیل بیان

(۱) فسوٹ زرلینڈ کے تقریباً مرایک کینٹ رہیوٹل ریاست) میں مطبعوں کو حال ہی میں آزادی ملی ہے.

(۱۶) ان تمام ریاستوں میں شخصی آزادی کی نسبت کسی قد کا اطبینان یاضانت سنیں دی گئی ہے۔ تکومت کو اختیار

مله كبين كي نفظي معنى مصد مك إضلع كي مير موط زرلين المين مولكيش مير جن میں کا مراک کینن ایک چھوٹی می ریاست ہے۔ یہ سور ریاسیں ابس می ملكر حكومت جمبورى منفقه بني مي ـ کر جس کسی شخص کو جاہے بغیرسی ضابطے کی ایندی کے انتظام گرقار کرکے مقید کردے۔

رس عموماً عدالتوں کو کامل آزادی صل شیں ہے۔
دس ان سب ریاستوں میں تحقیقات بدرید جوری مفقود ہے

(۵) بعض ریاستوں میں تیس بیس پیلے عوام کوکسی قسم کے
بھی حقوق سیاسی نہیں سلے ختے چنانچہ ارکا و مشارکا و ا طیس مواقی زورخ اور برن کے کینٹوں سے بعض حصول میں
عوام کی بھی حالت بھی ۔ اسی طرح سے وہ میولس لوگوں کی
رسموں اور ما دنوں پر بھی معترض ہے ۔

(1) اکثر ریاستوں ہیں لوگوں کو حکومت خود اختیاری ہے باکل لگاؤنیں ہو اور نہ ان کو اس کی عادت ہی ہوئی ہے اُن کو اپنی سیاسی دختواربوں کا احساس ہے اور وہ ملکی معاملا میں ضردر دلی سیاسی حقوق کے طلب میں مضردر دلی سیاسی حقوق کے طلب کرنے میں ان میں دہ حرارت اور جوش جیسا کہ انگریزوں میں ہے نہیں بایا جاتا اور جن کے حاصل نہ ہونے سے اگریزی توم پر خواب و خور حرام ہوجاتا ہے اور انگریزی خواب و خور حرام ہوجاتا ہے اور جن کے مصول میں وہ اپنی عمریں گنواد کیے ہیں۔

ردر جونکر میوکش لوگوں کو کزادی مطالع حال ہی ہیں ملی سے وہ اس کے صحیح استعمال سے واقت نہیں ہیں۔ اسلط ان کے اخبار بنسبت الگریزی اخبار سے بہت زیادہ باغیان یا انقلابی اور بہت کم ملک سے حق ہیں مغید موتے ہیں یا

نوائد رس ائبنوں کی نبت اہل سویٹ زرلیندی بھی فرانیسیوں کے الجب کا نہ کہ الجب کا نہ کہ الجب کا نہ کہ مربع نرقی اور رفع شکایات کا درلید سمجتے ہیں۔ لاتو ان کو انجبنوں کو انجبنوں کا ترتیب دیناہی آتا ہے اور نہ ابنیں اس بات کا احساس کے کر ترتیب دیناہی آتا ہے اور نہ ابنیں اس بات کا احساس ہے کہ شرکتِ انجن کے کیا حقوق میں اور اُن سے کیونکر فائدو حال ہوسکتا ہے۔

(م) اسموئیس لوگوں کو انصاف سے اس قدر رغبت نہیں سے جو انکی سے جس قدر کہ اس سے انگریزوں کو عشق ہے جو انکی قومی خصلت موگئی ہے۔ شہوئیس عدالتیں ملک سے سیاسی انتظامات میں مخل نہیں موسکتیں اور نہ دائے عامہ برانکا

کچھ الر بارسکتا ہے۔

(۵) اس نعمن میں سوئیس کی ایک اسی عالت دکھائی جاتی

سے جس سے اُن کے کل خصائل کا انکشاف ہوتا ہے۔
اُن لوگوں کے ہاں نہ تو انھاف کی اُس ورجہ قدر و مندلیت

ہے اور نہ اُن کو قانون سے وہ عشق و مجست ہے اور
نہ وہ جبرو تشدو سے اُس قدر نفرت کرنے ہی جیسا کہ ایک

آزاد قوم کو ہونا چاہئے۔ اپنی باتوں کو مجبروہ بالاختصار
دہراتا ہے۔

دمرآیا ہے۔ اطابیر اگر کوئی اواقف شخص ریاستہائے متحدہ امریکیہ کی برطانیہ سیر کرے تو وہاں کے باشندوں کی طرز معاشرت اور حالات ن ازدی سے اس کو اس بات کا بتہ جل جائے گاکہ ان لوگوں ہیں

حربت کی روح پیونکی گئی ہے اور اس سے مندیں طبعی وو ہے اسی سبب سے وہ اس نبتجہ کو بھی افذ کرے گاکہ ائلی حکومت نقیناً جمهوری ہے۔ایسابی اگر یہ سافرانگسنا چلا جائے تو اپنی صفات کے مشاہرہ سے انگریزوں کو بھی وہ ایک آزاد مکومت کے اتحت سمجھے گا۔لیکن اگر شوی ریاستیں اشوب اور فتنہ کی شکار ہوجائیں تو انقلاب کوہوکر تقوری مدت میں نہ گذرے گی کہ اُن لوگوں کے و لوں ے حربیت کے ضائع ہونے کا رئے مٹ جائے گا اور وہ تلافی مافات کی پیمر کوشش کا ند سرس کی ۔ انگریزو امر الل امركمه كے عادات و اطوار بيں بدنسبت أن سكے قوائین کے زیادہ آزادی ہے۔اس کے برخلاف الل ویٹ النیڈ کے توانین میں بانسبت اس کے اخلاق و عادات کے الكريزى يسنوركي ايك خصوصيت ملك بين "قا نون کی صدارت یا حکومت " ہے۔ اس مقولہ میں تین اصول

(۱) ملکی قانون کی خلاف ورزی بسرزد سونے اور عام

طریقہ کی عدائتی تخفیقات سے بغیر کسی شخص کو نہ توجہالی ا سنا وی جاسکتی ہے اور نہ مالی نقصان بینجایا جاسکتا ہے قانون یں طرافیہ تحقیقات بھی اعلی اور ادنی کے لئے سیاوی ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے محکومت قانون کی ضد م ن

11.

أولوميت

رایستوں کی طرز حکومت ہے جہاں انتخاص مقتدر کو وسیع اور مطلق العنان اختيارات ديئے جاتے میں يجن كا استعال

ا مکے افتیار تمیزی پر منحصر مویا ہے۔ لوگوں کو اس مقولہ سے تعجب 'ہوگا کہ آجکل کے روتن ن زانہ میں پورب کے دوسرے مالک میں فانون کی اسفدر یا بندی نبیں کی جاتی جس طرح که انگستان میں اس کا لحظ کیا جاتا ہے۔ یہاں کا سرایک ادارہ اور باشندہ قانون سے ماتحت ہے - اعلیٰ اور او آلی کے لئے ایک ہی تسمر کا قانون ہے۔ نقصان کی تلافی کا چارہ کار اور نائش وائر کرنے کے طریقے اور گرفتاری کے احکام ایک ہی قسم کے میں۔ امیرو غربیب عاکم و محکوم کے لئے ایک ہی قانون اور ایک ہی ضابط ہے ۔جن کھات نے سیاسیاتِ یورپ کا مطالعہ كيا ہے اُن سے يہ اِت مخفى نہيں ہے كريورب كے اكثر ملکول میں بخلاف انگامیتان اختیارات تمبزی کے یردہ میں حکام مقتدر اپنے ماتحت افراد ملک پرکس قدرظلم و زیاوتی کراتے ہیں اور کس طرح سے ناجائز محرفت ریال بلا نوسط صابط عل میں اتی میں۔ جمہوری حکومتوں میں وہ وه مطالم اوراً نتیں وصائی جاتی میں جن کی نظیر انگلستان کی شخصی میومت بعنی شاہی میں تنیس ملتی ۔

(۱) برطاینہ میں سرایک شخص ایک ہی قانون کے ماتحت تاتن ہے۔ توی اور ضیف حاکم و محکوم سب کے لئے ایک ہی قسم کی داوری ہے۔ اور ایک ہی قسم کی عدالتوں سے مرشخص داو خواہ ہونا ہے۔

رمر) أگریزوں کے خوق کا سے شیمہ برطانوی قانون وستور سی ہے۔ بلکہ یہ وستور خود اُن رعایا کے حفوق کا نتیجہ ہے جن کی مسلو کا افغ تعربیت عدالتوں نے کی اور اُن کا نفاذ میں کراویا۔ ممالک غیریں . انہی قواعد کو مجموعہ وستور کی شکل میں تلبیند کیا جاتا ہے ۔ بہلے مسلبہ کی بنا پر سرایک باشندہ کی واتی ازادی قائم ہوتی ہادرسی شخص کو اثبات جرم کے بغیر منزا نہیں وی جاسکتی۔ اس مقام ير وو باتيس قابل غور مين -(١) ملزم سے قانون کی صیح ظانف ورزی کا ہونا لازم سے (۲) اس خلاف ورزی کا معمولی صلاقوں میں ثابت کیاجانا ضرور سے - بظامران اقوال کی اہمیت بوری طور بر محسوس سنیں ہوتی لیکن اگر ہم فرانس کی حالت برجو اٹھا رصوبی والرکی صدی میں منی ، غور کریں اور والیٹر وغیرہ کی سرگذشت معبت وكميمين نو ان اصول كي قدر بهوگ علائم مي واليشر كو ایک نظم کے لکھنے کے الوام پر بیٹیل میں تید کیا گیا اُس نے نہ تو اس نظر کو لکھا تھا اور نہ وہ اُس کے مصنف ہی سے وافف تھا اور کن اس کے خیالات سے تنفق تھا۔ نطف یہ کہ فرانس کے نائب اسلطنت نے اس مرکت شائستہ کو مضحکہ اور دل لگی سجھا اور جبکہ اس ہجو مسمیٰ معیں نے دکھا ہے" کے فرض مصنف کو مجس یجا رہے سے تھ توائب مُراد

نے طندا کہا کہ تنے مجس شیں وکھا تھا اب سیرکرا و ۔ مصلحاء میں والتير دو ياره اسى آفت ميں بتلا ہوا۔اس و فرانس میں وہ اعلی درجہ کا ادبیب مانا جاتا تھا ڈلوک ندکور کے اتثارہ یر اُسکے اوروں نے والٹیر کو جبکہ وہ اس امیر ك سائقه كمأنا كمارا تماكثال كثال ك كُاور خوب لاشيال رسید کیں بیارے واللہ کی اُن لوگوں نے ایک زمشی اور جبکہ اس نے داد خواہی کی غرض سے عدالت کے دروازہ کو کھٹ کھٹایا تو ووسری مرتبہ شکایت کی یاواش میں اُسی بیسٹیل میں مجبوب مواجب کسی کو اس صدی کی انگلتان کی صدارت قانونی و کھنے کا شوق مواسکوجائے کرحیات ویدیرات مصنف مارتے کی سیرکرے شخصی آزادی تو درکنار فرانس میں تو تخریر و تقریر کی آزادی بھی بالکل مفقور تھی چنامخ فرنسیسی سیکلو پیڈیا کی اشاعت کے لئے فرانس کے مشاہیر اوب کو پجیس سال تک حکومت سے وست و گربیاں موالا سے -جب سمار جلائی سفت کے میں قلعہ بیٹیل کو انقلاب بسندول نے نتے کرکے مندم کردیا ہے تو اس کی تقریب میں اور موف فرانس بلکہ دوسرے سب ملکول میں جنکو حربیت کے ساتھ ہمدردی متی نوشی منائی گئی ۔ أيك ور مك يبي كيفيت سترصوي عدى بين الكستا مارادی کے لئے ہوئی تھی ، عال بن حربیت خصوصاً پالیمنیٹ کی ازادی کے لئے ہوئی تھی ، لیکن اس کا دورا مقصد می تھا یعنی رعایا کی شخصی آزادی نے فاندان اسٹوورٹ کے باوشاہوں کے طرز عمل سے دونوں فل و زیراں کتھے۔ بہت سے لوگوں کو بے جرم و خطا اور معولی علانو کی تھیتات کے بنیہ جان اور الل کا نقصان برداشت کزایڑا مختلف غیر معمولی علائوں نے لوگوں کو ان حقوق سے مختلف غیر معمولی علائوں نے لوگوں کو ان حقوق سے مختلف غیر معمولی علائوں نے لوگوں کو ان حقوق سے مختلف غیر معمولی علائوں نے لوگوں کو ان حقوق سے مختلف خیر معمولی علائوں نے کوگوں کو ان حقوق سے مختلف خیر معمولی علائوں نے کوگوں کو اس کے بعد کے قوائین مختلف موضوعہ کے ذریعے سے کھالت کی گئی تھی۔

موصوعہ سے وریے سے لگائی کی۔

عدالت اسٹارچریہ (ایوان انجم) ، عدالت المئے کمیش دفرا عالین عدالت باخوی عظمت نشان اور دوسری عدالتوں نے جو اختیارات وحقوق بالی ناخوی شاہی کی بنا پر تھائی مولی تغییں رعایا کے شاہی پر نہایت ظاور در تعالی کی بنا پر تھائی کی بنا پر تھائی کی بنا پر تھائی کی سختی بنا کا تھیں رعایا کے شاہی پر نہایت ظاور در اور ظار تو بابائے روم کے محکمہ احتیاب کے شدائد کے اور ظار تو بابائے روم کے محکمہ احتیاب کے شدائد کے مساوی مولیا بھا جس کو ان کوئی زیش کی تحقیقات کے لئے مدر کیا جاتا تھا اور جس کو ان کوئی زیش کتے ہے۔

مقرر کیا جاتا تھا اور جس کو ان کوئی زیش کتے ہے۔

مقرد کیا جاتا تھا اور جس کو ان کوئی زیش کتے ہے۔

مقرد کیا جاتا تھا اور جس کو ان کوئی زیش کتے ہے۔

قانون پر تفوق ہو بلکہ ہر ایک شخص ملک کے سعولی قانون کے ریر اختیار ہے قانون کے اتحت اور معمولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کے اتحت اور معمولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کے اتحت اور معمولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کے اتحت اور معمولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کے اتحت اور معمولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کے اتحت اور معمولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کی دین اسٹول پر :۔

اس اصول بر:-(۱) اعلیٰ سے نیکرا دنی عمدہ داریک کی ذمہ داری مبنی ہے-اور (۲) اگر اپنی عمدہ داروں سے کسی رعیت کو خواہ وہ کتنائی حقیر اور مے نام و نشان کیوں ہو کولی نقصان یا ضرر پہنچے تو اُس کو ان کے مقابل نائش وائر کرکے اس ضرر اور نقضان کی تلافی کا حق حکل ہے ۔ اور

رس ، ضرر رسیده کی جاره جوئی معمولی ملالتوں سے ہوتی قانون ہے۔ اِس تنابیت مغید اور اہم حق کے حسول کا صرف انتظامی کا صرف انتظامی ایک بی سبب ہے۔ انخلتان میں لوگوں کے کان نہ تو تانون ملاتها انتظامی اور نا عدالتهائے انتظامی " سے استنا میں۔اس سے خلاف فرانس میں کل طریقه انتظام کا دار و مدار قانون انتظامی يراع بس كا نفاذ مخصوص عدالنبل كرتى مير - اس فرق ك سنمص کے ملے ایک صاف سبدھی تمثیل کی خرورت کے۔ تمثیل فرض کیج کر آپ لندن میں میں اور محلد وکٹوریہ سے سیمیش بريد نكش كو كم مي جارس مين جب آب يارك لين بربينجة میں تو معلوم مؤتا ہے کہ حکام بولیس یا کمٹنر محکمہ تعمیرات کے حکمے سے وہ است بسند اروپا گیا ہے جس سے سبب کے ایکوکسی فیکر کے است سے پیٹٹٹن جانا ہوتاہے اور آپ دیر سے بینچے ہیں اس کئے ریل کاڑی چھوٹ جاتی ہے اور جس کام کے لئے آپ جانا جا ہے تھے وہ رہواتا ہے اس طرح سے آلیا الی نقصان ہوتا ہے۔ اگر آب سختے ہیں كه يوليس يا محكر تعميات نے است اختيارات كا بيا استعال كيا ہے تو آپ كو تق عال ع كه أ نفي خلاف سرج كي نانش كرير - آب كسى اكب سعولى عدالت سے رجوع كريكتے ہيں۔

اور آپ کے وعوے کی معاعت اور اُس کا فیصلہ مام قانون کے زریعہ سے ہوتا ہے۔ اگر اسی قسم کا واقعہ آپ کو بیرل میں بیش آئے تو آپ کو کسی عدالت انتظامی سے رجوع کرنا ہوگا اور چونکہ اس مفدرہ کے فریقین آیک سعمولی رعیت اور وورا ایک عہدہ وار سرکاری میں تو اُس کا تصفیہ اُن مخصوص تواعد بر بہنی ہوگا جن کو قانون انتظامی کتے ہیں۔ ظامر ہے کہ اس طریق سے سرکاری عہدہ داران انتظامی کس قدر مقتدر موجانے ہیں اور اُس کے ساتھ ہی رعیت کی شخصی آزادی موجانے میں اور اُس کے ساتھ ہی رعیت کی شخصی آزادی کو اس طرز حکومت سے کس قدر صدرمہ بہنجیتا ہے۔

اس مئلہ کے واسطے زیاوہ تفصیل اور بحث کی ضورت ہے ۔ لیکن مضمون کے طول کے خیال سے اسی مثال اور اس کے ایک مضمون کے طول کے خیال سے اسی مثال اور اس کے ایک دو اہم نتائج کے اظہار براکتفا کیاجاتا ہے۔ نیزید کہ ان امور کو بطور مقدمہ بیان کرنا مقصور ہے ۔ سے ۔ نیزید کہ ان امور کو بطور مقدمہ بیان کرنا مقصور ہے ۔ پروفیسر والیس کے بخویز کردہ تیسرے اصول کامستانوں کے متعلق ابتداے مضمون میں حسب ضورت صاحت اور یہ اس کے متعلق ابتداے مضمون میں حسب ضورت صاحت اور اس کے متعلق ابتداے مضمون میں حسب ضورت صاحت اور

"x } '

الگلتنان کے وستور کی ایک اہم فاقیست اس کا دستور لیا انگلتان اس حقیقت این کا در انگلتان اس کا در انگلتان اس حقیقت این خوب کہا ہے انگلتان کر انگریزی دستور میں کوئی بات فی الحقیقت الین نہیں ہے مین کاملام میسی کر دکھا کی دیتی ہے اور جو بات میں طرح دکھا کی دیتی ہونا۔ میں کر دکھا کی دیتی ہے اور جو بات میں طرح دکھا کی دیتی ہونا۔ میں مقولہ ہے اس کے برمکس سے کا دیتے بات اسی مقولہ

کی بن پر مکھتا ہے کہ "انگریزی حکوست وربیدہ جمہوری سے اللہ یروفیسر میریث کا خیال ہے کہ بیج اے کی تصنیف اس نوانہ کی ہے جبکہ انگلتان میں شاہی عارضی طور پر بردہ خفا میں تمی ۔ غالباً بیج اط کو کک وکٹوریہ کے مہام سلطنت سے چند روزہ کنارہ کش ہونے کے تبب سے ایسا خیال گذرا مُلَكِ موصوفِهِ الدنولِ ابني شوبهر كي وفات سے رنج والم ميں منلا اور سوگ وارتھیں لیکن آیسے اشخاص جنوں نے ملکہ کی سلطنت دیکھی ہے بخولی وافف میں کہ وہ برنفس نفیس امور ملکی میں کمیسی رخیبی نظامبر کرتی اور آن کی انجام وہی میں کسٹرور منهك ريني تقيل أكرج الكلستان ميل منصب طاسي نهايت جلیل انقدر اور بیز چند بشرائط کے جن کی یا بندی باوشاہ کے واسطے لازمی سے بالکل مورونی ہے اور وارالامرا کے اکثر اراکین بھی مورونی میں تاہم وسنور انگلستان کی اس خاصیت یعنی بے فقیقت مو تیکے سبسے اسو اور عمل مي فرق سوما سع - اصولاً وارالامر بهي وضع قوانين میں وارانعوام کا سملیہ ہے۔ لیکن عملًا وارانعوام تنها اس کا مرد میداں ہے۔ قانون بنانے کی ابتدا جیسا کہ آغاز مضمون یں و کھلایا گیارسی ایوان ربینی مجلس) سے ہوتی ہے۔ یہ تی تقديم اسي مجلس كا حصد سے -ليكن اس مالت ميں بھي باطناً تعنير موگيا ہے۔ كيبندھ جو ملك كى مجلس انتظامى ہے اور جوبنظامبر وارالعوام کی تائد کی محتاج رہتی ہے اصل میں وبنع قوانین کی ابتدا کرتی ہے ام کے مقرر کردہ بروگرام کے مطابق ارکان عوام کو مسودہ تیار کرنا پڑتا ہے اور اس کے ایما و مقصد کا ہر آن وضع توانین میں لمحاظ کیا جاتا ہے اسی کی ہابت پر ملک کی عام صلحت قرار پاتی ہے۔ ایسا ہی متاج ہا (بوشاہ) کے متعلق وہ القاب و اصطلاحات برتے جاتے میں جو فذیم ہونے کے سبب سے اپنے صبح اور بدلے میں جو فذیم ہونے کے سبب سے اپنے صبح اور بدلے میں جو فذیم ہونے کے سبب سے اپنے صبح اور جن کا استعمال میں زبانہ میں باوشاہ اس زبانہ میں باوشاہ ہی ملک کا اصلی حاکم تھا۔

تضاق اور وزرائے کلطنت کو ملازان و خوام شاہی
کہاجاتا ہے اور بظامر وزراک انتخاب بادشاہ کرتا ہے۔
اسی طح وزیر اعظم کے مقرر کرنے کا بادشاہ ہی مجاز ہے
اصولاً اس کو یہ سب اختبارات عال میں لیکن عمل اسکے
خلاف ہوتا ہے - وزرا کو اصل میں وزیر اعظم تخب کرتا
ہواف مور بادشاہ کو لازم ہے کہ ایسے شخص کو وزیر اعظم کی
خدمت پر مقرر کرت جلکے فرقہ کی وارالعوام میں کٹرت ہواؤ موراس فرقہ کا سروار مانا مباتا ہو۔ دوسرے تمام تقرات سیاک

انبی "غیر حقیقی" ماننوں کے سٹابہ ہ سے بینی اصول اور عل کے بین اور توانیو کے بین اختلافات کے باعث اگریزی اوارت اور توانیو اساسی کے صبیح مفہوم کے سمجھنے میں اور ملک والوں کو وشوائی موتی ہے اور وہ لوگ اگریزی وستور کو اس کے دیے حقیقت"

ہونے اس کی وائی نبدیل اور اس کے اصول وعل میں وسیع اخلافات سے سبب سے وصومے کی ملی یا سراب خیال کرتے ہیں۔ وستوری حکومت کی طرف ہوگوں کا رجحان فی زماشنا الناسان الناسان كى بدولت مواج اورا الكريزى سياسيات سياس نفظ وستور اور أس كے متعلق خيالات اور الفاظ كو دوسو نے لیا ہے۔ الگلتان نے دنیا کے سامنے ایسے ادارات سیاسی کی شان وار نظیر میش کی میں جن کا باقاعدہ نشوریا صدیوں سے مور اس اور ان کی ترقی کا سالہ کیمی ٹوٹنے تنبیں بایا۔ ابتدا سی میں حکومت خود اختیاری کے قائم موجانے اور اُس کے اصول کی تدریج ترتی اور عدم خاند جنگی اور کثرت تغیرات کے بعد میں ملک میں اکثرو بیشتر فدیم تنظیمات کے باتی رہنے سے انگلتان کے درمتور نے دورمرے ملكوں كے ارباب عل و عقد كے خيالات ير بہت اكثر كيا ہے - اس خيال كا اعلار اس مقولہ سے ہوا ہے كار انگلستان ام المجانس متورئ سے یہ یات نہایت آسانی سے نابت ہوکتی ہے کہ ونیا کے موجودہ توموں کے دسانیر کے مخصوص حالت کی بنا اُن خالات اور ضرورتوں بہ رکھی مکئی ہے جو انگریزی سیاسی تاريخ كا نبتجه أس -

فرق این ایول تو انگلتان میں سیاسی تابیخ اور قانون اساسی تفایف کی اساسی تفاید کے متعلق صدیوں سے کتابیں مکمی جارہی تقمیں لیکن وستور فریم وجدید کے متعلق صدیوں سے کتابیں مکمی جارہی تقمیل لیکن وستور

کے متعلق باقا عدہ علمی طربقة کی تصنیفات کا سلسلہ حال ہی سے ستروع ہوا ہے اس کے تبل لائق مقنیین اور فاصل مورضین وستوركي من سلل ميس مبالخه كرت تح اور على طور برجمت کرکے وستور انگلتان کو سمھانے کے بجائے اس پر ایسی کمتھنی كرتے تھے كہ ناظرين كتب كے قلوب ير صرف اس كى خورول اور جامعیت کا انثر ہو۔اس سے اُن کو کو لی مطلب نہیں مفاکه اس گنجلک اور غیر مکتوبی وستور کو صاف کرکے حقیقی سنان میں رنیا کے سامنے اس کو اس طرح میش کری کہ مطالعہ کرنے والا ونیا کے دوسرے دسانیر سے اس دستور كا مقابله كرك اس كے حس و تبع كا نود اندازه كركے-بیک اسٹن جیسے مشہور مقنن کی کتاب کمنظریز میں جس کو انگریزی قوانین کا مجموعه سمحنا جاہئے قانون وستور کے متعلق ا کیب تفظ بھی یایا نہیں جاتا اور اُن امور کو جن کا تعلق اِس فانون سے ہے اُس نے "معتوق اشخاص" کی سرخی میں لکھا ے کتاب ندکور میں اگرج پارلینٹ اور بادشاہ اور اسکے حقوق و انتیارات کی نسبت اور مالک و آقا زوج و زوج کے متعلق قوانین جمع کئے رکھے میں لیکن اس کی مدون ارتیب الیسے طریقۃ پر نہیں رکھنی گئی ہے جس سے مطالعہ کرنوالے كو قانون وسنور كا صيح اندازه موسكم - بليك اسن أور اس کے سامیں کی تخریر کا ایک اصلی نقص یہ ہے ک عبارت اور اُن کے خیال ینی تصور میں خلط ملط موجا آسم

ود انبِ مفهوم کی صحیح الفاظ میں تصویر نہیں کھینیج بلکسہ أن كا تصور تو يحم اور موتا ہے اور اس كے اظهار كے كيے وہ لوگ اس قسم کے الفاظ استعال کرتے ہیں جومفہوم ب صریح ولالت نہیں کرتے اس طرح سے بیک اسٹن انے میسی که اس کی اور اس کے معصر قانون داں اصحاب کی عادت عقی مضمونِ قانونِ وستوری کو غت ربوو کرد یا ہے یعنی قدیم اور ناتابل اطلاق اصطلاحات کا جدید ادارات کے استعال کیا ہے خصوصاً جدید وستوری ہا وشاہ ك اختيارات ك يلئ أن الفاظ سے مفہوم اوا كياجا مع جو ولیمر فانخ کے اختیارات کے اظہار کے لئے استعال بوتے کتے۔ پنانچہ برک اور سیکم کی تصنیفات پر جو وستور الگلتان کے متعلق میں پروفیسر وائسی اسی مسمرکا اعتراض کرتے ہیں۔ جارج سوم کا خیال تھا کہ انگریزی وہوں سے بہتر اور کمل کوئی دوسرا وستور عفل انسانی مجویز نہیں كرسكتى - أس زمانه (يعنى سنك العراء اور سلك لدم) ميس الكريزى وستور کو فرانس اور دوسرے ملکول کے دسانیرے ایجا سخینے کے اسباب بھی نے فرانسیسی انقلاب اور اسوب وانس کے ثنائج سے مبرین انگلتان نمایت متاثر ہوگئے تے۔ ان ملکول میں مربرین وقت نے نہایت محنت اور لیاقت سے دساتیر تیار کئے تھے لیکن وستور ہذاست توو حکومت کو کا میاب و امچا نہیں بناسکتا، اہل ملک سے

اتفاق و اینار و اضاق اور حب وطن سے دستور کو کا میابی موتی ہے - دستور نے انگریزوں کو جموری حکوست نہیں عطاکی بلکہ انہوں نے انگریزوں کو جموری حکوست کو جموری اور انتقلال و محمل اور اینار و اوالغرمی کے صفات سے حکوست کو جمهوری بنالیا مختصر یہ کہ جس نہج سے اب انگلستان میں دستور اور ماریخ دستوری کے متعلق تصنیفات ہورہی میں اس طرز کی ماریخ دستوری کے متعلق تصنیفات ہورہی میں اس طرز کی ایجاد کا مہرہ الیے اساتذہ کے سرے جیسے پرد فیسروالئی اور آین سن اور میرط لینل وغیرم ہو گذرے ہیں۔

انگستان کی تاریخ دستوری کے ماد وہ کارنامہ ہے ہیں آریخوتور اُس ملک کے مختلف اداراتِ سیاسی کی تدریجی ترقیوں اور انگلتان قانون دستوری کے نشودنما کے عالات تطبیند کئے جامیش ۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی عمواً سب کو اور

اندنوں تاریخ وستوری نے مطالعہ کی عموہ سب کو اور خصوصاً ان قومول کو ضرورت ہے جن کے بہاں مقامی تایخ وستوری اور خود اختیاری حکومتیں قائم ہوگئی ہیں سرخاص و مام کو کے مطالعہ ان امور سے واقف مونا چا ہے کہ انگلتنا لی جس کے وستولا کی متام دینا نے کسی مذمسی بیرایہ میں تقلید کی ہے اور جو دوسرے ملکوں کے وساتیر کے لئے سیار خیال کیاجا ہے کسی کرنا ہوا موجودہ حالت پر بینی سیج کس طرح بتدریج ترتی کرنا ہوا موجودہ حالت پر بینی سیج اس مام بند کے لئے تو یہ ضرورت اور بھی زیادہ ہوجاتی ہے اپنی میں ماسطنت برطانیہ سے سے نیز اس واسط کہ ہمارا تعلق بھی سلطنت برطانیہ سے سے نیز میں واسط کہ ہمارا تعلق بھی سلطنت برطانیہ سے سے نیز ہماری کی حاربی میں جارہی خود اختیاری بطور امتخان دی جارہی ہواری سے

ار کے نشو اسلیم کے بعد اب طرید اصلاحات انظاکومیفورڈو اسکیم کے زریعہ سے حکومت ہند میں ٹل بین لائی جارہی میں شخصیات لمدی کے دریعہ سے حکومت ہند میں شہرول اور لبض صوبوں کے شہرون ہیں نیابت اور انتخاب کا طریقہ کئی سال سے جاری جوجیکا ہے اور ہندوستان کی تبض یونیوسٹیوں میں حکومت ہند کے منظل من کے متعلق کتا ہیں نصاب میں واضل کی گئی میں لہذا ہر ایک بیلو سے اہل ہند کے لیے ضور کی گئی میں لہذا ہر ایک بیلو سے اہل ہند کے لیے ضور کے سخور ایکستان سے واقف ہوکر آنے والی کریں اور استور انگلستان سے واقف ہوکر آنے والی کی تعلق وہ اپنے معلومات وسیع کریں اور استور انگلستان سے واقف ہوکر آنے والی معتول سے منظیر ہونے کی قالمیت بیدا کریں ۔

# فرست عنوبات باب او ل

## ماديات الخ ستوراسط المان ملاء

تمہید ہے جرمنوں کے ادارات قدمیہ ہے جرمنوں کے مدارج توجی ہے جرمن قبیلوں کی تنظیم سیاسی۔ اثرات نتح برطابیہ۔ درا تقییم زمین ۔ (۱) تقییم زمین ۔ (۱) تعلقات مابین جمور۔ (۱۹) آغاز تناہی۔ اگریزوں کا تبدیل ندہب کزا۔ (۱) شاکتہ دنیا کے ساتھ تعلقات ۔ (۱۹) انتخاد قومی میں ترقی (۱۱) باوریوں کا این و اقتدار۔ انگل اور سیکس ریاستوں کا انتخاب باجی (۱) ابتلاً ملک میں جھوٹی ریاستیں تقییں۔ (۱۹) حکام برطابیہ ملک میں جھوٹی ریاستیں تقییں۔ (۱۹) حکام برطابیہ رسی ریاست ویسیز کی صدارت ..... ازصفی اتاصفی اا

سیکس انگریزون کا دستورسلطنت تهید- ادارات مقامی منصد ۱) ندعی باده کا دم چوا رقیه حکومت ۱۳۰۰ عکومت کلیسائ ایک حصد شهر تعلقه (مصد ضلع) فیرم تابعا (مصد ضلع) فیرم تابعا و محدمت تومی بادشاه کا کس طح نظر موتانعا اختیارات شاہی - سکس انگر بزول کے بادشاه کے اختیارات کا محدود ہونا - مجلس عقلاء - مجلس عقلاء کی (ابتدا - ترکیب مجلس عقلا انقیارات مجلس عقلاء - مجلس عقلاء کی (ابتدا - ترکیب مجلس عقلا انقیارات مجلس عقلاء - خاتم ..... از صفحه ۱۲ تا صفحه ۲۲ -

#### ب سبب ہوئی الروصالات ویسکزینے ناوین فتح تک کے حالات

متبید - نظام جاگیری سے کیا مود ہے۔ جاگیری نظام

کب اور کہاں پیدا ہوا۔ (۱) منی فسون کا عطا ہونا۔۔۔
(۲) کمن ڈیشن (رسم جوار)۔ سیکسن انگریزوں کا جاگیری نظام
کی طوف میلان۔ بادنناہ۔اما (۱) امارت نبی ۔ (۲) امارت
اہل خدمت ۔ (۳) امارت اہل دولت ۔سیکسن انگریزوں کی
امارت بالکل جاگیری نہ تھی ۔ احرارہ سیاسی حقوق ، فوجی فد
زاتی ازادی ۔ کلیسا۔عام نتائج .... ازصفحہ ۲۵ تاصفحہ ۲۵۔

باب جہارم نارمن سلاطیر سے سے سے سالنگ متبید سنارمن نیج کیونکر نظام جاگیری کی موٹر ہوئ

 (۱) ووروں کے انتظام میں ترتی۔ (۱) جوری کے طریقہ کا استحکام۔ (۱) ہنری دوم کی حکمت علی انتظام فوج کی نبت ہنری ووم کے عہد سلطنت سے نتائج ۔ عہدرج واللہ اول ۔ عہد سلطنت جان۔ فرنسیسی صوبہ جان کے 'نکل جانے کے انزات کلیسا کی مخالفت ۔ کلیسا کی مخالفت ۔ کلیسا کی مخالفت ۔ کلیسا کی مخالفت ۔ نظر اور امرا کی مخالفت ۔ نشور اعظم بابت سھل کلاء۔ (۱) کلیسا ۔ (۱) جاگلات۔ بلاداور شہروں کے حقوق ، ۔ (۱) کلیسا ۔ (۱) جاگلات۔ بلاداور شہروں کے حقوق ، ۔ (۱) کلیسا ۔ (۱۵) جاگلات۔ بالاداور شہروں کے حقوق ، ۔ (۱۵) متعلق لوگوں کے خبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق لوگوں کے خبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق لوگوں کے خبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق اوگوں کے خبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق اوگوں کے خبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق اوگوں کے خبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق اوگوں کے خبا لات والو والی ۔ در ایک متعلق دو ایک جبا لات والو والی ۔ در ایک متعلق دو ایک جبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق دو ایک جبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق دو ایک جبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق دو ایک جبا لات والو والی جان ۔ در ایک در ایک متعلق دو ایک جبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق دو ایک جبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق دو ایک جبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق دو ایک جبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق دو ایک متعلق دو ایک جبا لات والو والی جان ۔ در ایک متعلق دو ایک متعل

### باب بنشم مهنری سوم اور ایدورو اول سلاملاء سیم معند معلاء کیک

قسرون ولی المینٹ طبقات رمایا کی پارلینٹ موق سے مقال کی فرقوں ہوتی منمی ۔ قرون وسطی کی پارلینٹ مقسامی فرقوں کی پارلینٹ کی نفرنف ہی نفوس ہے انگلاشان سے نینوں طبقوں کی نزئیب و ساخت ۔ (۱) طبقہ اسا قف سے انہا طبقہ اوائے کمکی دس مطبقہ موام ۔ وہ جاعتیں جو طبقہ عوام میں شامل نہیں موئیں یقتیم البنین ۔ الکین پارلینٹ سے انتخاب کے کون مجاز سے زنتھ بین کے شائط المہیت )۔ کون بی سات کی فرائی المینٹ کے شائط المہیت )۔ کون بی سات کی قدر کم تھی رکھیت پارلینٹ کی افرائی المینٹ کی تقدر کم موتی تھی ۔ حدت پارلینٹ کی قدر کم تھی رکھیٹ کی قوت کا فرون سے الرئینٹ کی تعدر کم موتی تھی ۔ حدت پارلینٹ کی توت کا فرون سے الرئینٹ کی جمرائی محصولات پر پارلینٹ کی جمرائی محصولات پر پارلینٹ کی جمرائی

رم، پارلینٹ کی شکت قانون بنانے میں۔ دس بارلینٹ میں وزراکی زمر داری ۔ اِس عہد میں تاج برطانیہ کی عالمت وحشیت ۔ اِس عہد میں تاج برطانیہ کی عالمت وحشیت ۔ اِس عہد کے امراکی عالمت ۔ اس عہد کے امراکی عالمت ۔ اس عہد میں عوام کی عالمت ۔ کسانوں کا بلوہ اور مالت مالیان زرعی کا فیست و نابود مونا ۔ عالمات میں روز افزول منافات ۔ از صفح ۱۹۲ ا۔

# بابشتم بدرير

فافران میرو در ادشاہوں کے تعلقات پارلینٹ کے ساتھ
ہنید۔ یوور ادشاہوں کے تعلقات پارلینٹ کے ساتھ
ہارلینٹ کا اختیار محصول لگانے پر عہد ییوور میں ۔ خبطی
عہد یوور میں وزرا کی وہ داری پارلینٹ میں۔ دور یوور میں
عہد یوور میں وزرا کی وہ داری پارلینٹ میں۔ دور یوور میں
ککومت عاملانہ ۔ بربوی کوسل کی عدائتی حیثیت ۔ بربوی کوسل
کس نے آسانی سے ممکل عدائت بنگئی۔ حکومت مقامی کونٹی
رضلع ، بیش ۔ حکومت کنیسہ فیمس میں شاہی حدارت بنوائیکے
مزید اور اُس کا عکس عبدمیری میں ۔ اصلاح نہیب کی کمیل
کے لئے المینیم کا بیض میدمیری میں ۔ اصلاح نہیب کی کمیل
کے لئے المینیم کا بیض میدمیری میں ۔ اصلاح نہیب کی کمیل
کے لئے المینیم کا بیض میدمیری میں ۔ اصلاح نہیب کی کمیل
کے ایمنیم کا بیض میدمیری کی اختیار کرنا۔ قانون کی کی صدرت میں میں کا نشو دنیا

اور علالت مإنی کیش-وور طیودر کا اختنام-امرا- اہل کنیسه عوام..... از صفحه ۱۶۳ تا صفحه ۲۰۱۳ -

باسب منهم میس اول اور جمهور می حکوت مسن اول اور جمهور می حکوت مسن الدین کا مالات

تہید ۔ حبیں اول کے اخلاق اور سلطنت حبیس اول کے عبد میں وستوری ترقی-۱۱ محصول ۲۱ وضع قوانین اس وروا کی زمر داری - وادری - کلیسا - جارلس اول کے خصائل اور مس كى سلطنت كا ابتدائي زمانه - جاريس اول كى مطلق بنان مكومت والله سي سي الله المالة عمول كا عائد كياجاند شیس منی د حبگی جازوں کے تیار کرنے کے لئے محصول )۔ توفير آمن كى اور تدبيرس - نوسيع جنگلات - اجاروس كى بيع بھاری جرمانے۔ داورسی ۔ کلیسا۔ اہل اسکاٹ لینڈ کی بغاوت اور شارث یارلینظ - لانگ بارلینظ - دن اصلاح کی نسبت بالمي الفناق كي مرت - (١) مرت اختلاف بالمي جس كا انتنتام خانه جنگی پر مواسسیاسی اختلافات مدمی اختلافات ربد الله المراب المربع المربع المرابي المربع المربع اور رسب (تلجمط فضله) - أليور كراموني كى حكومت بالل بارليمنط ( میعونی ارلمینٹ) ، دی انسٹر و منط آف گورننٹ (دشاویز

مکومت ، سلطنت زیر حابیت کی مجانس شوری دبارمنٹیں ) عووشاسی ۔ . . . . از صفحہ س م تا صفحہ عسم س ۔

باسب و جمع چارلسرق و م جبری د و م - انقلاب ورولیم سوم سرال ال اع سے سام کا کے جا لات

متهید- دی کن رئشن بارلمینط - فوجی عطبیات ارضی كى منسونى - يائى حيرج والول كا ووباره نسلط ١١٠ وي ايجك آف یونیغارش دندیمی کیسانی کا قانون ، محرط الدارد وی کارورشن الكيث (فانون شخصيم) مجريه سلك العرام ) وي كان ويكل كيث ر خار ایوں کی تعدا و کا قانون ) مجربه میمانی ایمانی درم می وی فا نُفن مانیل اکیث مجربه مفت تراع-طرفداران شامی کا دوباره تسلط-شاہی وفا داری کے خبالات کا زوال ۔سازشی مخفی مما عست الكيبل) اور اعلان ماعات - قانون آزمائش إبت ساع الع و المان معاضه ما الله ما الله الله المرابض المرابض المرابع الم شركت كا أزمانشي قانون مجريه شمك الاع- وك اور لوري مودو قانون اخراج - وي ميس كاركس الكيث دقانون لزوم تحقیقات مجبوس) بابتد مفی الماع مسوده قانون اخراج کا ووباو میش مونا اور اس کے خلاف طک کی بینی ضبطی اسناد جيمس ووم كى تخت نشينى - مروج نديب انتكان ير با دشاه كا

علد کرنا۔ اعلان مرعات بیش آلاء کا انقلاب اعلان حقوق اور مسودہ قانون حقوق یسودہ قانون حقوق کی ایمیت یخفیص رقوم وقانون عدد دارتی مقدم رقوم دو اول حقوق کی ایمیت یخفیص رقوم دو افون عدد دارتی مطابع یوید مسالہ اسلاح ضابط تحقیقات بغاوت خلاف سرکار قانون سرسالہ اسلاح ضابط تحقیقات بغاوت خلاف سرکار قانون سخت و تاج مجربہ اسکاء درم براوی کوسل کو دوبارہ جاری کرنے کی انگستان کا پیرو مونا جاسے درم براوی کوسل کو دوبارہ جاری کرنے کی کوشش درم، شامی طازموں اور وطیفہ خواروں کا دارالعوام سے افرج درم برجوں کی آزادی ۔ ولیم سوم کا ذاتی انٹر سندان سخود مرم و تاصفود مرم ا

### باب بازوہم ابن عارج اول اور جارج دوم منتائے۔ مناخلہ کے مالات

نشیر این کی سلطنت انگلتان اور اسکام لیندگی بالیمثول کامتی میونا درا انخاد کی نسبت ناکام کوششیں - ۲۷) قانون انخاد بابت سین کام کوششیں - ۲۷) قانون انخاد بابت سین کارو کی نسبت ناکام کوششیں کی خانون انخاد بابت سین کارو کی خانون کا دوا روتسلط - خاندان ان ورکی ختشین ماله وگ گروه کا عوج - وگ فرق کی فانون سازی - قانون مفت ساله مسوده قانون امارت کیبنٹ کا اشکام - فرقه بندی کی حکمت میبنٹ کی ابتدائی شکل - ابتدائی حالت بی کیبنٹ کا انتخام - ابتدائی حالت بی کیبنٹ کا نامقبول مونا کی کیبنٹ کی مشکل ، ورباط کی کیبنٹ

اور فرازوا کے درمیان رسل و رسائل کا ذریعہ بنا۔ ۱۳۱۱) وزیراعظم کا کیبنٹ اور بارلیمنٹ کے درمیان رسل و رسائل کا ذریع بننا ور رسائل کا ذریع بننا ور بیان کا فرید بننا ور بیان کے سرایک رکن کے ساتھ تعلق مشاورات میبٹ نظام کیبنٹ کا عمل نظام کیبنٹ میں وزرائل ذور داری بالآخر نظام کیبنٹ کا غالب آنا۔ نظام کیبنٹ کے خلاف لوگوں کا اجماع یا طنت کے جلیل انقدر عہدوں میں تغیرو تبدل سرانصفی ۱۳۸۹ تاصفی ۱۳۸۹ میں میں تغیرو تبدل سرانصفی ۱۳۸۹ تاصفی ۱۳۸۹ سا

#### باب و وازدیم ماریسه مناهان ۱۸۱۶

منہید۔ جارج سوم کا جلوس اور دگ فرقہ کا زوال۔ شاہی رفقا ۔ نظام کیبنٹ پر ملا ۔ بیت العوام اور شاہی انزے دا ) نظاکیبنٹ کا جدید ہونا۔ دہ عائد خلائق کی ہے انتفاقی۔ دس پارلیمنٹ کی نیوت سٹا کا جدید ہونا۔ دہ عائد خلائق کی حالت ۔ جان ولکس کا مقدر۔ پارلیمنٹ کے مباحث کی اشاعت ۔ فاکس کا قانون توہیں بخری بابین کیا ۔ کے مباحث کی اشاعت ۔ فاکس کا قانون توہین بخری بابین کیا اور کا مقدر کی اضافت کا از سرانو آ نما زہ بیت العوام سے باوشاہ کی مخالفت کا از سرانو آ نما زہ بیت العوام سے باوشاہ کی مخالفت کے اخبر زمانہ میں باوشا جا کا افر ۔ پارلیمنٹی اختا جا کا افر ۔ پارلیمنٹی اختا جا کہ جمہوری خیالات کا استحکام ۔ دا ) اٹھا رصویں صدی کے شہور خراب انتقال کا بارسیسی صصنفین کا افر ۔ در ای استحال کا بارسیسی صفین کا افر ۔ در ای استحکام ۔ دا ) اٹھا رصویں صدی کے شہور فرانس ۔ دم مضنفین کا افر ۔ در ای ریاستہائے شعدہ کی نبیا و۔ در می انقلاب ۔ در می مضنفین کا افر ۔ در ای ریاستہائے شعدہ کی نبیا و۔ در می انقلاب ۔ در می مضنف وحرف میں انقلاب ۔ در ازصفی اس استحق ہوں۔ فرانسیسی صفنفین وحرفت میں انقلاب ۔ در از انتفاد می میں منتقل کی خواہم استحق وحرف میں انقلاب ۔ در از انتفاد استحق میں انقلاب ۔ در از انتفاد استحق وحرفت میں انتقلاب ۔ در از انتفاد انتفاد استحق وحرفت میں انتقلاب ۔ در از انتفاد استحق وحرفت میں انتقلاب ۔ در از انتفاد انتف

باب سینردام جارج جهارم و دروکٹوریہ ساماج سے سان فی اعراب

تهبید به ۱۱) ترتی مساوات نهیی مشک کیا میں آزم کیت س عشاس ربانی کا اُھا ویا جانا۔ فانون رفع عدم قالمیت کیتماک مجريه مشتاهاء كوے كر مورے وئين اور سپر ميسك فرتوں كا يالمين ين شركب كرايا جانا- شركت بيوديه ياليمنت والكن فرسط کا مخصوص تعلیم گاموں میں شرکیب کیا جانا، سلے شاع۔ جبری کلیسائی محصول کی نسوخی بابت مصلیداع آرستان کے ندمب (روشیطینٹ) کے سرکاری انتظامات اور اوقاف کی موقونی، مونث اعربی تعلک اور نان کن فرسٹ کا عقد نخاح اور تجهيز وتحفين-ا دخال شهادت به مدالت ، دم، اصلاح يار (۱) تقسیم نائبین- دس حق را ہے کے سٹرائط المبیت الل ضلع کا حق رائے۔ شہروں کا حق رائے۔ نیابت کی بیقا مدگی اور ناموزونی ك نتائج - اصلاح باليمنث ك اسباب - قا نون اصلاح مجري الماري قانون اصلاح مجرية سلط شاء ك انتظامي مطالب - نتائج فانون اصلاح جريد معط داء تاج اور الكان جائداد غير منقوله كے الثرات میں کی۔ دم ، بیت العوام اور بیت الامرا کے ابین فعلان أرا - دس، اصلاح سنده بإركينت كالاعتمال - قاندن اصلاح بجريت ك

کے اساب۔ قانون نیابت عوام بابت سکاشداع۔ قانون نیابت عوام مجریہ سیمششاء۔ تانون جدید تعلیم نائبین بابت سفششاء۔ اتحابات کے وقت رشوت سانی میں کمی۔ انتخابات بر انز ناجائز قانون فرم اندازی بابته سلكشداع - اركان بارلمنط كى ندموم عاقي بیت النوام اور راس عامد - فرقول کی تنظیم - مخصوص سیاسی مقاصد کے واسط فرقد کا تنظیم یا نا - (س) کیبنٹ کی حکومت یس مزید استحكام اور محكمه جات أعاطانه مي تغيرات كيبنط اور وضع قواياً کیبنٹ کا اندرونی اور باہمی اتفاق و اتحا د محکمہ جات عاملانہ۔ وندا کے سلطنت ۔ وزیر بحریہ ۔میر محلس تخارت ممبر بلس حکومنت مقامی میراس تعلیات - دوسرے محکرجات عاملاند لینبط پر محکرجات کی تعدادِ میں اصافہ ہونیکا اشر۔ رہم ، اصلاح حکومت مقامی-بیرش بالارشخصی -اضلاع - مرمه قانون مفلیین مجرسی است. ا قانون شخصيات بلدي مجربير هسائداع - نوانبن صحت عامران المائيلاع تا مخت ملاء - قانون حكومت مقامي محربية ممث ماء قانون حكو مقامی مجريد سيم في شاخه فاتمه .... انصفح اوس تاصفي سوس .

# غلط نامه تاریخ دستور انگلتان

|                     | -              |     |           |
|---------------------|----------------|-----|-----------|
| صيح                 | غلط            | سطر | صفحه      |
| ۴                   | ٣              | 4   | 1         |
| وارد ہوے ۔          | وارد ہوے       | ٣   | ,         |
| بر مین              | برشن           | 11  | "         |
| برمین               | برڻ            | j•  | 11        |
| برمين               | برين           | 15  | ٣         |
| (اُن کے عض)         | ( اُن کے عوص   | 11  | 11        |
| اُك ميں كس          | اُن میں محسی   | ۲   | رر فٹ نوٹ |
| استيصال ہوا         | استيصاں ہوا    | 11  | 11 11 11  |
| طریقه زمینداری ـ    | طربقه زمینداری | ٨   | 4 4 4     |
| بحث کرنی تبی        | بحث کرنی ہی    | ۵   | 4 4 4     |
| مشتل موتاتها        | مشتل موتا      | 14  | ۳         |
| دیتے تھے            | دیا کرتے       | 14  | 11        |
| (Serfs)             | (Serls)        | ۲٠  | 11        |
| کہلاتے ستھے۔        | کہلاتے سکھ     | "   | 11        |
| ترجيع دي حاتي تقي - | ترجيح دسيجاتي  | ٣   | ~         |
| تقرركما حاتاتها-    | تقرركيا جاتا   | 4   | "         |
| کام آتی تھیں        | کام آئیں       | 4   | 11        |

|   | صيح                         | غلط              | سطر        | صفحه  |
|---|-----------------------------|------------------|------------|-------|
|   | ہوتے تھے۔                   | ہوا کرتے تھے     | 1.         | p     |
|   | كربياجا آاتھا ۔             | كردييا جاتا ۔    | 14         | "     |
|   | ہوتا تھا ہ                  | بوتا 4           | ۲          | 0     |
|   | زمین تھی اور                | زمین تھی         | ,,         | 11    |
|   | عطا ہو تی تقیں              | عطا ہوتیں        | سوا        | 11    |
|   | عطا موتى تقى                | عطاموتي          | 19         | 11    |
|   | عللحده كرديا حاتاتها        | علىده كوياجاتا   | ١٦         | "     |
|   | ر تی رہتی تقیں              | رط تی رہتیں      | FI         | 4     |
|   | (Picts)                     | (Prots)          | ۵          | ^     |
|   | تقيبو ڈورٹارسيسي            | عقيو ڈرٹارسيسي   | 15         | 1     |
|   | سدراسقف                     | صدراسفف          | 10         | "     |
| Ì | محفوظ رست تقع به            | تحفوظ رست        |            | 9     |
|   | <i>جاگیری ملتی تقیی</i>     | ماکیریب ملاکرنتس | 11         | 4     |
|   | به بیری س<br>انگل اور سیکسن | 1 - 1 .2.        | 1 19       | "     |
|   | برمین                       | 1 2              |            | 1.    |
|   | ابع <b>ہو تی تقی</b> ں      | ابع ہوتیں        | 14         | 11    |
|   | ن بین این<br>نار تهمه ما    | ارتمبرا          | 7          | li II |
|   | اِدگار ہوئے یہ تنبر         | د گارجو اکرتے    | <u>L</u> 4 | "     |
|   | (The Danes)                 | (The Daues)      | 1.         | *     |
| 1 |                             |                  |            |       |

| صيح                                     | blë •                                                      | سطر   | صفح |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----|
| ہوتا تھا                                | بومإثا                                                     | 11    | سوا |
| چھوڑد یا جا تا تھا                      | چھوٹر دیا جا آ                                             | 11    | "   |
| اضتيارى جوتى تقى                        | اختیاری موتی                                               | 14    | 194 |
| آباد کرتا تھا۔                          | - 17/2/1                                                   | ٨     | الم |
| نا فذہوتا تھا۔                          | نافذيوتا                                                   | 11    | 11  |
| عام مبلسه کرتے تھے                      | عام جلسہ کرتے                                              | 17    | 11  |
| فيصله موتاتها                           | فيصله موتا                                                 | 14    | 77  |
| نیابت کرتے تھے                          | نیابت کرنے                                                 | 19    | "   |
| أن مي اسقسم كالحمل                      | اُك ميں تكمل                                               | rı    | "   |
| سا ہوتا تھا۔                            | ىپدا موتا                                                  | 6     | 10  |
| تبضون                                   | بعصول                                                      | 11    | 11  |
| يين اظرموضع)-                           | لينے ناظر موضع                                             | Λ     | 17  |
| ×                                       | (1 c. Port-reeve = ) Lat. Porta Port = } Jerefa and Jerefa | 4     | 14  |
| (Port Meadow at Oxford)                 | - <b>,</b>                                                 | 11    | 14  |
| كبلا المقاء                             | كريلانا -                                                  | 10    | 11  |
| مِيْرِن                                 | حلش                                                        | 14    | "   |
| Chiltern                                | Chittera                                                   | 11    | 11  |
| الم | ٹرل ایکز                                                   | 14    | 11  |
| (Ward or Wapentake)                     | (Warder Wapentake)                                         | 14314 | 14  |

| <b>U.</b>             |                                         |       |     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------|-----|
| صيح                   | Ыi                                      | سطر   | صفح |
| يابهند                | ياينة                                   | ٨     | IA  |
| ريدر                  | ریڈز۔                                   | 9     | "   |
| Witan                 | Witali                                  | ٣     | ۲.  |
| واصنع قا بؤن ہوتا تھا | واضع قانون ہوتا                         | ۲     | 77  |
| وسيع علما قد          | وسيع علاقه                              | ٨     | u   |
| ہوتے بتھے             | ہوتے                                    | 11    | 11  |
| وصول ہوتا تھا         | وصول ہوتا                               | 41671 | 11  |
| ميحاتي تمقي           | أيجأتي                                  | 14    | 11  |
| صرف موتا تقا          | صرت ہوتا                                | 19    | "   |
| كاشمول موتاتها        | مقرر دوتاتها                            | 1     | 74  |
| ندیم ہوتے تھے         | نديم موت                                | ľ     | 11  |
| الخام دىتى تقىي       | انجام دیا کرتیں                         | 0     | 11  |
| رنی ا                 | اِنْيٌّ '                               | 14    | "   |
| ر<br>واتف موتا تھا    | دا قف موتا                              | 1     | 11  |
| مقابله كرتى تقي       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | •     | 15  |
| اوصاف برہوتا تھا      | 1"                                      | 1 +   | "   |
| أرجا تائقا            |                                         |       | "   |
| صرور ہوتے تھے         | سرور مواکر کے                           |       | 10  |
| شركي بوتے تھے         |                                         | 2     | "   |
| 1                     |                                         |       |     |

| ميح                         | غلط                      | سطر   | صفح        |
|-----------------------------|--------------------------|-------|------------|
| شارجو تا تھا۔               | شارمونا                  | 9     | 70         |
| طے کرتا تھا۔                | طے کرتا۔                 | ۳     | 44         |
| جلسه عام ہوتا تھا۔          | جلسه عام موتا -          | ۵     | 44         |
| جن کوال                     | جن کواڻ                  | 194   | <b>*</b> < |
| التحت موتے تھے۔             | ماتخت ہوتے <sub>سے</sub> | سووبم | 41         |
| معجم علت تقد                | سمجع حاتے ہوئے           | ۷     | 11         |
| کا شتکاروں سے               | كاشتكارون كا             | Λ     | +A         |
| كا درجه تقيا                | شمارموتا تقا             | "     | 11         |
| کی ہو تی تھی                | کی ہوتی                  | 4     | 19         |
| اورابتدائی زمانه میں وہ     | اورده                    | 11    | "          |
| قابل منوخي بمي مجداحا تاتعا | قابل منسوخي موتاتفا      | "     | 11         |
| ىتے تھے۔                    | دیا کرتے                 | 11    | ۲۲         |
| امرل)                       | امرا                     | 4     | سس         |
| تقیں (زریان نبردازیا)       | تقے۔ندیمان نبرد آزما     | 4     | "          |
| بهیشارگی                    | مبي <b>ڻ</b> ار          | 11    | 11         |
| کام آتے تھے                 | کام آئے                  | 10    | 11         |
| چزیکه بادشاه                | بارشاه                   | ri    | u          |
| عطاكرتاتها                  |                          |       | ۳۳         |
| دولتمندا ورمقتدر            | دولتمنداور قوى           | ۲     | 11         |

قسمكات

ا حلف کریتے ۔

1.

11

تسم کھاتے تھے

ملف كرتے يتے۔

| صحح                    | غلط                    | سطر | صغ  |
|------------------------|------------------------|-----|-----|
| بيدار مونى إئس -       | بيدانهونے بائس۔        | 19  | ۲۲  |
| تْرك موت تق -          | شریک ہوتے۔             | Λ   | MO  |
| انفي                   | الخفيس                 | 10  | 11  |
| عموما                  | باقاعده طوربر          | 10  | 11  |
| ظاهر كرتائتما          | שות לבו                | 9   | 4   |
| تشريفاتي               | تشريفياني              | 14  | 11  |
| انجام دیتے تھے         | النجام دیتے            | 19  | 11  |
| اليكن اخيب             |                        | ۲.  | 74  |
| ایدوردٔ تا نیب         | •                      | 1   | 4.4 |
| موتا عقا -             | - 1                    | 194 | 79  |
| واخلِ كرتے تھے۔        |                        | 18  | 11  |
| اس کے رہ               |                        | 11  | 11  |
| رول آن حابسن کہتے تھے۔ | اول آف جانسى كتيم.     | 19  | "   |
| تفويض ربتا عقاب        | تفويض ربتا۔            | ۲۰  | "   |
|                        | نارمي الطين كي المحالت | ۲   | ۵٠  |
| دومز دی بک             | . , –                  | 14  | "   |
| بیانات کے ذریعہ سے     |                        |     | 11  |
| اس کے ورثا             | اس کے ور شہ            | 150 | 01  |
| جیسی مزورت ہو          | جىيى صرورت ہو-         | į   | 40  |

| يارنج ببتوان نكلستان      | ٨                                       |       | خلطنامه |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|
| صيح                       | فلط                                     | سطر   | صغہ     |
| اور                       | ىيكن                                    | 1100  | ar      |
| اِن کو                    | ن کو                                    | 14    | u l     |
| جوايدرين <u>ن</u>         |                                         | 71    | "       |
| ضبطكرتا تقااور            |                                         | ^     | ٦٢      |
| لباحاتاتها                | 1                                       |       | ~       |
| ما يُدكيا كما يتماليكن اس |                                         | 1     | 05      |
|                           | . *                                     | ۳ اف  | 20      |
| زم صنلع<br>دا کرتا تھا۔   | والكرتاب                                | 1     | 4       |
| ادرسی                     | - I                                     | 1 10  | "       |
| ادرسی                     |                                         | 1     | "       |
| ائد کئے واتے تھے          |                                         |       | 00      |
| امنس موتی تقی             | - 1                                     | ٤ اخو | u u     |
| - نارمن دادرسی            | نارشی انتظام دا درسی ام                 | . 11  | "       |
| درسی                      |                                         | = 11  | 11      |
| ری رہی                    |                                         | ا إما | "       |
| المحقى                    | الم | 7 11  | #       |
| و الم                     | نديافته أثنغ                            | J4    | ۱۱ ا    |
| نتين ہوتي تقس             | التيس ہوتيں عدا                         | ا عدا | ~   "   |
|                           | أتقا أتقا                               | اط.   | 1 07    |
|                           |                                         |       |         |

| صيحع                  | لط                        | سطر | صفحه |
|-----------------------|---------------------------|-----|------|
| وادرسی                | انتظام وادرسي             | ۲   | DY   |
| دادرسی                | انتظام دادرسي             | ٣   | 11   |
| مغائرتهى              | مغائر بلقا                | ۳   | "    |
| قا بذن رسمی           | قانون رسم ورواج           | Λ   | "    |
| ہوتے تھے              | سوتے تھے                  | 17  | 26   |
| ننتخب                 | مختلف                     | 10  | 11   |
| <i>حالان کریں</i>     | حاضر کیا کریں             | 19  | 11   |
| ئےسبب تتھے            | کے سبب                    | ٣   | ۵۸   |
| سو۔ نارس نظام وجی ۔   | الا- نارمنول كا فوجي نظام | 9   | 11   |
| مينر (Manor) حاكير-يا | (Manor) عبا گيرا          | 14  | 04   |
| يرگذ) ہوگيا -         | برگنه) مينر جو گيا -      |     |      |
| اميرموتا تقا          | اميرجوتا                  | 10  | 11   |
| آناد ہوئے تھے۔        | آزا د ہوتے                | 19  | 11   |
| سجهاحا تاتهابه        | سجھا جا تا                | ۲.  | "    |
| تغيركوغا لبابهت       | تغير كوبېت                | ۲   | 4.   |
| فرابق شيرت            | شيوت                      | 11  | "    |
| کے ذریعہ سے           | کے ذریعہ                  | 14  | 44   |
| لباكرتا تقاء          | ريارتا ـ                  | 11  | 10   |
| وصول كرتاتها به       | وصول كرتاء                | 10  | "    |

| صيحع                            | Ыi                           | سطر        | صفحه |   |
|---------------------------------|------------------------------|------------|------|---|
| عبده دارجوتا تقا-               | عبده دارجو تا                | f          | 44   |   |
| نامزد كرتا تھا۔                 |                              |            | 44   |   |
| اطف كرتا تقا                    | ملف کرا۔                     | 4          | "    |   |
| اختیاری موگیا تھا۔              | اختیاری ہوتا۔                | 2          | 11   |   |
| مطبئن رجتا تقاء                 | مطمعن رجتا                   | 4          | 46   | 1 |
| نجات ملجاتي تقي -               | ىخات ملجاتى                  | ۱۳         | 11   |   |
| نتقل موتاتها.                   | نتقل ہواکرتا ۔               | 17912      | //   |   |
| وصول كرنے                       | یصول کرتے                    | 1          | 11   |   |
| حقارت سے دیجھتے کے              | ىقارت سەركىيىتى <sub>-</sub> | 19         | 11   |   |
| امرادبےرہے،                     | مرا دبے رہے                  | 1 1        | 44   |   |
| الجوشي المجار                   | نخشى                         |            | 44   |   |
| بو ی<br>وصول ہوتی تقی           | سول ہوتی                     |            | 11   |   |
| ر کھنا جا ہتا تھا               | كهناجا بتا                   | <b>/</b> I | 11   |   |
| منعقد ہوتی تھی                  | نعقدموتي                     |            | 11   |   |
| اصدار سرس                       | صول کرتا ہے                  |            | 40   | / |
| وصول کریا تھا۔<br>کواراضی       | دا <i>س اراضی</i>            | <i>y</i>   | 11   |   |
|                                 | ي مروتا                      |            | 40   | • |
| سے ہوتا تھا<br>امان ی کری تابیت | دری کرتے                     |            | 11   | , |
| یا دری کرتے ہتھے<br>اور میران   | ايرجونا                      | * 1        | 4    | 4 |
| اظا هر دموتا تھا                |                              |            |      | , |

1.

| ميح                    | غلط              | سطر   | صفحه   |
|------------------------|------------------|-------|--------|
| اكثربادرى موتے تھے۔    | اکثریا دری دوتے۔ | 11    | 44     |
| Romulus                | Romujus          | ۲     | فٹ ہوٹ |
| 医三列儿                   | الهرجوك          | 1     | 74     |
| ساعت كرتا كقاء         | ساعت کریا ۔      | سو    | 11     |
| سفرکرتے کتے            | سفركرتي          | 10    | 11     |
| نوگ کرتے کتے           | نوگ كمياكرت      | 190   | 1      |
| Compurgation)          | Compurgation     | 11    | 11     |
| تائيدملف)              | شبها دت)         |       | ,      |
| طف کرتے تھے            | ملف کرتے۔        | ۲.    | "      |
| باره موتى تقى -        |                  | 11    | 11     |
| کمیرکرون (Compurgators | Compurgators)    | 71    | سوم    |
| موٹیدین صلف )          |                  |       |        |
| التحفلريدُ دوم         | ابتهاد دوم       | 1     | 7      |
| سخ مباتے کتے           | کے حاتے          | ١٣    | 11     |
| دياجا آاتها            | وياحاتا          | 11    | 11     |
| در یا فت حلفی          | طفی بیانات       | 14    | 11     |
| تقفيه إتى تھے۔         | تصفیہ باتے۔      | 19211 | 11     |
| ذريدسي كاسال جا        | ذر بعدسے         | 19    | "      |
| تحقیق طلب ہے۔          |                  |       |        |

تاريخ وستوانكلسان

| مجح                  | غلط                | سطر      | صفحہ |
|----------------------|--------------------|----------|------|
| واقع مو تى تقى       |                    |          | 10   |
| البینے صلیفی بیان    | حلفی بیان          | ۳        | 11   |
| ديناموتا تقا         | وينا هوتا          | 10       | "    |
| ی جاتی تھی۔          | کی حباتی ۔         | 14       | 10   |
| ىل جاتى تقى -        | س جاتی۔            | 10       | 11   |
| كياجا تا تھا۔        | <i>کیاجا</i> تا۔   | ۲۰       | 11   |
| قراردیتی تھی ۔       | قرار دیتی ۔        | 4        | 4    |
| مطاً بق ہوتی تھی۔    | مطأبق ہوتی۔        | 1        | 14   |
| برآ مربوسكتي تقي ـ   | برآ مد ہوسکتی      | ۲        | "    |
| رتا تھا۔             | مرتار بتباتها      | <u>۳</u> | 11   |
| (مفتشر اسباب بلاکت ) | دمفتش مرگ ناگهانی) | ۲.       | "    |
| حُسنِ اتفاق که       |                    | i        | 14   |
| كامن بليزييني        |                    | سوا      | 90   |
| كانتخاب موكران كو    | . 2                |          | 94   |
| طف دیاجائے           |                    |          |      |
| شامل موتى تقى        | شامل ہوتی          | ۷        | 99   |
| ا گریزی              | ہاری               | ۲        | 1-1  |
| نشونما               | ننثوونا            | ٣        | "    |
| سجهاجا آاتها         | سجهاحا أ           | ۵        | 1.50 |

| صيح            | غلط                       | سطر  | صفح  |
|----------------|---------------------------|------|------|
| رتاتها -       | كياكرتا تقاء              |      | 1+4  |
| حتي            | جتها                      | ۵    | 1.4  |
| وننه زر        | ونڈسر                     | ١٢   | "    |
| كياجو          | كما كرجو                  | 11   | 11-  |
| منهمك ربتهاتها | منهجک رمبتا               | 11   | iii  |
| کے ہاتھوں ہوی  | کے ہاتھوں                 | 19   | 111  |
| داغ            | واغ                       | ۳    | 1194 |
| ج الح م        | ج الم                     | ۲۰   | سماا |
| عه             | له ا                      | ٨    | 110  |
| واقع ہوتی تھی۔ | واقع ہوتی ۔               | 10   | "    |
| ×              | کاربورسینه (Corporations) | حادا | 11   |
| -              | شخصيات                    |      |      |
| كاربورستنز     | كاربوركيتنز               | 14   | u    |
| عطاكرتے تھے    | عطاكرتي                   | 11   | 11   |
| الخييس         | اون میں                   | ۲    | 114  |
| مجرم ہوئے      | مجم ہونے                  | 4    | 114  |
| ي سنبت         | مح لنبت                   | u    | 111  |
| ارتے کھے۔      | كماكرتي تقيم -            | ١٣   | "    |
| ساعت كرتى تقى  | ساعت کرتی                 | 10   | 11   |

| صيحح                                  | غلط                      | سطر   | صفحه |    |
|---------------------------------------|--------------------------|-------|------|----|
| محال سے ہوتا تھا۔                     | میں ہے ہوتا۔             | 11010 | 110  |    |
| صدر ہوتا تھا۔                         | صدر بہوتا۔               | 10    | "    |    |
| شامل ہوتے تھے                         | شال ہوتے                 | 14    | 119  |    |
| مصرو ف رجتا بھا                       | _                        | 1     | 114  |    |
| کے ذریعہ سے                           |                          | -     | 14.  |    |
|                                       | نائث كى حائداد غير نقوله | 0     | "    |    |
| قرتی"                                 | 1                        | 1     |      |    |
|                                       | زا دما ککانِ اراصی پر    | 1 1   | 11   |    |
| زمنیداروں پر                          |                          |       |      |    |
| زره پوش سوارو س                       | 1                        | - 11  | 11   |    |
| ننظور موتاتها                         |                          | سو ام | 144  | ,  |
| له ال ليتا عقا                        | . 1 ا ا ا ا              | س اژ  | 11   |    |
| س کو                                  |                          | 11 10 | "    |    |
| شونا ا                                | 1                        | ان ا  | 14   | 4  |
| ازوال،                                | زوال /                   |       | . 11 | ,  |
| ور قوت کی                             | 5-                       | 9 اتو | 1    | ,  |
| عدرت<br>هرکاشتکارو <u>ں</u>           | كاستكارون                |       |      | 7  |
| اً من مراسه الطب                      | رے سلاطین                | 67 F  | , ,  | 20 |
| سرری مثلا عین<br>ایمی اختمار ارد حقوق | ايس بيره مريو            | ر اشا |      | "  |
| יוטישטעוניינט                         |                          |       |      |    |

| <u> ایخ دستوانگلستان</u>             | 14                                      |       | غلط نامہ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|
| صحح                                  | غلط                                     | سطر   | صفح      |
| اضا فہ کرتے تھے                      | اصنا فہ کرتے                            | ۳     | 1942     |
| تنظيم ہوتی تقی ۔                     | تنظیم ہوتی ۔<br>ہواکرتے ۔               | ٥     | 4        |
| ہوتے کتھے۔                           |                                         |       | 11       |
| روانه کرتے تھے ۔                     |                                         | l     | 11       |
| ر کھتے کتھے۔                         |                                         | 19    | //       |
| ولین بینے فیرزاد کسانوں کے           | فاشتکاران والبستهاراصنی<br>فیرازاد      |       | 1900     |
| اُن کی                               | ر<br>ا                                  |       | "        |
| ان ی<br>آدی خواه ده                  |                                         | 1     | 11       |
| ادی واه وه<br>یها س سے حدید پیراگران |                                         | 1     | 11       |
| یہ عصاب بیراری<br>شروع ہوتاہے یہ     | ,                                       |       |          |
| المحفوص متورطكومت                    | الخفوص ترقيب تركيب                      | 5 16  | "        |
| لتخب ہوتے تھے                        | تخب ہوتے۔                               | 1     | . 4      |
| ياست سمجقة تق                        | ياست مجھتے                              | ) r   | 1179     |
| کیسو بی <i>س</i>                     | يسو <sup>رو</sup><br>ته ننڌ             | 1 93  | 1        |
| لقي رمنتخبين                         | ا الله الله الله الله الله الله الله ال |       | 10.      |
| رتے تھے۔                             | ارت -                                   | ا الب | 101      |
| ی به                                 | و<br>رول (خ                             | ا أشر | 1 11     |
| بهون                                 | 09/                                     |       |          |

تاريخ وستورا يمحلستان

| صيحح                                                                                                           | غلط                     | سطر         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| ي جاتي تقي                                                                                                     | <i>ک</i> جاتی           | 1•          |
| اخرڈائے کتے                                                                                                    |                         | 14          |
| تشدوبوتا تقا                                                                                                   | تشدوموتا                | 194         |
| بَرُقُ اللهِ ا | بروز                    | j           |
| مب ازروئ تاریخ تشریح                                                                                           | میں تاریخ وتشریح        | ۲           |
| نشونما                                                                                                         | نشوونما                 | ۳-          |
| اجرائے محصورلات                                                                                                |                         | ^           |
| اجراب محصولا كى سنبت                                                                                           |                         | 1.          |
| اورعوام کی                                                                                                     | ا در عدا کتی            | 14          |
| ا يا بي                                                                                                        | וטג בענ                 | 11          |
| يەن<br>ئىلىم يىنىزىدارە<br>ئىرىنىدارە                                                                          | رتياج ايطاح تسم كاقحفو) | ۲.          |
| يسجر                                                                                                           | لينبج                   | 7           |
| من بخته موتے ہیں                                                                                               | من تجته پر              | 4           |
| چو ۾                                                                                                           | 1 Let                   | Λ           |
| جو<br>مقرره رقم بیجاتی تقی)                                                                                    | مقرره رتم               | 9           |
| المج تع                                                                                                        | ريخ يخ                  | 11          |
| البات پر                                                                                                       | ال پر                   | 11"         |
| صدردارا لنوام                                                                                                  | مقرر دارا لعوام         | jø          |
| رس زا نہے                                                                                                      | اس زمانہ کے             | H           |
| صورت میں۔                                                                                                      | صورت میں                | <b>\$</b> • |

| تابغ وستورانكلستان                                                                                              | IV                          |         | غلط نامبر |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|
| صيح                                                                                                             | غلط                         | سطر     | صغى       |
| عامتا تقااور به                                                                                                 |                             |         | 9سم       |
| عرصنی دیتے تھے                                                                                                  | عرصنی دیا کرتے              | 11      | 11        |
| قرار يائے۔                                                                                                      | تراريائ محتف                | مها وها | اهر       |
| ہنیں ہوسکتا تھا۔                                                                                                | ننیں ہوسکتا۔                | 11      | 104       |
| ول يه كه ايل كنسيه                                                                                              |                             | 0       | 100       |
| منه ہوتی تھی۔                                                                                                   | کم ہوتی تھی۔                | 1       | "         |
| وغر ملكول كي                                                                                                    | و لمکوں کی                  | 10      | "         |
| فِنكُنُ اللَّهُ |                             | 1       | 104       |
| <u>عين) -</u>                                                                                                   | 1.00                        | 19      | "         |
| يس كى جنگ                                                                                                       | نے ذاتی اغرام کے پرراکرنے ا | 1 10    | 104       |
| .5                                                                                                              | نک افو                      | 2 11    | "         |
| نے سرایک ایرک                                                                                                   |                             | 14      | "         |
| ریرورش و اثران کی                                                                                               | بيدرش ري                    | کی      |           |
| بجاعت رمبتي تقي                                                                                                 | (1                          |         | 1         |
| ),                                                                                                              | آء آاو                      | را أم   | . 11      |
| فتت آگیا تھا گوکسی                                                                                              | ا ا                         | ا کو    | 109       |
| م ک                                                                                                             | اقد                         |         |           |
| ومت کیوں نہو                                                                                                    | بت حکم                      | ا مکو   | "         |
|                                                                                                                 | ي وقت اور                   | ۽ اسَر  | " "       |
|                                                                                                                 |                             |         |           |

| - اینج دستورانگلستان             | ۲.             |         | للطنامر |    |
|----------------------------------|----------------|---------|---------|----|
| صيح                              | غلط            | سطر     | صغ      |    |
| يورشن                            | بيورئن         | 14      | 140     |    |
| اصرار کوتے تھے                   |                | 1.      | 177     |    |
| فاطر جوتي عقى -                  | ناطر جو تی ۔   |         | "       |    |
| <b>ہ</b> وجائے                   | 1 7 4          | 19      | 11      |    |
| رط انيول)                        | الايال)        | سم اد   | 146     |    |
| ىيث                              | بيث ا          | 1 19    | "       |    |
| عوى نيابت                        | عویٰ نیابت     | 16      | 110     |    |
| ين مبلت تع                       | بي مباتي       | - 19    | 144     |    |
| ياجا تاتفاء                      | اِمِا تا ۔     | r.      | "       |    |
| اگر بادشاه                       | رباوشاه لر     | 7 9     | 141     |    |
| ش کردتی تنی ۔                    | ش کردیتی۔      | ۳ خو    | "       | ١  |
| س قدر محسول في ش                 | 1 4 4          | م ارا   | 144     |    |
| نامندی کے بغیر                   |                | 9       | "       |    |
| ا ظرتجارت ملك عز                 | 1 / / /        | 19 بلحا | "       |    |
| ومت كرتے ہے                      | 1              | 11      | - 144   |    |
| وم ، ما كولات                    | دم ماكولات إرس | ا إرب   | . 15h   |    |
| بنے والے                         | لتے والے کھ    | ۱۲ کیے  | 1 4     |    |
| بداسقفِ کنوبری<br>مداسقفِ کنوبری |                | ا ص     | 149     | •  |
| معاصو حربری<br>عفر لندن          |                |         | " "     | سي |

| ضيحع                 | غلط                   | سطر   | صغر |
|----------------------|-----------------------|-------|-----|
| ليثيمر               | ليثمر                 | 1.    | 144 |
| متغیث بنابرا،        | مستغين بنابر-         | ۲اوسا | 11  |
| كسىمعتوب             | مسى معنرول            | 14    | "   |
| وتياتعاكه سير        |                       | ,     | 144 |
| موقوف کردی گئیں      | بند کودی گئیں         | 11-   | 11  |
| اغذا نه کیا          | اغوا كيا              | 74    | 140 |
| رتى تتين             | کیا کرتی تھیں         | 10    | 149 |
| ہوتے تھے             | مواكرتے تنے           | 14    | 10. |
| استارمبيبر           | - A                   |       | 100 |
| كرتى تقيس جو         | كرتي تقيس كرجو        | . 4   | 104 |
| جاگیری عدالتیں       | فوجى ماكيات كى عدائسي | 14    | 11  |
| (اعزاری ناظرفوصواری) | (اعزازی ناظم فوصداری  | 1     | 100 |
| يه نظما              | يرنطائے ا             | 1.    | N   |
| صرف کرتی تھی         | مرف یتی               | ţ     | 119 |
| يس ُلامحاله          | میں یہ لامحالہ        | ۳     | 11  |
| صاحب خانس            | صاحب خانەپر           | ۴     | 11  |
| بحرج ربيث            | مرچ ای <u>ٹ</u>       | ٥     | 11  |
| متولی بادری اور      | بامدى ادر             | 9     | 11  |
| آبادئ شهر            | آبادی شهرکی           | 10    | 19- |

| " إرى دستوران لسسا ا | rr               |       | غلط نامہ |   |
|----------------------|------------------|-------|----------|---|
| صيح                  | فلط              | سطر   | صغ       |   |
| مزر ہی اور اُس       | مذر ہی اس        | ۲     | 141      |   |
| شخصيات بلدى          | بلديات سنديا فته | 11    | 4        |   |
| سنرادى حباتى تقى     | منزاد ی جاتی     | 9     | 194      |   |
| ہونے کی خواہش        | ہونے کے فواجش    |       | 195      |   |
| إدشاه كے             | باوشاه کی        | IA    | 4        |   |
| ہونے کی              |                  |       | "        |   |
| عتدال كيسند          | عتدا ل يسند      | ^     | 195      |   |
| بجبرو صول کی         | مجزو صول کی      | 1     | 4        |   |
| مينيت نايب           | ميثيتِ نايب      | 10    | 4        |   |
| راستحاکہ)            | استحاله (د       | ) 1.  | 190      |   |
| صلولة مضارئي)        | صلوة نضاری) (د   |       | 191      |   |
| ياده فرق             | ياده قرق         |       | "        | ١ |
| لملتے تھے ،          | للائے تھے۔ ابتر  | `     | 194      |   |
| ٹری جین گرے          | مُری جین گرے ایا | م ایر |          | 1 |
| لمؤة                 | علوة إص          | م ا ص | 197      | • |
| قەببورىش             | نِه بيورين از    | ۲ امر | 199      | • |
| رجرمنی کے            | رجرمني او        | ا اور | • //     |   |
| وم تھے۔              | وم تھے الم       | ا أنم | 1 11     |   |
| را م<br>كركفيك       | ور ور ا          | ا ور  | r.       | • |

| ۲۰ ا بخویز ہوتی۔<br>افٹ نظ م ملف کی تسمیں ہیں۔ |
|------------------------------------------------|
| المن الله الله الله الله الله الله الله الل    |

.

# تاریخ دستوری باب اوّل

## مباديات ياريخ دستورا تكلستان ينصب وي

تمہید۔ انگل۔ بوٹ اورسیس توموں کی سکوت بطانیہ سے اپنے دستور انگلتان کی ابتدا ہوتی ہے۔ سف کھ اور سلام اور سلام میں یہ قبیلے جن کا وطن مالوف جرمنی تفاسمندر کو عبور سرکے اِس جزیرہ میں وارد ہوئے ان کے پہلے انگلتان میں برش (Britons) آباد تھے اور لمک تین سو سال سے زیادہ رومتہ الکری کے زیر نگیں رہ چکا تھا جس کے سبب سے اگر کل باشندوں پر سنیں تو بعض پر ضرور روی تمدن و تہنیب کا انٹر ہوا ہوگا۔ ازسبکہ رومی سلاطین کے لئے برطانوی مقبوضات کی انٹر ہوا ہوگا۔ ازسبکہ رومی سلاطین کے لئے برطانوی مقبوضات کی نگہداشت نہایت دشوار موگئ تھی اس کئے انھوں نے سنگہ کا نگہداشت نہایت دشوار موگئ تھی اس کئے انھوں نے سنگہ کا کے پہلے ہی سے لک سے اپنا قبضہ اٹھائیا تھا اور برش کو کے ٹوٹ

وزهمت آزادی بل گئی لیکن مرقول غیر قوم کے محکوم رہے سے دو اس قابل بنیں رہے سے کھی روی تخلیہ کے بعد کمک میں اپنی حکومت قائم کرتے یا جریوں کی وست بڑو سے اس کو بیا سکتے ہ

ابل برطانیه اور به جرمن تبید (جوٹ انگل اور سکسن) مك كيرى كے لئے وُنيھ سو سال تك جنگ آزائى كرتے رہے بالآخر جزيره برطانيه كاسب سے زياده زرخيز اور وسيع حصه جرمنوں کے باتھ <sup>ہم</sup>گیا - ان طویل اور خونریز لڑائیوں میں اکثر برط<sup>ی</sup> الدار کے گھاٹ مارے سے اور بہت سے مغزی اضلاع کی طُون فرار ہو گئے اور جن سے ترکب وطن نہ ہوسکا علم بنالئے گئے۔ ملک سے جن عصول برحلہ آوروں کا قبضہ ہوگیا وہاں سے برین کے ادارات ساسی مٹکر دائن کے عوض سیکن ادارات تائم ہوگئے۔ نتھیاب قوم کے ادارات سیاسی کی نوعیت وہیئے دوسرے جرمن تبیلوں کے ادارات کے مانل و مشابه سمی اس کے اگر کسی شخص کو انگریزی دستور کے اساس و نبیاد کے مطالعہ کا شوق ہو تو اس کو طبعے کہ جرمنوں کے قوانین و رواجہائے قدیمہ کی کتابوں می سیر کرے - اس زانہ میں مجی ایسی کتابیں نایاب سنیں ہیں +

مله امور ذبل کی سنبت را یون کا اختلاف ہے: ۔ ۱۱ بجن اللاع بر عرمن حملہ آور قابض ہو گئے متنے ان میں سی حد تک برطن کا استیصا ں ہوا۔ دم ) فتح کا بن سے لعد آزاد اور خلام ماشندوں کی تقداد میں کہا استدین تقی

دم افتح كا ك في بعد آزادا درغلام باشندوس كى نغداد من كها كشبت تقى -دم اسبكس انگريزونكا طراحة رئيندارى فى زما نئاان تديم مسائل ك حقيقت دريادت كوانا كامكن ادرس مرب انظم معتلى بحث كرلابى منظورتيس - اس كتاب جو كجوانى نبت بيان كياكي به وه اكثر موض كامقيول وسلمة به ي

جرمنوں کے اوارات قدیمیہ -اس زانہ یں جس کی ہم ایاع کام اے ہیں اہل جرمنی اسقدر جاہل و وحشی تھے کہ کسی جرمن نے حالات قوی کی کوئی کتاب تک تصنیف منیں کی بلکہ ان کے تاریخی حالات کا بتہ وو فاضل رومی مصنفوں کی تابیفات سے جیتا ہے ان میں کا بہلا تو مشہور جزل و مدبر جولیس سیٹرر ہے جس کی کتاب کمنظریز د تفسیر) یا میماعرز دندکره) میں ان کے تفصیلی حالات و وا تعات موجود میں ۔ دوسرا مصنف **کاریکیس**ر منسبی لطب جس کی کتاب " جرا نیا" (تایخ جرمنی ) میں صرف ملک جرمنی اور اس کے باشندوں کا حال مرقوم ہے۔ ان مورضین کا بیان ہے کہ اہل جرمنی بے تہذیب برخلن خونخوار اور جاہل کھے اور ان کی ندا عمومًا دوده اور گوشت متی ـ زراعت میں مصنتی كرتے تھے - ان كے ياں زين ان كى كاشت كى ضورتوں سے زیادہ تھی اور تبیلوں کے سردار وقتاً فوقتاً نئے نئے تطعات زین جمہور کو دیاکرتے تھے لیکن ان کا عزیز مشغلہ جنگ تھا ، جرمنوں کے مدا ہے قومی - ہر ایک جرمن تبیلہ احرار اور ملوک بر مشتل ہونا۔ ملوک کی دوقسیں تھیں مہلے قسم کے غلاموں کے ہاں واتی مکان اور اہل و عیال ہوتے اور وہ النے مالکوں کی زمین بر زراعت كرسے بيدادار كا ايك حصد أن كو ديا كرتے۔غور كرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے غلام ستھے جو انگلستان میں (Seris) کملاتے اتنے دوسری قسم اُ ن غير آزا دَو كول كى سمى جن بير حقيقى معنول ميں غلام كا اطلاق بيسكتاب

طبقهٔ احرار کی بھی دونشمیں تقیں جن بیں تعبض امرا اور اکثر عوا ہوا کہتے۔ امرا کو بڑی بڑی زمینیں رجاگیری) کا کرتیں او سرداری تبیلہ کے انخاب سے وقت اُنہی کو ترجیح دی طا ہر ایک آزاد اومی کو تحجه ند تحجه اقتدار سیاسی عال رصا اور جب اُس کی قابیت ابت موتی تو اُس کا کسی برے عدد تقرر مما جاتا - سردارول سے زیر اثر و برورش وابتکان دولت کی وفا شعار جاعتیں ہوتیں جو جنگب میں ان سے کام آتیں جرمن قبيلول كي تنظيم سياسي - بعن جرمن قبيلول مي بادله موت اور معضول سے بال جیسا کہ سمبکس انگریزوں کی ترک وطن سے پہلے حالت على إدشاه سيس موا كرفے تھے جن تبيلور کے بال بادشاہی رائج سمی وہ غواً خاندان امرا سے کسی کو اینا باڑ بناليت اور جن تبيلول بي اس كا رواج رئتما أن كي اكثر منتخب سرداروں کے زیر حکومت بسر ہوتی ادر ایسے مدار کی حکومت دائرہ صرف اُس کے منلع یا حصة منلع کک ہی محدود رحتا اور اس مس کے تبیلہ میں اوائی کے وقت ایک رہبرکا اتخاب كراما جاتاً - ازسكه ان تبيلول من بادشاه اور سردار عملج بتخار ہوتے اِس کئے ان کی حکومت فود ختار نہ ہوتی بلکہ ان کے اختیارات مجلس تبیلہ کے اختیارات کے تابع ہوتے تھے۔ ہرایک آزا شخص کو اس مجلس میں شرکی ہونے کا حق ہوتا اور او قبیلیہ تمام صروری مسائل اور اہم معاملات اس میں نیصل ہوتے یری مینس بادشامون اور سرداردن کا انتخاب کرتی اسی میرسنگین جرائم کی تحقیقات ہوتی اور بہیں مسائل جنگ و صلح کا تصفیہ ہوتا؛

اثرات فتح برطانیہ - ہم اب کک جن ادارات کو بیان کرتے رہے ہیں اُن پرسیکسن انگریزوں کی فتح برطانیہ کے اہم اثرات ہوے ہیں +

وا) تعیم زمین - برش کی ضبط شده زمینات کی نسبت مرضی یں اختلاف ہے۔ تاہم فتح مرکور کے مجھ زانہ بعد کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جائداد زمینی رغیمنقولہ کی دو قسیس تھیں فوک لیند ( Folkland) زمین حمبوری ) اور حک لیند ر (Boekland) زمین سندی اکثر موضین کا خیال ہے کہ زمین جمہوری قوم (کومت) کے علاقہ کی زمین مقی اُس کی صد وہ زمینیں تھیں جو لوگوں کو مشترگا یا منفردا کومت کی مانب سے بزرید سند (کتابچه) عطا موتیل اس کئے وہ زمینات سندی کھلاتیں ۔ رفتہ رفتہ اُن زبینوں کو مجھی زمینات سندی کھنے لگے ج اصل میں جمہور سینے توم و مکومت کی مک مقیں بہرحال اب سطے ہوگیا ہے کہ زمین حبہوری حکومت کی زمین نہ تھی لکه وه زمینی مقیل جن کو رعایا رسم و رواج کی بنایر عاصل کرلیٹی اور ان کی ضد وہ اراضی منی جو سند تحریری یا کتاب کے ذربعة لوگوں كو عطا موتى - ہر ليك رياست ميں بادشاه كى جیب خاص اور خدام دولت کے صلہ حن خدمت کے اخراع<sup>یت</sup> کے لئے ایک وسیع قطعہ زمین علیمہ کردیا جاتا - (م) تعلقات ما بین جمہور۔ جینوں کے مختلف فرقوں کے تعلقہ اہمی برفتح برطانیہ کا صرور کچھ نہ کچھ اثر ہوا ہے۔ سیکس انگر کرکہ وطن ادر سکونت نو کے بعد انگلتان ہیں جو بدنسبت جرمنم کے زیادہ زرخیز ادر بہتر ملک تھا اپنے چموطنوں سے زیادہ مالما ہوگئے اور ایسا ہی ان کے ملک و الماک میں بھی باہمی بست تفاوت تھا۔ اکثر برطن نتمند قوم کے غلام بن حافے سے غیرازا باشندوں کی قداد میں اصفافہ ہوا لیکن ائن جرمنوں کے قومی مراب باشندوں کی قداد میں اصفافہ ہوا لیکن ائن جرمنوں کے قومی مراب میں جونے با یا اور اس بارے میں آئ کی وہی حالت رہی ہو ان کے اللہ وطن جرمنی میں تھی۔

(۳) آغاز شاہی یسیکن انگریزوں کے وطن قدیم میں شاہی کا والا نہ نہ نہا سکونت انگلستان کے بعد ان قوموں کو سالبا سال جنگ کرنی پڑی ازلبکہ قوم کے اسخاد و یکدلی کے بغیر جنگ کا میا بی کے ساتھ جاری بنیں رح سکتی اور کوئی ناشا لستہ و جاہل قوم اسخاد و یکدلی بلا صدارت بادشاہ مال بنیں کرسکتی اس لئے یساں آنے کے بعد ان لوگوں نے الماعت شاہی اضایار کرلی بسال آنے کے بعد ان لوگوں نے الماعت شاہی اضایار کرلی جس کا نیتجہ یہ جوا کہ ان سے بعض ایسے قبیطے جن کو زوائہ ان میں بادشاہ کی صرورت بنیں ہوتی تنی وہ بھی اب بادشاہ کا میروار تقرر بردیع انتخاب کرنے گئے ۔ ان کے طولانی اور خوں ریز حبال تقال کے سبب سے ان کو اس قسم کے جنگی سروار مقرر کرنے کی صدیوں کی صرورت رہی۔ اس طرح سے ابتدائی

میں سرداری مبدل برشاہی ہوگئی بھ

الكريزون كانبديل ندمب كزا- أكسطائن ولى (St. Auguswine) کے درود کینے سے (Kent) سے جر عوصی میں واقع ہوا انگرزوائے میعی ذہب اختیار کرنا شرفع کیا ۔ مک کے تبدیل دہب کرنے یں تقریباً ایک صدی گزر گئی ۔ وین مسیمی کا تایخ دستوری بربہت برا

(1) شانستة دنیا کے ساتھ تعلقات ۔ سیکس گریزوں کا جرینوں سے سب سے زیادہ ماہل و ناشائتہ مبیلوں میں شار تھا۔ اربسکہ بریش ود شانسته و ذی ملم نه سقے اللهر ہے که اس نتے لک بیس ان اوگوں نے توم مغلوب سے کیا خاک تہذیب و شاکتگی سیکھی ہوگی ادر اگر بیر اینے شرک بر ارکے رہتے تو متوں ان کی وحشت و جبالت دفع نہ ہوتی - اسی لئے ان سے عیدائی جو جانے سے ان کا شار مہذب و شائشتہ توموں میں ہونے لگا ان میں اور دوسری عیسائی توموں میں ربط بیدا جوگیا۔یہ بہلا ہی موقع تھا کہ ان کے توانین اور ادارات (براعظم) یورپ کے توانین و ادارات سے متاثر ہوئے 🛊

(۲) اتحاد قوی میں ترقی - نبب سے بل جانے سے اہل انگلتان کی کی جہتی میں دوطرح کی بین شرقی جوئی (۱) ایک ہی نہب کے بیرو مومانے سے ان میں سابقہ منافرت باتی ندرہی ۔ گوتقتیم ملک اور مکومت کے تعاظ سے انگریزوں کی جیوٹی جیوٹی ریاستیں ایک دوسرے سے علی مقیں اور آئے دن آب میں اوقی وحتیں لیکن

ہر ایک ریاست کے باشندوں کے نزامات ابھی میں ان کے میسائی ہونے کے سبب سے خواہ وہ برائے نام ہی میسائی کیوں نہ ہوئے ہوں انتلاف صرور کم موگیا ہوگا۔ (۲) گو انگریزوں سے بیلے برش دین میمی اضتار کرلیا تھا لیکن انھوں نے سیکسن انگریزوں کو عیاتی بنانے کی کوشش ہنیں کی حتّی کہ قوم پکسٹ ( Piots) کو ع شمالی انگلتان میں آباد متی کمیرکشان کے بادریول (کے دفد) نے عیسائی بنایا اور انگریزوں نے سبی اسفی سے دین میں کو سکھا۔ گرجب آرکستان سے یادریوں نے رومی إدريور كے مقابلہ ميں اشاعت دين ميں جمت اركر انباكم بند سرویا تو رومی بادریوں کے سجائے انگریز بادریوں نے اشاعت زیب کا کام اضتار سرلیا - اس طرح سے انگریزوں کی ایک علیدہ قوم بن گئ ادر اُن میں اور اُن کی جسایہ توموں میں فرق نظر آنے لگا ، آراستان کے پادروں کو روی پادروں سے تکت یاکر زیادہ مت نئیں گزری مقبی کہ تھیو ڈرٹارسیسی Theodore) of Tarsus) کے باتھوں جو گنظر برمی کا صدر اسفف تھا حكومت كليساكى ترتيب وتنظيم عملٌ مين آئى تقيوور اسى " شہرسے آیا تھا جد ولی بولوس ( (St. Paul) )کا مولدست سن لیم میں صدر اسقفی بر تقرر ہوتے ہی اوس نے بغرض انتظام انگلستان کی تقتیم مختلف ملقول میں کردی اور انتھیں اساقفہ کے اخت کردیا اور حکم دے دیا کہ معالمات کلیسائی کو اساتفہ ہربعہ بجت و مشورہ النجام دیا کریں جس کی تحیل کے لئے

ان کو لازم تھا کہ سال میں ایک مرتبہ ایک جگھ جمع ہوں۔ اس طع ابتدا سے کل ملک پر ایک ہی عکومت کلیسا تاہم ہوگئی گر پورے انگلتان کو ایک ہی حکومت سیاسی کے المج بنانے میں صدیا ب انگلتان کو ایک ہی حکومت سیاسی کے المج بنانے میں صدیا ب گزر گئیں۔ چوبکہ مختلف ریاستوں کے باشتہ امور کلیسا کے انتظام میں شریک ہوتے تھے اس سے انگریز مل کرکام کرنے کے بیطے سے ہی عادی ہوگئے۔

امور سلطنت کو بادری ہی انجام دیا کرتے تھے اگل سیکیٹی ریاستوں کا الحاق باہمی ۔ ایک اور تغیر حبر کا استیکی گرا انٹر انگریزی قبیلوں کے ادارات پر ہوا یہ تھا کہ ان کی چھوٹی حبوثی ریاستیں آب میں مل کر ایک سلطنت ہوگئیں

6

(۱) ابتداء کل یس اکثر چیونی جوائی ریاستی تقین اس کاسب یہ مقاکہ انگلتان کو کسی ایک بڑے نشکر نے سیں بلکہ چھوٹی چوٹی جاعتوں نے نتح کیا تھا مدوّں ان چھوٹی جاعتوں اور برشن میں جنگ ہوتی رہی اور دوسرے فرنتی کے مغلوب ہونے کے بعد سالہا سال یہ آیس میں نوتی رہیں۔ (٢) حكم برطانيم - ان طويل الطائيول ميل يك بعد ويكري ان میں کی ایک ایک ریاست دوسروں سے زیادہ قوی ہوتی گئی اور ان ریاستوں کے بادشاموں میں جو سب سے زمادہ مقتدر بوتا بربیط والغرار (Bretwalda) حاکم برطانیه) کھلاتا۔ اس قسم کے سات حاکموں کا تاریخ میں بیتہ اللہ ب ان میں سے عاراتو کفیط مشرقی انگلید ۔ نار تقمیرا اور مرسیا کے بادشاہ سے لیکن یہ نسمجمنا عامیت کہ ایک بھی ماکم برطانیه سارے انگلتان اور اہل انگلتان کا بادشاہ بنا ہوگا اس کئے کہ دوسری ریاستیں بھی اپنے اپنے بادشاہوں کے زیر مکومت جاری رہیں اور ان کے توانین و رسوم میں مسی قسم کا تغیر سیس ہونے بایا محمر زانہ جنگ میں یہ ریاستیں اسب سے زیادہ مقتدر بادشاہ کے حکرت ابع ہوتیں اور یبی اُن کی محکومیت سخی - اس پر سی ان سر کی برطی ریاستی اس عارمنی صدارت کو زیاده دون قائم نه ریکین رس ) ریاست ولیدیکر کی صدارت ۔ اس مشکش ای بالآخر سلاطین ویسکز (Wobbet) آی کل انگستان کو محکی بنانے

یں کامیاب ہوئے جب سندے ہیں اگرف (Fighert)

یماں کا بادشاہ ہوا تو اہل مرسیا اور تار تھہ بیا نے ہیں کی
اطاعت تبول کی اور جس حیثیت کی صدارت سابق کے
الاعت بیل بھی قدیم جبوئی ریاستیں شاپان کم مرتبہ کے زیر
عہد میں جبی قدیم جبوئی ریاستیں شاپان کم مرتبہ کے زیر
عکومت رہیں۔ اس فتم کے سلاطین قدیم شاہی فانداؤں
کی یادگار ہوا کرتے۔ باوصف ان سب اسباب اتحاد و
کی یادگار ہوا کرتے۔ باوصف ان سب اسباب اتحاد و
نہ تو ایک ہوئیں اور نہ ملک ایک ہی بادشاہ کے زیرگیں آیا
د تو ایک ہوئیں اور نہ ملک ایک ہی بادشاہ کے زیرگیں آیا
د بی یورشوں سے تباہ و مغلوب نہ کردیا اور
ان علاقوں کو نشاہ الفریق کے حانشینوں نے لؤکر ان سے
دوبارہ مال نگرلیا۔ اس احسان کے انگریز آج کاک ممنون ہی

### باسبووم

#### ميكس أنكرنيول كادستورسلطنت

تمہر ارکستان کے بیان منرور انگستان کے بیان منرورت ہو تو کومت قرمی اجتماع کے اجدا تفاہ کے ذکر سے ہم کو ابتدا کرنی چاہئے اس کے بعدا فرض ہوگا کہ ہم ملک کی حکومت مقامی مینے اضلاع اور پیڈ اور بلدیات والے شہروں کی حکومت مقامی مینے اضلاع اور پیڈ اور بلدیات والے شہروں کی حکومتوں کو بیان کریں ۔ لیک الفر فیر اور انتھاسلوں کے زانہ کے دستور کو بیان کرا کے لئے اس قاعدہ کو بیٹ دینا بہتر ہے بینے بیلے ادارا، مقامی کا ذکر کریں اور آخر میں حکومت قومی کا ۔ مقام ادارات سے ابتدا کرنے کی خاص وجہ یہ مجمی ہے کہ ادارات سے ابتدا کرنے کی خاص وجہ یہ مجمی ہے کہ ادارات ملکت انگلتان سے مجمی پہلے کے ہیں۔ شروع ہی ادارات کو فیرٹ فیر کر ہوجکا ہے کسی ایک خاص حکومت مورث کو فورڈخ میں میں ایک خاص حکومت میں

سل پیش مے متعلق ضمیمہ میں تمرح کوی کئی ہے۔ ۱۲

صول میں مختلف قتم کے ادارات سیاس سے۔ دوسرا يه سبب بيني سيح كه أس زان مين جس كي بهم ايريخ لکھ رہے ہیں ادارات مقامی دوسرے اداروں سے زباوہ ضروری سجھ عاتے تھے۔ گو وہ سب جرمن قبیلے جو انگلسنان میں لبرے تھے حکومت خود اختیاری کے شایق تھے اور اِن میں کا مر ا کی آزاد آدمی امور مکی میں شرکی ہونے کو مقتضائے فطرت السّاني خال كريّا تما ليكن اسَ محو امور ملكي كي بانسبت اپنے صلع کے معاملات کی زیادہ پروا ہوتی تھی جن امور کا تعلق اُس کی روزانہ زندگی سے ہوتا اُن کا تصفیہ اس کے صلع کی مجلس میں اس سے ہمجبندوں اور ہمایہ لوگوں کے مشورہ و اعانت سے جو جاتا اس کئے تومی کارمار بادشاہ اور اس کے سٹیان خاص کے لئے چیوڑ دیا جاتا اور اس سبب سے اہل مدلت کے سوا دوسروں کے لئے اِس بڑی سلطنت کے امور میں شرکی ہونے کا موقع نیابتی بارلينسون سے قايم ہونے سے يہلے نامكن عقاء

اوارات مقامی موضع یک انگریزوں کی سلطنت کا رب سے چوٹا حصد ملک جس کی حکوست خود اختیاری ہوتی طون سب بھی ان رسکتی اس اسلاما عقا۔ موضع اندنوں بھی باتی رسکتی ہوتی کھلاتا ہے ۔ موضع اور کہی بیرش کھلاتا ہے دیکن حسب صرورت کہی تو وہ موضع اور کہی بیرش کھلاتا ہے فتح برطانیہ کے دوران میں ان موضعوں کی جیریج اور فحتلف طریقوں سے بنا ہوئی ہے۔ کہی ایک قطعہ زمین بر ایک ہی طریقوں سے بنا ہوئی ہے۔ کہی ایک قطعہ زمین بر ایک ہی

خاندان کے لوگ اپنی فرش سے سکونت اختیار کرتے اور کہمی سردار اپنے تابعین کو اس طع کا قطع زمین عطا کرتا اور کوئی بڑا امیر اپنے محکوم لوگوں اور غلاموں سے اس تسم موضع اپنے علاقہ میں آباد کرتا۔ بسرخال موضع کی کسی نبح بنا ہوئی ہو، وشنور حکومت کے لئے اس کا دجود تین طع ۔

مفید تھا۔

(۱) ررعی برا وری - اس مضمون بر لابق ابل قلم نے به فامد فرمائی کی ہے لیکن ابھی یک بہت سی بایس تحقیق فریں ۔ باں اس قدر دریافت ہوا ہے کہ ہر ایک موضع زبین کا کچھ حصد جانوروں کی جراگاہ کے لئے اور کچھ حامترک کا شت سے واسطے فقص کردیا جاتا اور اُن کے متح ہر ایک موضع کا خاص قانون نافذ ہوتا - انگلتان سے اُ حصوں میں جو وسیع سنبرہ زار ایئے جاتے ہیں وہ انہی مشر جراگا ہوں کی یادگار ہیں -

(با)سب سے جھوٹا رقبہ مکومت موضع کے باشدے ہینہ ایک مرتبہ اپنے موضع کی مجلس کا عام طبسہ کرتے ادر اس بر فاص مقای قانون بنایا جاتا ادر ممولی نزاعوں کا فیصلہ بر منظم ادر دوسرے عہدہ داران موضع ادر ان توگوں کا جو الا موضع سے تعلقہ اور ضلع کی مجلسوں میں نیابت کرتے اسی میں انتخاب ہوتا۔لیکن اکثر موضع بالکل معولی قریع سے اس سکتے ہم بیتین سے منیس بتاسکتے کہ ان میں کمل نظم اس سکتے ہم بیتین سے منیس بتاسکتے کہ ان میں کمل نظم اس سکتے ہم بیتین سے منیس بتاسکتے کہ ان میں کمل نظم

نسق تنبی تھا یا تنیں۔

رسم ) حکومت کلیسا کا ایک صد حکومت کلیسا سے کافلے سے انگلتان کی تقییم بندریج مختلف بیرشوں میں ہوئی اور انگرزو کی تبدیل نرمب کے صدیوں بعد بحک ان علاقوں کے کمل حدود قایم ہونے بنیں بائے تھے۔لیکن جنوب انگلتان میں جب کبھی بیرش بنایا جاتا تو اس کا رقبہ اسی قدر ہوتا جس قدر زمین پر موضع بسا ہوتا ،برحال یہ مقولہ بھی متذبیات سے خالی بنیں گر شمالی انگلتان کی یہ کیفیت متذبیات سے خالی بنیں گر شمالی انگلتان کی یہ کیفیت متخص۔

تشہر۔ السکہ موضع بالکل ڈری ہوتا تھا اس کے اس زا اس کے لیاظ سے اُس کو شہر نہ سمجھنا جاہئے۔ اُس زانہ میں انگلستان کی آبادی کم بھی اور انگریز شہروں میں رہا بیند منیں کرتے ہے اس کے انھوں نے ردمی بناکردہ شہروں کی سنیں کرتے ہے اس کے انھوں نے ردمی بناکردہ شہروں کی سکونت ترک کرکے موضعے بسائے ادر شہر کھج تو ترک سکونت کے سبب سے اور کچھ سعرکہ آرائیوں کی وجھ سے کھنڈر ہوگئے تھے گرجب ملک میں امن قائم ہوا تو اہل مک کی سکونت کے سبب سے اور کچھ سورکہ آرائیوں کی وجھ سے منک کو شہر بنانے کا فطرہ خیال بیدا ہوا۔ بعض رومی شہر میں ہو بالکل خالی میں کچھ لوگ رحم گئے سے اور بعصوں میں جو بالکل خالی میں کھے اور بعصوں میں جو بالکل خالی موسلے میں ہو بالکل خالی موسلے میں ہو بالکل خالی میں ہو بالکل خالی موسلے میں کچھ اور بعصوں میں جو بالکل خالی موسلے میں کچھ اور بعصوں میں جو بالکل خالی موسلے میں کھی اور بنے مقامات پر بنائے گئے لیکن اکثر اُن شہوں کی حیثیت اس زمانہ کے انگریزی قریوں سے زمادہ نہ مقتی۔

بب

اور نہ آمکل کے محافظ سے اُن میں کا ایک شہر ہمی طبلہ اور نہ آمکل کے محافظ سے اُن میں کا ایک شہر ہمی طبلہ شاہدار تھا۔ اندوں شہروں اور بلاد کے ساکنین اُس زمانہ تام باشنگان انگلستان سے نغداد اور اخستارات میں کہیں اُنہ میں گرسیکس انگریوں کے زمانہ میں شہریوں کی آبت (سیاسی گھٹی میں انگریوں سے شہروں میں ایک عمدہ دار موسوم ہے جے رافیا ہوتا انگریزوں سے شہروں میں ایک عمدہ دار موسوم ہے جے رافیا ہوتا میں میں ایک عمدہ دار موسوم ہے خورمشتن از بعت لاط موضع سے بورٹا بمنی ور لینے بھیان در بمعنی دربان۔ لینے ناظر موضع سے بورٹا بمنی ور لینے بھیان در بمعنی دربان۔ لینے ناظر موضع سے بورٹا بمنی ور لینے بھیان در بمعنی دربان۔ لینے ناظر موضع سے بورٹا بمنی ور لینے بھیان در بمعنی دربان۔ لینے ناظر موضع سے بورٹا بمنی ور لینے بھیان در بمعنی دربان۔ لینے ناظر موضع سے بورٹا بمنی ور لینے بھیان در بمعنی دربان۔ لینے ناظر موضع سے اورٹا بمنی ور لینے بھی اورٹا بمنی ور لینے بھی اورٹا بمنی در اینے بورٹا بمنی در اینے بھی اورٹا بمنی در اینے بھی اورٹا بمنی در اینے بھی اورٹا بمنی در اینے بھی ان در بمعنی دربان۔ لینے ناظر موضع سے ان در بمعنی دربان۔ لینے ناظر موضع سے ان در بمون کی دربان۔ لینے ناظر موضع سے دربان این در بمون کی دربان ک

ہر ایک فہر میں چاگاہ عام ہوتی تھی لعبن شہوں میں اور گری قدیم جاگاہیں ابھی کے موجود ہیں مثلاً اکسفور و گاہیں ابھی کے موجود ہیں مثلاً اکسفور و گورٹ کو رہے مثلاً اکسفور و گورٹ کے معلم معلم القامی اغراض سے انگلتان کی مختلا حصول میں تقیم کی گئی تھی۔ لمک کا ایک معقول حصہ جا میں متعدد مواضع واقع ہوں جنگریڈ کا ایک معقول حصہ جا یہ متعدد مواضع واقع ہوں جنگریڈ کا نام ابھی کے باتی ہے جا ایک کا ایک میں جنگریڈ کا نام ابھی کے باتی ہے جا گئی ہے جا گئی ہے جا کہ کا ایک موجود ہیں اور ضلع ممل ایکزمین آئی وریقہ کا بنڈ کو بیں کا ایک موجود ہیں کا فال سے کہ جنگریڈ کا نام ایس اس می شخص کے مکان یا جا گئی رہائی کے میں کسی شخص کے مکان یا جا گئی رہائی رہائی ایک بیان یا جا گئی رہائی رہائی کا ایک بیان یا جا گئی رہائی رہائی رہائی کہ آگر بلوے میں کسی شخص کے مکان یا جا گئی رہائی کہ آگر بلوے میں کسی شخص کے مکان یا جا گئی رہائی رہائی رہائی کے اگر بلوے میں کسی شخص کے مکان یا جا گئی رہائی رہائی رہائی کے اگر بلوے میں کسی شخص کے مکان یا جا گئی رہائی کا کہ اگر بلوے میں کسی شخص کے مکان یا جا گئی رہائی کے کہ جنگری کی رہائی کے کہ جنگری کی دھائی کی رہائی کے کہ بائی رہائی کے کہ بائی رہائی کے کہ کا کی کی دھائی یا جا گئی رہائی کے کہ بائی رہائی کی رہائی کے کہ بائی رہائی کے کہ بائی رہائی کی دھائی کے کہ بائی رہائی کی دھائی کی دھائی کے کہ بائی رہائی کی دھائی کی دھی کی کی دھائی کی دھائ

سنود موسر موی تو فریق منظر میشکر پر کے مقابل ہرج ی ناش بین کرسکتا ہے اور تعلق کی چیشت ایک شخصیہ ریعنے لمبنی یا بلدیہ ) کی سی ہو جاتی ہے۔ قدیم سے یہ عمل درآمد جلا آرا ورند اس کی کوئی مغرورت منیں ۔ سوائے اس ایک کے دورہ معالمات مين موندريد كا نام يك سننے ميں سني آيا- في نواننا شاذونادر ہی انگریز اس باٹ سے واتف ہوں سے کہ وہ کس بنظر مرمن رضت میں - لیکن سسیکن انگرزوں کے وقت میں بندر يُركو البي خاصى حكومت خود اختيارى حال متى - اب سراغ شیں متاکہ بن تعلقات کا ابتدا میں کیوں کر وجود ہوا البته ان کا نام سب سے یسلے توانین شاہ ایدگر (عصوری) البتہ ان کا یں یایا جاتا ہے۔ لیکن گان غالب ہے کہ عبد ایگر کے صدیوں پہلے یہ تعلقے بن کا طول و عرض کیساں نہ تھا ملک میں موجود سنے عجب سیس کہ مہنڈریٹر اس مصر مک کو کنتے ہوں جس پر ابتدا میں ایک سوجرمن نبرد آ زما تا بض موئے ہوں سے۔ انگلتان کے تبض حصوں میں اس قسم کی ذبلی تقتیم ارضی کو وارڈ یا ویین شیک (Wardor) - على كت Wapentake)

مجاس تعلقہ کا مہینے میں ایک مرتب انعقاد ہوتاتھا، کے الکین حب ذیل انتخاص ہو تے تھے دیقدر مالکان زمین یا ان کے معسمتدین ہر ایک موضع کے نائبین میں یا ان کے معسمتدین ہر ایک موضع کے نائبین میں اس موضع کا یادری اور نتظم اور حیار لایق وسنجیدہ اہل موضع

جو اس غرض کے لئے نتخب ہوتے تھے۔اس میں دیوانی اور نوبلرک مقدات کی ساعت و تحقیقات ہوتی تھی گو سب مافرن (ارکان) عدالتی کام کے ابل سمجھ جاتے تھے تاہم اگر سب سے یہ کام لیا جاتا تو قضاة کی کفرت سے کام خواب ہوتا اِس لئے ان میں سے صرف بارہ آدمیوں کو نتخب کرکے محکمہ عدالت بنایا جاتا تا ا

ہر ایک تعلقہ ایک ماکم کے ماتحت ہوتا جس کا تقرر برایہ ایک تعلقہ ایک ماکم کے ماتحت ہوتا جس کا تقرر برای برای برای برای برای برایہ انتخاب عمل میں آیا اور یہ مہنڈر ریٹرمیں یا بینڈ ریٹرمیں یا بینڈ داری ایکٹر ایا برای المائی المائی

صنگ کع ۔ صلع کی بیاد مختلف وقوں میں مختلف طرقوں مونی ہے ۔ ان جس بجونی ہجوئی ریاستیں مقیں جو بعد میں محکوم ہوگئیں ۔ جبائخ کمیٹٹ سمسیکو میرے مڈل ایکٹر اور الیسیکٹر اس طح کی خود فخار رہتی مقیں ۔ اور تعین ان بی کی قدم زانہ کی بڑی ریاستوں سے مقیں ۔ اور تعین نارفک اور سفک جو ریاست الیسط انگلیا کے شائی اور جنوبی عصے سے اور اس لئے انگلتان مالیے کے شائی اور متوسط اضلاع اور قدیم زانہ کے مرسیا مالیے کے شائی اور متوسط اضلاع اور قدیم زانہ کے مرسیا اور نار محمیریا کے صلعوں میں ہت فرق با یا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جب دسویں صدی میں قرم وی اس کی شکست ہوکر کومت وقت کا مرسیا پر قبضہ ہوا تو اس فیت اس کا سبب یہ ہے کہ جب دسویں صدی میں قرم وی فیل

س کی ضلع بندی عمل میں آئ گر یارکے صرف ایساضلع ہے س کا موجودہ رقبہ اور حیثیت وہی ہے جو نتح عارس کے پیلے سے چلی آرہی ہے۔ لنکاشائر دصلع ) برموس صدی کے بلے منیں بنا تھا۔ ہر ایک ضلع میں متعدد تعلق (مبتدریم) موتے تھے نن تعلقہ سے صنع کی تھی مجلس عام ہوتی تھی جب کا سال میں و مرتبه اجلاس موتاتها-اس بيل تمام ذي وجاجت مالكان زين ور عبده دارانِ شاہی اور انبین مواضع شرکی موتے تھے مجلس رکور کو دیوانی اور فوحداری دو نؤل قسم کے مقدمے سات ا رف کا اختیار الحالی کر عدالتی کام باره معزز اور واقف کار رکان کے تفویض کیاجا اتھا۔ منع کے افسر اعلیٰ کا لفنب ملية رمين (haldorman or Aldernan) صاحب ضلع بواتها-ب کا انتخاب مجلس ضلع سے سنیں بلکہ مجلس قومی سے ہاتھا۔ الآخريه عبده موروني موكيا تها-عمومًا المكرمين أن شابي ماندانوں سے ہوتے تھے جبکہ ملک میں ان اضلاع کے نام سے عوني حيوي غود مختار رياستين موجود تحيين . صاحب صلع اور نلع کا بادری دونوں مجلس صلع میں اجلاس کرتے تھے بہلا شخف انون ملکی اور دوسرا قانون ندمین کی تعمیل را ماتفالیکن مجلس دروره کا میرمجیس شاعر رایف یا شیرف میرمیس or Sheriff Shire - rieve نائب شاه بوتا تفاجی کو بادشاه زینات شاہی کی لمعداشت اور ملک کو قانوں کا اپند بنانے کی غرض سے قرر کرا تحداس زانه می منقل فوج کا رواج نه تھا بکر جنگ

سے وقت ہرایک مناخ کا ایلڈرمین وہاں سے جنگ آزالاالی سیف) باشندوں کی عارضی فوج تیار کرسے خود این کا افسر ساتا تھا۔

ہوتا تھا۔

حکومت قومی - انگلتان کے ایک موجائے کے بعد اس کی مکومت تومی کی منان بادشاہ اور والمشن (The Witah) محبس عقلا) کے باتنوں میں رہی -

باوشاه كاكس طرح تقرر موتاتها-الكاب سے باب اول میں بیان سمیا تما ہے۔ جرمنوں میں بارشاہ کا انتخاب ہوا مرتا ایکن اس کام سے لنے امرا کے خاندانون کو ترجیج دیجاتی تھی کیس الكريزون سي ور ميس بهي مدتول اس طريق يرعمل موما را مكر آخر میں شاہی موروش موگئی ادر إدشاہ عواً ایک ہی فانلان سے نتخب مونے نکا ۔ بیمر بھی نتاہی کے نئے ایسے شخص کا انتخاب س ما ا جو بحاظ عرو دیگر سفات اس خاندان میں سب سے اچھاہوتاتھا۔اس طرق الفرنگر کو اس کے عزاد بھانیوں بر ج شاہ ایجملرند سے مئے سے ترجیح دی مئی جرن بازاموکا انتخاب ان سے آزاد باشندوں کی جبس مام کی طائب سے ہواکر تا تھا گو انگلستان میں یہ طریقہ اسولاً سیع مانا کمیا تھا لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا تھا اس لئے کہ بیاں سجی بادشاه كو محبس عقد انتخاب كرتى تقى ليكن اس مجلس ميب ملک سے کل آزاد باشندوں کے بجائے صرف دہی ہوگ ما صنر ہوتے ہو اُس میں شرکی ہونے کے متابل اور

رضامند جوتے تھے۔

ترویج وین مسی کے پہلے یفنے زمانہ نترک میں انگلسان کے شاہی خاندانوں کا۔ادعا مقاکہ وہ دیوتاؤں کی سل سے ہیں اور اس بنا ہر وہ اور نگ حکومت کے مدعی ہوتے تھے۔ ینا بخ سروک (Cerdic) کا دعوی مقاکه ود وووون (Woden) کی جو جرمنوں کا سب سے اعلیٰ دوتا تھا نوس ینت یر بے بی سروک شاہ الفرٹر کا دادا تھا اور برین نزاد مونے کی حیثیت سے وہ شاہ حارج سی کا بھی حدد مورث اعلی ہوتا ہے۔ گو تبدیل مزہب کے بعد لوگ ان دسانوں کے معتقد نہیں رہے مجرمجی" رسم تعدیس" ر مینے رسم تد ہین ) اتخاب کی رسم میں بڑھائ گئی جس سے سبب سے بادشاہ (سیح معنی مسوح یا مرمون لینے) برگزیدہ السمجما كما اور أس كى حكومت كو مذبب بهى تسليم كرني لكا-ا**ضتارات شاہی**۔جس قدر ریاست بڑی ہوتی اسی قدر مجبس قومی کے ارکان کی کثرت موتی جب سے باعث مجلس ندکور کے ذریعہ حکومت کرنی دشوار ہوتی تھی۔ یسا ہی جس قدر ملکت وسیع ہوتی اسی قدر امرا اور اہل دول سے بادشاہ انفنل و اعلی مجها جا اتفاس کئے صرور مہوا کہ انگلتان کا بادشاہ جرمنوں کے جوٹے جوٹے سلاطین سے زیادہ مقتدر مو - اب ہم سیکس انگرزوں کے بادنیا ہوں کے افتیارات مخفراً بیان کرتے ہیں۔

رانهٔ جاک میں إدشاء رہبر قوم اور زمانهٔ امن میں وہ سب سے بڑا جامنی اور وائن جانون موالیک امریس اس کو مجلس عقل کی رشامندی قال کرنی ہوتی تھی گو اس زمانہ م ول محصول با واسطرے واقف نہ سے لیکن جب مجھی اس قسم کے محصول نکائے کی صورت ہوتی تو بادشاہ اور اس کی امیس عقلا کی جانب سے سنورت اور شرح محصول کا تصفیه اواتها داخل شامی کا ایک جزد زمین کی مالگزاری ہوتی ۔خاندان شاہی کی خانگی جائداد کے سوا ایک وسیع علاقہ فاص ادشاہ (وقت ) کے لئے مقرر کیا جاتا بومنصب شامی کے ساتھ نتقل ہوتا رصا اور وکیس کھلاتا تھا۔ اس دوسری عائداد پر بادشاہ کو پورے اضارت ہوتے چنانجہ وہ لوگوں کو اُن کی ضدمتوں کے صلہ میں اور كليساؤل كے قيام و برداخت كے لئے اس ميں سے ماليس عطا ادر وقف كرتا تقاريبن اشادست ظاهر موتا ہے كم عطا کے وقت مجاس عقلا کی مجمی رضامندی نیجاتی تھی ۔ خاص علاقة شاجي كي تخصيل مي صرف زر الكزاري ننيس وصول موتا بلکہ حبس میں لیجاتی اور یہ اناج بادشاہ سے وسیع متعلقین اور محلات شاہی کے ساکنین کی پرورش میں صرف ہوتا۔ رسوم عدالت اور جرا اوں کی رقبوں مال معادن اور نمک سازی کے کارفانوں کی تحصیل اور طفان زدہ اور لاوارث جہازوں اور اُن کے مال اور

دفینوں برمکال شاہی مقرر مواتھا۔ بدسنبت نارس سلاطین کے سیکس انگریزوں کے بادشاہ کا مکال کم تھا۔ اس برشاہ کے خدم وحشم میں جیسا کہ قدیم جرمن سلاطین کا بستور تھا آزاد مصاحب و ندیم ہوتے۔ جنگ اور صلح میں یہ مفاین اس کے کام آتے اور وہ اپنے خاص علاقہ اکی آمدنی سے ان کی برورش کرتا تھا۔

سکس انگرزوں سے باوشاہ کے اختیارات کامحدودہونا۔ اس عنوانی فقرہ سے یہ نسمجھنا جائے کہ سیسن انگریزوں کے إدشاه كو اگرخود فتارانه سنيس تو محدود اضتارات صرور جال تقے بکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو نہایت ہی بیست درج کے اختیارات دیے گئے تھے۔اس کا مداخل مہی نہایت ملیل اور اس کی فوج مجی ستقل نہ مقی اور نہ اس کے با س نوادہ تعداد یں عبدہ دار و حکام سے کہ حکمانی میں اس کو حسب دلخاہ مد ملتی ۔ نظر و نشق کے اکثر معمولی کاموں کو متعدد مقامی عکومتیں انجام دیا کرتیں۔ وضع توانین کا کام بھی بہت ہی التعاري التجمليرك اور إلى (Ethelbert and Im) اور سلاطین مابعد کے قوانین کو اس زمانہ کے قانون سے مجھ سنبت ہی ہنیں ۔ اُس زانہ میں رسوم قدیمہ میں کمو بیشی کرکے اُن کو قانون کا جامہ بھنایا ماتا منا۔ از بسک ہراکی آزاد شخص فن جنگ سے وافف ہوتا اس کئے اگر بادشاہ کا لم ہوتا تو قوم نہایت مستوری اور قوت کے ساتھ

اس کا مقابلہ کرتی بہذا ہر ایک بادشاہ سے اضیارات کا داردمار اُسکے ادصاف بر ہدتا بینے اگر وہ عاقل د جری ہوتا تو قوم اس کی عز و اطاعت کرتی اور اگروہ بیوتوف وہزدل ہوتا تو قوم کی نظروں سے مانا مد

77

مجلس عقلا-تام اہم امور مکی میں سکین انگریزوں کے بادشاہ کو ومناجیو (مجلس عقل The Witenagemot ) سے مشورہ لینا صرور تھا۔ اس بات کو کسی تا نون نے سنیں بلکہ رسم نے طے کیا تھا۔ اور اسی مجلس عقلا کی بدولت بادشاہ کے اختیارا مستقل طر پر محدود ہوسکتے تھے۔

میاس عقلا کی ابتدا کو تدیم جرمنوں کے باں اہم معاملات کا تصفیہ مجاس عقلا کی ابتدا کو تدیم جرمنوں کے باں اہم معاملات کا جوتے تھے لیکن الراد آدمی شریب ہوتے تھے لیکن اللہ سے متعلق پورے ارکان بحث منیں کرسکتے تھے بلکہ ان میں کے مخصوص اوقابل ارکان ابنی رایوں کا اظہار کرتے - اور جب سیکس انگرمنوں نے انگلتان میں سکونت افتیار کی اور جول جول ان کے مقبوضات میں ترتی ہوگر اُن کی ریاست وسیع ہوتی گئی اسی طرح قومی مجلسوں میں شریب جونے والوں کی تعداد گھٹتی گئی اس طرح کی مجلس قومی سے جر ایک جلسہ میں بادشاہ اور عائمین تو موجود رہتے لیکن عوام سے دہی لوگ شریب ہوسکتے جرمقام انتظاد مجلس سے قریب رہتے تھے ۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسری قسم کے ارکان بہت ہی تحویٰ موقی سے جوتے ہوں گئے اور اظہار رائے ارکان بہت ہی تحویٰ موتے ہوتے ہوں گئے اور اظہار رائے

کے وقت ان کا بہت ہی کم اثر ہوتا ہوگا اس طع مجلس تومی کے بجائے بندرہج ایک مجلس عائدین بن گئی۔

مرکیب مجلس عقلا-اس کے ارکان کی تداد ہیشہ قلیل رہی اس کی صدارت تو بادشاہ کرنا گر اُس کے ہمراہ ملکہ اور شہزادے صرور ہوا کرتے۔ان کے سوائے اس میں بادشاہ کے مخصوص احباب اور نمیان جنگ آزم وزرائے دولت اور تصر شاہی کے اعلیٰ مازمین ہمیشہ ٹسرکی ہوتے۔ نیز ہراک ضلع کے صدر انسر (المارمین) اور اسقف کا بھی اس سے الکین یں خمار ہوتا۔ شاہ ایڈ گری مجبس عقلا سے ملاقے ہیں حسب ذیل ارکان سقے - بادشاہ کی مان دو صدر اسقف سات أسقف بایج ایدر میں اور بندرہ ملازانِ شاہی۔ چوتکہ اس یں قوم کی نیابت منیں ہوتی تھی اس کئے یہ مجلس نیابتی شعتی - فتح نارس کے بعد اور سلاطین نارمنی کے دور میں اس کا تقب"مجلس اعظم" ہوگیا اور بھی مجلس بالافرنباللامرا بن گئی - اس بر تھی محلس ندکورہ سے قدیم کاغذات میں جو الم آئے میں اس بات کا یتہ علیا ہے کہ کھی کہی یوری توم کی رضامندی لی حاتی متی۔ قوم کی رضامندی و خواہش کا المار غالبًا ابنی آزاد لوگوں نے بجیٹیت خائندوں سے کیا ہوگا جو نزدیک رصنے کے سبب سے بلا زحمت اس میں شرک ہوسکتے ہوں گھے۔

اختيارات محبس عقلا كل ابم امور ملى مي جن كو إداماه

انجام دیا تھا میں اس کی شرکی ہی تھی۔ جنائجہ اس سے مشورہ اور رضامندی سے وہ قانون بنا آ زمین عطا کریا عدل گستری کرتا عام حكمت عملى كے امور مثلًا جنگ وصلح كو طے كرنا - اسى محاب میں بادشاہ کا انتخاب و عنرل جوا کرتا ۔ لیکن ایسی مالت میں قوم كا طبسه عام موتا - اس برسمى اس بات كي تحقيق كرا دشوار كه زوانه امن ميس بادشاه كو يدمجلس كس حديك محكوم ركفتي تقي -فالمتريكين الكريزون كا دستور ابيا تقا جبيا كم بيان موا كومه سامه مقانه ظالمانه و بجيده تاجم اس سي ايك برانفق مقا یعنے قدمی مکومت کمزور تھی اور یہ کمزوری وسی سے حکوں سے آشکار ہوئی اور اسی کے سبب سے نارمنوں کو انگلشان بر نعتم نصیب ہوئی۔ جس طرح یہ نقص تابل نفتریہ ہے اسی طرح اس کی ایک خوبی قابل سائش ہے۔ سینے مقامی ادارات کی مستعدی اور ترتی - یه دارس نارمن فتح کے بعد مجى اتى رہے اور ان كى بولت الكريزوں كى قوم سے ولوليم خرّت کم ہنیں مونے بالا یہاں کے کہ انگریزی بالمیشط کی بنیاد پڑی 🖈

# باسسيوم

## ابتدارصدارونسیکرسے فتح نارس کا کے حالا ۱۰۹۹ء سے ۱۰۹۱

تمہید سابق میں جس وستور کو ہم بیان کریکے ہیں وہ انگلتا کی ارمن فنح کے بت عرصہ بہلے سے ارمن فنح کے بت عرصہ بہلے سے ملکی ، در تدنی حالات آہستہ آ جستہ بدل رہے تھے۔ ہیں تدریج تغیر کو فیوڈ لرم (نظام جاگیری) کی ابتدا کھنا جاہئے۔

فطام ماگیری سے کیا مراو ہے۔ یہ وہ نظام کومت تھا میں کے ذریعہ سے ہر ایک شخص کے سیاسی حقوق اور فرائفرکا تعین عطائے اراضی کی بنا پر کیا جاتا تھا۔ اسی سلطنت میں ہر شخص کا فرض تھا کہ وہ عطا کے معاوضہ میں اپنے معطی سے وفاداری کرے اور اس کی خدمت ہجا لائے اور معطی کا فرض ہوتا تھا۔ اپنے معطی لئر کی حفاظت و حایت کرے۔ بادشاہ سلطنت کی تمام زمین کا تمنا مالک سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ جن کو خود بادشاہ سے جاگیری عظا ہو تیں اعلی طبقہ میں اور دوسرے بادشاہ سے جاگیری عظا ہو تیں اعلی طبقہ میں اور دوسرے جن کو وال

شارموتے تھے ہرای زمیدار ادر رئیں اینے طبق اتحت ک مقدات نيس كرا ان برمسول كامّا اور ان بر عكومت كرمّا تها-صرف اعلیٰ طبقہ کے لوگ با واسطہ شاہی گورمنٹ کے ماتحت مدتے۔ اس جاعت کا ہر ایک شخص باٹ نود ایک جبوطا ما مربوتا تعاداور اس کے علاقہ میں تلعے، نوج " عدالتیں اور خزان موتا تقااور وه لوگ جن سو بادشاه سے بلا داسطه حاگیری منیں جوٹے درجہ کے رئیس سمجھ طاتے ہوں گے۔اس کے بعد كاشتكارون كاطبقه شارموا تهاجن اختيارات كامركز سوتت قوى حكومت ب وه متعدد حكام بين جو مختلف المدارح سقے نظام ماگیری کے وقت بٹے ہوئے کھے بادشاہ اس سے كزور انتاك رؤسا توى عقے اور سب سے ادنی طبق كے لوگ اس واسطے ظلم و تعدی سبتے تھے کہ ملک میں کوئی ایسی ہے لاگ اور منصف حکومت موجود مذ تھی کہ انتکبرد اور حابروں کی زیادتی کو روک سے ۔ نیکن اعلیٰ لمبقد سے ور بست من ازادی بخوبی مال عمی جس کی وه بست قدر كرتے سے ـ اگرم ماگيرى نظام اجبى كوست كا سدِ راه تما لین اس سے سبب سے جابران مکومت کا بھی ستر اب ہوتارہ۔ الماري نظام كب وركبال بيراموا. يه نفام عدمت در سلطنت رہا اور نہ نود جرمنوں کے ملک میں پیدا ہوا۔ اکی ابتدا مغربی یورپ بین اُس وقت ہوئی جکہ جرمن تبیاوں نے رو ا سے صوب مات کو فتح کیا ۔ دو طرنقیں کی خاص وجد سے

با بسوم

اس طرز عرمت کا تمام موا دا) بینی فشول کا طریقه (۲) و رقع کندین -

ا بینی فسول کا عطامونا۔ بهاں بینی نسوں سے یادروں کی معاش مراد منیں ہے عکمہ بادشاہ یا امرا ہے کی محس کے ام سند ادنی ورج کے وگوں کو زمینیں عطا کرتے تھے۔ اس کی حیشت انعام بلا شرد کی جوتی اور وه قابل منوفی موتا تها-انفام دار اس بعث سے معطی کا ماتحت و الع بوتعاجاتاتا۔ ورواً كو انا محكم بناني ك يئ وكول من اس عطاكا والج الم مرف وليشن ارزم جوار) يه وه رسم على كد جر سك باعث ایک شخص انے کو دوسرے کے حوالہ کردیا اور دولر فخص اویس کی حفاظت و حایت کا وعده کرناتھا بیر طریقیر رومی سلطنت کے زوال سے بعد بدنظمی کی وجہ سے حاری موا۔یہ خرابال اور برنظمیاں کئی صدیوں کے رسیان میں مبی کسی قومی حاکم مے میدا ہونے سے وقف مجی ہو جاتا تھا۔حب قاعدہ ایسے زمانه میں زبروست جد عامتا کرسکتا اور کمزور خسارہ میں رصاتھا کمزور لوگ آمادہ ہوگئے ستے کہ اپنی آزادی کو چھوڑ مجھیں جو ان کے لئے خوشی کا سبب بنیں ہوکتی تھی مسى تسمر كامين سلط اگريم وه اللانه بي كيول بنو أكل زدیا کیومت کے بنونے سے بہتر تھا۔ رسم جوار اس طبع ادا کی جاتر اس طبع این کھٹوں ادا کی جاتی کھٹوں سے بل کھڑے ہوکر دونوں الم تقوں کو اُسی رئیس سے

بالتقون میں دیریتا جس کی بناہ و حابت اُس کو منظور ہوتی تھی اور وفاداری کا حلف رہاتھا۔ رئیسِ حامی اس کے عوض وعدہ كرتاكه سب وشمنوں سے اُس كى حفاظت كرے كا۔ خصوصاً ابنی طریقوں سے مغربی یورپ میں کثرت سے اِس قسم کی حیونی حیونی جاعتیں آباد ہوگئیں کہ ہر ایک جاعت کا مرکز حکومت ایک عالیردار رئیس بوتا جو کسی دوسرے بڑے رئیں کا فرال بردار ہوتا اس طرح سے یہ عجوتی جاعتیں دوسری بڑی جاعتوں سے والبتہ ہوتیں اور یہ بڑی جاعتیں دومسری بڑی راستوں کے ساتھ والستہ رمتی میں لیکن سلسلہ جس قدر دراز ہوتا اُسی قدر تعلق كمزور بوتاتها اس برتبى سلاطين بائت نام تحف اور مطمي عم طور سے سیسیاں ہوئی تھی نظام عالیری کسی قانون یا کسی شخص کی حکمت عملی کی بنا برا بیدا سیس موا بندریج بختلف مقامات بر اس کی نشونا ہوتی گئی۔ لیکن ادیں صدی کے خاتمہ بر عاکمیری نظام تام مغزبی بورب س

بھیں کی ہوں کا حاکمیری نظام کی طرف میلان۔
انگلسان میں تمیں عالت میں دبائیری نظام دوسرے مکوں
کی بدنسبت بست دیر میں عاری ہوا۔ اس کا ایک سبب
یہ بھی ہے کہ جرمنوں کے ابتوں انگلسان کے حتدیم
باشنددں کی تعدد ہست کم رحگئی تھی۔لیکن دوسرے مالک

باب سوم

مفتوحه میں ایسا ندی موا . گال میں قوم فرانک اور جسیانیم یں قوم کا تھ کی حکومت اسرا تھی لیکن انگلتان میں سیکن الكريز كثرت سه باشدول مين شامل عق اس كئے جرمنوں کی آزادی اور مساوات کے قدیم خیالات کا اثر انگلتان م زایره هوا در سا سبب به سمی مفاکه انگریزون اور اُنکی ہسایہ توموں میں سمندر مائل ہونے سے اہل انگلتان اُن سے رسوم کی تقلید کم کرنے ۔ بہ سبب اِس سے کم مائیری نظام انگلتآن میں دیر کرک آیا تو عام خیال ہوا کہ اون افتح سے ساتھ پہلے مرتبہ ملک میں اس کا رواج ہوا لیکن یہ غلط ہے۔ ارمن فتح کے پہلے تھی نظام ماگری نے بہت ترقی کی علی ارمنوں نے صرف اُس کی تھیل کی۔ اس زانه میں جو تغیرت انگلتان میں واقع ہوے وہ بہت تدریجی ستھے۔ ان داتمات کے متعلق عاریخی مواد ہدت کم ہے۔ ایکن جاعتوں کے مارج کے نیتوں پر غور کرنے شے یا یا ہے کہ تغیرات مکورہ نے جاگیری نظام سمو قايم كيا 4

باوشاه دس دور می بادشاهون کو پیلے تو توت و غلبه خال را در بعد میں زائل ہوگیا 4

سکین انگریزوں کا بادشاہ ابنی رعایا کا کبتان ہوتا تھا ونیس کی طویل لڑائیوں سے سبب لوگ اپنے سلاطین کے ساتھ زیادہ دنوں تک وابستہ رہنہ - الضرفی اور اس سے ور المرطم سابی اور مربر سخے ان سے عبدہ شاہی کی رونق میں الفرطم کی وفات کے بہت بیوں بعد یک سلطنت میں ترتی ہوتی رہی اور المرکر (۱۵ و ۶ سے ۵۰ و یک) تمام برطانیہ کا اعلیٰ حاکم مانا گیا اس سے شاہی کی عظمت دو بالا ہوگئی ۔ اب وہ مجلس عقلا کے مشورہ کے بغیر خود منتا مان طور بر خصوصی زمینیں عطا کرنے لگا۔

لیکن ایکر کے بعد کمزور اور برے بادشاہوں کالمسلم شروع ہوا۔ ڈین نے بھر جلے شروع کردئے اور اس مرتبہ ملك سو بست نقسان بيونيايا - بادشاه كا لوكون كو حاكيري دینے میں آزاد رسنا اُس کے ضعف کا باعث ہوا اسواسطے کہ سلاطین کا معول تھا کہ جاگیروں کے ساتھ ان کی رہایارہی معطی لذکو اختیارات عدالت دیا کرتے - اس طع بادشاہوں نے الكان الضي كي أيك جاعت بيدا كردى جو اين علاقول كي آبادی پر حکومت کرتی اور حقیقت میں یہ جاگیردار رؤسا تھے جب کینوٹ نے انگلستان کو فتح کیا تو مک کومار بری الميكا بول من تعتبم كما جو ويسكر مرسيا - نار تقمير أي اور مشرتی افکلیا کی ایرانی سلطنوں سے ماشل سی . کینوٹ كى وفات سے بعد اس سے مقرر سے جوئے ارل (ارائیم علاقه ریمنے والے امیر کا نقب ) بادشاہ کی بر تنبت زمارہ توی ہوگئے ۔ پنا پنے ایرورڈ کانفسر رائب کا عبد مکوت ایسے حاسد اور حراف نوابوں کے حجاروں کی مصیتوں اور

السکر کا ادل تھا ایرورڈ کے مرفے کے بیٹے ہیرلڈ نے بورسوب السکر کا ادل تھا ایرورڈ کے مرفے کے بعد تخت و تاج کے لئے اپنے کو نتخب کرایا۔ اس کو مقام ہمیس ٹمنگر برشکست بوئی اس کا ایک سب یہ بھی تما کہ سب یک نے ، خاندان کا ڈوان کو بیند منیں کیا تھا۔

احرا۔ سیسن انگریزوں کی سلطنت میں مور زیانہ کے ساتھ امرا ستھے۔ ندیان نبرد آزیا اور ارل (نواب) توی ہوتے گئے۔ المرت ننہی ملازمت نتاہی دوتندی ارت کے تین سرھٹیے بھے۔ المرت ننہی ملازمت نتاہی دوتندی ا۔ المارٹ نسبی۔ ابتدا سے جرمن قبیوں میں ایبے فائدا ہی بھے جن کی رگوں میں امیرانہ خون مقا جبکہ چیوٹی جیوٹی عمولی مکومتیں برطانیم میں بنیں اور بہوٹیار دمکومت مسبوعہ یا مات بادشاہوں کی مکومت) میں نشائل ہوگئیں اور بھر میں بنیں اور ہموٹیار دمکومت مسبوعہ یا جب یہ ساتوں کی مکومت میں منائل ہوگئیں اور بھر ترموم و بیدخل شاہی خاندان کے اراکین نے امرائے ترموم و بیدخل شاہی خاندان کے اراکین نے امرائے نہیں کی تعداد کو بڑھا دیا۔

الم الم رت الم فحرمت - ہم مو معلوم ہے کہ سیس اگریزہ کے بادشاہ کے خدم وحم میں شرفا ہوا کرتے ہو بارگاہ شاہی کی خدمت ہجا لاتے اور جنگ میں کام آتے - ان وابتول کی خدمت ہجا لاتے اور جنگ میں کام آتے - ان وابتول کی خدمت با تھیں رندیان نبرد آزا) کھتے تھے جس قدر عہدہ شاہی کا ماہ و جلال بڑھتا گیا اُسی قدر ان وابستگانِ دولت کے رتبہ میں امنا فہ ہوتا گیا ۔ بادشاہ عوا اُن کے

مالها

حن خدات کے ملہ یں جاگیری عطا کیا کرا اس کئے وہ دولتند اور توی ہوگئے +

سم- امارت اہل دولت ۔ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ بادشاہ
ان دور کو جاگیری دیتا جو اُس کی خومت ہجا لاکرامیر ہجاتے
لیکن دوسرے وگ سمی جر الک ندین ہوا کرتے امیر ہوسکتے
سنتے کی آرل دکرل) یا ہم درج کا آزاد مرد جس کو پانچ
باشط (سکسن انگریوں کے قدیم زانہ کا ندین کا جانہ ایک ہائیڈ
کے ساملے یا ستریا اسی ایکر ہوتے ستے) زمین لمتی وہ نہیں
ہوتا اور وہ کرل جس کو جائیس فجشید زمین دیجاتی امال
دواب) کھلاتا۔ کامیاب تاجر ہمی نہیں ہوتے ہوں کے لیکن
اس کے لئے الک زمین بننے کی غالبًا ان کو کوشش کرنی
ہوتی ہوگی۔ ایسی صورتوں میں شاہی مازمت صرف نامری
طور پر امارت مال کرنے کے لئے اختیار کی حاتی ہوگی ہ

اِلْآخر طبقہ امرا جس میں ابتداً صرف اعلیٰ نسل کے لوگ ہوتے تھے اب مالکان الراضی برمنحصر ہونے لگا۔ سبی امارت کے بہائے مالیم کے بجائے مالیم کارت قایم ہوگئی اذہبکہ زمین کے ساتھ بادشاہ کی جانب سے عدالتی اختیارات عطا ہوتے ادرعدالتوں کے صدد ارضی کا نعین ہو جاتا اس لئے وہ امرا جن کو اختیارات عمالت علی بھے نظام جاگیری کے امرا کے مائی ہوگئے تھے ممالت علی بھے نظام جاگیری کے امرا کے مائی ہوگئے تھے جبکہ شاہ کینوسٹ نے جار برے افدار مار حصوں میں مقسم کیا وگئے اس کے زیر افتدار مار حصوں میں مقسم کیا وگئے گئے اور مار حصوں میں مقسم کیا وگئی کھیا ہونے کے دیر افتدار مار حصوں میں مقسم کیا

بور انمیں شاہی اضیارات دے تو یہ تغیر زیادہ بائر ہوگیا 4 سيس الكربزول كي المرت بالكل ما كيري نديقي يكس الگریدا کی سلطنت کے اخیرنانہ میں میں امراً بالکل جاگرداوں کی میثیت بنیں رکھتے تھے اس وقت یک مبی ہرایک امیر بادشاه کا اسای سنیس خال کیا جاتا اور نه بادشاه پوری زمین کا الك منصور بعدًا تما رسب كاشتكارون كو كيسال طورير برك امراکی اسامیاں سیرسمجھا جاتا تھا۔ اکثر امراکو ان کی رعایا ب اختیارات عدالت علل تھے۔لیکن رعایا کی تدیم عدالتیں خصوصاً عدالت منبلع آناد ربی عمران طبقه مین امرابی شارنسی بعق تق احرار-آزاد باشندوس كى بري مقدارس دوريس زياده واليام خوار ہوگئی ستی۔ جبکہ جرمن قبیلے انگلتال میں آباد ہوئے قرہراکی ازاد آدمی کو سیاسی حقوق علل ستے۔ قرمی محبس میں اس کو شریک ہونے کا حق مال اور معاملات ملکی کے متعلق ابنی لائے کا اظہار کرسکتا تھا۔ ایسا ہی ساچی ہونے کے سبب واستحق عما اور أس كا فرض عماكم ميدان يس كام آئے۔ علل کلام یہ کہ با محاظ مالک زمین ہونے کے وہ ذاتی طرب الكل الناد عما-ان سب اموريس ارمن فتح كے بيا بى سے مظيم تغير واتع جو رام تحقا 4

سیانگی حقوق - ہم دکھا بچے ہیں کہ سیکسن انگریزوں کی شفتہ سلطنت میں مجلس تومی الماہر میں باتی رنگیئی سمّی - صرف مجلس عقلا ایک ایسا محروہ سمّا ہد بادشاہ کی قوت کو محدود

کرسکتا تھا۔ اس طرح آزاد آدمیوں کا کیر حصد سیاسی افتیارت کو سکو بیٹھا تھا۔ اس طرح آزاد آدمیوں کا کیر حصد سیاسی فترک ہونے کا حق بیٹھا تھا ۔ نیکن تعلقہ اور ان میں انہمی کی دخوبی میں ان کو باتھا ۔ یہ لوگ انہمی کی مقائی نہ کہ قومی حکومت میں فریک ہوسکتے ہے ۔ فری سکومت میں فریک ہوسکتے سے ہ

بأبسوم

فو بحی ضرمت بہر ایک آزاد آدی کا قانونی فرض تھا کہ فوج
یں کام کرے ۔ فیرڈ یا ملی شیا (فوج ردیف) کبھی موقوف نئیں
کی گئی گئی تھی۔ نیکن جب تہذیب کو ترتی ہوئی تو سابھ کا سازو
سامان زیادہ گراں ہوگیا اور لوگ اس خدمت کے کرنے کے لئے
کم رضامند ہوئے گئے۔ زیادہ چوٹی اور باقاعدہ فوج کو عام بڑے
ایک بر ترجیح دی جانے گئی۔ فوجی خدمت کا بار زمین بربت
بوئے دیگا۔ کئیر مقدار کی زمینیں سابھیوں کے اخراجات وبروش
اور آن کے اسلحہ وغیرہ کے لئے دی جاتی تھیں۔ باشندوں کا
زیادہ حصہ اب جنگو نہ رہا تھا۔ اسی تغیر نے ڈ نیٹر اور نازنوں کو
اگھاسان کے فتح کرنے کا موقع دیا ہ

واتی آزادی مردر زانہ کے ساتھ آزاد آدمیوں کا بڑا جمعہ عکوم و تابع ہونا گیا۔ اس برعنوانی و پریشانی سے بو نویں صدی میں ڈنیز کے حموں سے بیدا ہوگئی تھی یہ رسم جوار انگلسان میں مام ہوگئی تھی۔ اس طرح بہت سے آزاد آدمیوں نے بی مام ہوگئی تھی۔ اس طرح بہت سے آزاد آدمیوں نے آپ کو امرا کے سپرد و والہ کرویا کہ اُن کو بہتر وسیلہ سلے جب مزیز سے بادشاہ مغلوب ہوگئے تو اُن توانین سے جن کو جب مزیز سے بادشاہ مغلوب ہوگئے تو اُن توانین سے جن کو

بابسوم

سیسن انگریزوں کے سلاطین نے امن و صلح دوبارہ تایم کرنے کی غرض سے وضع کیا تھا مفلس باشندوں کی آزادی کو بہت نقصان بعد سنا التحاسين كرايك نوان في كرويا تعاکہ ایسے متاج آدمی کو طبعے کہ جس کے یہاں کسی قسم کی زمین بنو کسی امیر کو اینا صنامن و کفیل بنائے۔اس طبع زئین نہ رکھنے والا آزاد آدمی کسی دوسرے مالک زمین کا تابع بنجاتا، كليسا - سيسن الكريزول كے بعدام كليسا يعنے بادرى بہت مالدار جو مانے کے سبب سے کارو بار میں سُست ہوگئے اُن کا اثر مکوت پر بہت توی تھا لیکن کونشائن کے بعد اہل کنیدسے کوئی آدمی اس قابل سیس بدا جوا جو زوانہ کی وارایکا اسانی سے مقابلہ کرسکتا۔ انگلستان ہیشہ سے ایک مدیک رومتمالکیری دمقام مکوت بوب سے آزاد رہا ہے اور یس سبب تفاکہ بوب نے ولیم نامنی کے حلہ انگلتان کو

عام تنامجے۔ اس مت کے ختم پر انگریزی توم بھابل ابنے ابتدائی ادارات کے زیادہ بڑھ گئی تھی اور ایسے نے کہ جن سے ادارات موزوں د مناسب قائم نیں ہوئے تھے کہ جن سے صورت پوری ہوسکتی۔ آزاد آدمیوں کی مجلس کے ذریوم کلوست کرنا ایک جوئے جرمن قبیلہ کی صور ہوں کے لئے واسطے مفید و مناسب تھا۔ لیکن ایک بڑی توم کے لئے بہت پسلے سے اِس کو ناکانی خیال کیا جاتا تھا۔ تاہم بہت پسلے سے اِس کو ناکانی خیال کیا جاتا تھا۔ تاہم

نیابت کا کوئی طریقہ اس سے عوض ہنیں ایجاد کیا گیا ۔ جاگیری انفام کی ترتی سے قوام کا نقصان صنور مقا پھر بھی اس میں زمرت جنگ وجدال بنیں بھی اور بہی اس طرز معاشرت کی فربی تنی ۔ نہ باوشاہ میں مکومت کے کمام کو انجام دینے کی پوری تابلیت بھی اور نہ کلیساہی اس سے لئے مستعد تھا ۔ پوری تابلیت بھی اور نہ کلیساہی اس سے لئے مستعد تھا ۔ بر ایک اواری ملکی میں ایک نئی بخریک کی صنورت تھی۔ یہ سخریک نارمن فتح سے بیدا ہوگئی ہ



### نامن سلاطين ١٠١٦ عسم ١١٠٥ ك

تمہید-ہم اس کے پہلے جاگیری نظام کو بیان کریکے ہیں۔.اور اس کا بھی ذکر ہوجیا ہے کہ جاگیری نظام انگلشان میں امن نتح کے پہلے بت ترتی مرحکا تھا۔ ارمنوں کی نتح کا نظام ماکیری پر وصرا اثر ہوا۔ یہ اوس کی موٹد میں تقی اور مزاحم میں۔ نارين فتح كيو كرنطام جاگيري كي مؤرمو كي يهيستنگزي اوائی کے وقت نصف انگلتان یں نظام ماگیری ماری موجيكا تما ـ وليم فاتح أس مك سے آیا تقاطب مي تقريبًا یہ نظام قایم پوچکا تھا۔ اس سے اس نے اور اُس کے بھون ارمنوں نے ماگیری اصول مک و قبضہ کی فوراً انگلسال میں بنیاد ڈال دی۔ یعنے یہ اصول کہ میر ایک آدمی اپنی زمین کا قبضہ بادشاہ یا کسی دوسرے امیرسے مال کڑا? معاج کاگیا۔نتے سے بد زمین کا بہت بڑا حصہ اُس کے انگریز الكول سے صبط كرليا حميا۔ وليم نے أسے ابنے "ا بعين كو

باب چهارم

عطا کیا کہ دہ اُس کے حاکمیردار بنے رہیں اور اس کے معافرہ میں ملک کو فوجی مدد دیا کریں۔ علاوہ بریں ارمن کے وکلاد (قانون بیشه توگوں) کا اس سبب سے کہ دور ایسے ملک سے ائے سے جاں ماگری نظام کا بہ ننبت انگلتان کے زیاده اثر تفایه میلان موگیا نقاکه زمین موخواه اس کا مالک وِ قَابِضِ الكَرِيرِ بِو يَا نَارِمِن جَاكِيرِي مَكَ و قبضه رتفور كرف لکے شے-اس سے نتح کا بہلا نیتب یہ ہوا کہ انگلشان میں عالیری نظام کا نشودنا حلد ہونے سکا اور انگریزی قوم بہنبت سابق کے زیادہ اس نظام کو اضتیار کرنے بگی۔ ارش فتح بیونکرنظام جاگیری کی مزاحم ہوئی ۔ وہم کو اس کا تجربہ تفاکہ توی حاکیردار و امرا جیشہ باغی ہوا کرتے ہیں جسیا کہ **ڈیوک آف نارمنڈی** نے دیرب کے اکثر مالک میں بادشاہ کے بعد کا خطاب ڈیوک ہے) اپنے ولی نغمت بادشاہ فرانس کے خلاف علم بغاوت بلند کرکے اُس کوشکست دی متی اور خود مس کو اینے سرکش امرا کے مغلوب كرنے ميں بست زممت أنھانى پُرى تھى- اس لئے اس نے اراده کرامیا متماک انگریزی روساکو زیاده قوی نبوتے دے اسی سبب سے اس نے حب ذیل السدادی تدبیری اختیار کی متیں۔ دا) تعلق اور صلع کی تومی عدالتوں کو اُس نے بریاد نہوند دیا کمکه آن کی حفاظت و حایت کمحظ رکھی مالکان ارافنی ان مجلسوں میں برابر آتے جاں وہ مقامی امور کا انتظام

بابجارم

مرتب اور این جگرے چکاتے۔ اس سے انگریزوں میں بالاتفاق کام کرنے اور فود اضاری حکومت کی قدیم عادت باتی رہی ورن الكريز مفلس اور بيس كسالول كا ايك كرده رح جاتے اس طریقہ سے ان کی تومی حیثیت باتی رھ محمی اور اس قابل رہے کہ جب مجمی بادشاہ امراسے جنگ سرزا عابتا تو یہ امرا کے میزان طاقت کے پیہ کو مجاری کردستے۔ (۲) ولیم نے یہ بھی اصلاط کی کہ ایک ہی شخص کو وسيع قطعه زمين ايك بى عصه ملك مين ندا طائے - جب سمبعی کسی دوست یا تابع کو بڑی زمین دینی مقصود ہوتی تو یہ مک کے مختلف اقطاع میں دی جاتی اس قاعدہ سے صرف وہ زمینیں متنیٰ تھیں جر کمک کی سرصدوں پر واقع تقیں۔ بنامخ وربم کے اسقف کا علاقہ اس کے وسیع تما کہ شالی حصہ کمک کی اہل اسکاٹ لینڈ کے وست بُرد سے خاطت ارلزان جیسر ادر شرای شایر کے

کرنے کا اُنھیں کم موقع طاکرتا + (س) ولیم نے انگلستان کے مالکان ارامنی سے خواہ اُن کا تعلق طبقہ اعلی سے جو کہ اونی سے اس کو پر سب

ابنا رئیس اعظم بھیں اور اسی کی اطاعت کریں اور اس بر ووسرے شخص کو ترجیح یا دیں اس سبب سے اُس نے مق سمیا که مر ایک مالک اراضی ایس کی وفاداری کا حلف سمر چارے خال میں یہ اصولی بات معلوم ہوتی ہے لیکن، مکوں میں نظام جاگیری کا اس سے خلاف عمل درآ مرا اس سے کہ ہر ایک آدی اس شخص کی دفاداری کی کھاتا جس سے اُس کو زمین عطا ہوتی ۔ فاص فاص جا اُ اور زمیندار صرف بادشاه کی وفاداری کا حلف کرتے جر وہ ماگیریں دیتا لیکن ان حاگیر داروں کے معطی لہم ص انمیں کی وفاداری کی قسم کھاتے نہ کہ بادشاہ کی وفا كى - اور جن لوكول سمو ان اجاكير دار رؤسا كے معطى لہم زمین ملتی وه اخیس معطی لهم کی وفاداری کا حلف کم اس طرح نار منڈی کے ویوک نے بادشاہ فرانس وفاداری کا ملف کیا نیکن نارمن بیرنز (رؤسا ) نے ا مُربِک ہی کی وفاداری کی قسم کھائی۔ جب ڈبوک ندکور إدشاه سے جنگ کی تو اُس کے روسا نے بادشاہ خلاف ويوك كا سائة دين مي كسي طي كاريس و ہنیں کیا۔ ولیم کی تمنا سمی کہ ایسی حالتیں انگلسا یں پیا نہ ہولے ایم اس نے اس نے مانالہ ع بقام سالسبری تام الکان ارامنی کی ایک بڑی م منعقد کی اور سب سے اپنی وفاداری کی مشم کھلوا

اس مدید ملف کا یہ مقصد تھا کہ اگر رعایا نے اس کے قبل اپنے رئسا کی وفاداری کی قسم کھائی جو تو ہے افر جو حائے ہم مرکزی حکومت - دوسرا اہم اثر نارمن فتح کا یہ تھا کہ ایک قدی مرکزی حکومت تایم جوگئی - سیس انگریزوں کی حکومت توی نہ ہونے سے اس قابل نہ تھی کہ آبادی ملک اور تونیر آمنی کے ذریوں کو وسیع کرسکتی اور ان سے نفع حال کرتی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگلستان کو اجاب نے فتح کر لیا - لیکن سلاطین نارمنی کی حکومت توی تھی اس نے فتح کر لیا - لیکن سلاطین نارمنی کی حکومت توی تھی اس نے انگلستان کی میوری طاقت سے نائدہ اٹھایا اور اس کو مزید فتح سے بوری طاقت سے نائدہ اٹھایا اور اس کو مزید فتح سے فوق ط و مصور ن رکھا ج

قومی مرکزی حکومت کی صرورت ۔ کرانی کے لئے سلامین نارمنی کو صرور مقاکہ اپنے آب کو قری بنائیں کیونکہ اُن کو معلوب انگرزونکا وصر سفطرے کا سامنا مقا۔ اول یہ کہ اُن کو معلوب انگرزونکا اس کئے خوف تفاکہ ان پر نہایت سختی سے حکومت کیجاتی تھی دوسرا خطرہ نارمن امرا کا اور وہ اس بنا پر مقاکہ انفون فی انگلستان کے فتح کرنے میں مدد کی تھی مبادا اس کے انگلستان کے فتح کرنے میں مدد کی تھی مبادا اس کے ماک بن مبیمیں ہے۔

وم مرکزی مکومت قائم کرنیم نام من سلاطین کورونکر کامیابی مودی منافس سلاطین کورونکر کامیابی مودی منافس سلاطین کی اس کامیابی سے ختلف وجود ہیں۔
ایک سبب تو اُن سے ذاتی ادماف میں وہم فاتح، ولیم احمر ایک سبب تو اُن سے ذاتی ادماف میں وہم فاتح، ولیم احمر ادر میم کافل یہ سب قابل و بهادر تھے ادر عوم بالجزم الحجزم الجزم

اوشاہ انگلسان کے شاہان سابن کی بنیت ناران سلامین زیادہ نود ختار سے اور یہ نود ختاری کئی شقل قانونی تغیر کی بنار پر سنیں سنی ۔ فاتح ولیم انگلسان کی عومت کا دوریار اس سبب سے نبگیا کہ دہ اپنے کو اپنے ورڈ تائب کا دار شد بہتا منا ۔ لیکن قدیم روایات اور رسوم بھی جن کے سبب سے بادشاہ کی قت محدود رصی تھی نارمن فتح سے کمزور ہوگئے کے بادشاہ کی قت محدود رصی تھی نارمن فتح سے کمزور ہوگئے کے نظام ماگیری کے روایات و رسوم کو لوگ جن کی غرض بھی بھی تھی کہ شاہی قرت محدود رہے ولیم اور اُس کے در اُس کے دائوں سلامین پر کسی باقاعدہ دستورکات کو اُس کے در اُس کے در اُس کے در اُس کے در اُس کی در

اگرم یہ بادشاہ مطلق العنان سفے لیکن اماد کے بغیر علامت بنیں کرسکتے تھے اس کئے اُتھوں نے سب سے زمادہ توی دبا اثر رعایا سے مشورہ لینا مناسب خیال کیا + موشل عظمی کوسل عظمی سیس انگریزوں کی معبس عقلا کی نارمن شکل مقی معبس عقلا کلیسا اور سلطنت سے اعلیٰ انسول ادر معتمدین شاہی برمشتل ہوا کرتی کوسل عظمی میں بعی اس وقت کک صدر اسقف ادر اسقف ادر بڑے درج کے بادری شرکی ہوتے۔اس کے باتی اراکین مجیثیت ماً یوارانِ شاہی کے شرکی ہوا کرتے سے لیکن ان جاگیزاوں کے علاقوں اور افتیارات اورمرتب میں بالکل مساوات بنیں متی عام طد بر صرف براے عالیدار (ارلی اور بیرنز)بادشاه کو مشورہ دینے کے لئے طلب کئے ماتے تھے بعض موتوں پر معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کے سب زمیندار بھی جمع ہوئے ہیں۔ اصل میں باوشاہ انھیں بڑے حاکرداوں سکو طلب كريا جن كو وه مناسب خايل كرتا تفا ﴿

اس کوشل کے کام کی حالت و حیثیت مبی وہی تھی جیسے کہ مجلس عقلا میں ہواکرتی تھی۔ کونسل عظمی کی میامندی وضع توانین میں باقاعدہ طور پر اور محصول لگانے میں معض بعض وقت اظهار كماجاً اتها يكونسل عظمى مين عام حكمت على کے مسائل شلاً جنگ و صلح کے متعلق مباحثہ ہوتاتھا۔ کہمی اس کی حیثیت عدالت العالیه کی سی مو ماتی جبکه اس می

دیوانی و فرصراری مقدات فیصل بوت تھے لیکن معلوم ہوتا ہے ا سوسل عظمی سے مباحث اکثر باضابط ہوتے تھے۔ بادشاہ کی خاہشوں سے اگر کسی فرقے کی جانب سے اخلاف کیا گیا ہو ا اُس کا اس مجلس کے تدیم کاغذوں اور مسلوں سے پت نیں منا کو بادشاہ ان ارکان سے مشورہ تو کرنا گراس؟ كارنبدنهواتها كونس عظمى كمزور ستى كيونكه نه تو سب نارمن امرا اور نه انگریزول کی پوری قوم کی ده نیابت کرتی سخم تاہم اس واقد کی بنا برسمہ بادشاہ اس قسم کی کونسل کم انعقاد سرتا اور ظاہر سرتا کہ اس کے مشورہ کا بابند رھتا یہ احساس باتی رہاکہ بادشاہ بالکل خود مختار نہیں ہے اور یه گویا آینده زمانه کی دستوری شخصی حکومت کابیج حكومت شامى نادمن سلاطين كا نيا مارى كيا بوا افام مكوسة نارمن نتح کا ایک موٹر وجوش انگیر نیتجہ تھا اس کئے اپ ہم کو یہ دیکھنا طبیع کہ اس نفام مکارت کے انسرکون كون سق اور وه كما كام كر في تفيه

اعلی عبدہ واران ریاست ۔ نامن سلاطین سے عبد ہر بارگاءِ شاہی خالاً اور تشاہی خالاً اور تشریفانی اور خاص فرجی سردار جیسے کہ سب سالار اوا تشریفانی اور خاص فرجی سردار جیسے کہ سب سالار اوا تعداراُن ہوگوں سے ساتھ مکومت کا کام انجام دیے جن کم اب وزرا کھنا ماہئے ۔ نیکن ابنی سے تین آخری عہدہ دار جسٹیٹ یادصدر اعظم ، ما لنسلر اور خزانہ دار اُس وقت ہم

علاقه ديواني بين بهت مقتدر سفي عهدة صدر اعظم تيروي مدي یں موقوف جوا۔ اٹھارمویں صدی میں ضدمت خران دای کا بردید فرا شاہی تقرر ہونے نگا۔ جا سلہ کے نرائف منصبی میں ہمی بہت تغیر بوگیا ہے لہذا ضرور ہے کہ ان وزراکا کام بیان کیا ما۔ صدر اعظم- به وزير سب وزراكا صدر بوتاتا-ولیم فاتح سے عہد میں یہ نفٹنٹ ادر بادشاہ سے بیران الکشان جانے اسے زوانہ میں نائب شاہ ہوا کرتا تھا ولیم احمر کے وقت یہ ایک متقل وزیر بن گیا اور کل مکومت اس کے افتیار یں جگئی تھی اُس کی بہی مالت جنری اول کی شاہی میں رہی۔ اکثر یہ خدمت بادربوں کو دی مابی تھی اور اس کے دو سبب ستھے۔ ایک یہ کہ اس کام کے لئے اعلی قابیت کی صرورت تمی اور دوسرے یہ کہ مجرد آدمی کو اضیارات اور وولتمندی سے ناجایز فاکرہ اُٹھانے کی صرورت فطرہ کم ہوتی ہے طالسلم ارن سلاطین کا میاسلر اس سے ابعد زانہ سے مإنسار سے باکل مختلف عما - موفرالذكر زان كا طالسلر ايك تا بل جج ہوتا اور اس کا کام خاص عدالت کے متعلق موناتھا تا ر من سلاطین کا جا اسلم ایک مدیک وزیر ریاست سبھا جاتا اس کے انخت ایک بڑا علم ہوتا میں کی مدد وه شابی مراسلت سمو انجام دیا اور احکام عدالت کی تعمیل کے لئے مکم نامے جاری کرتا اور شاہی حسابات مکتاتھا جبیاکہ اب رواج لیے اس زانہ میں مجی شاہی مہر اس کے پاس

رہتی تھی ایٹرورڈ نائب انگریزی بادشاہوں میں سب سے بہلا ہے جس کے باس دہر اور جا انسلر تھا۔ جا انسلر ہیشہ ال کیسہ سے ہوا کرتا اور بادشاہ کا خافگی بادری ہوتا تھا۔ اس کا عبدہ لاطینی لفظ کمیا نشیلی سے محلا ہے جس سے معنے بردول (اسکرنیز) کے ہوتے ہیں۔ ان بردواں کے جبیج بیٹم کر اس کے مدکار ایناکام کریتے ہے۔

خزانہ وار ۔ سلاطین نارمن سے خزانددار کا خاص فرض یہ متماکہ شاہی خزانہ میں جیشہ رقم رکھاکرے اُن دوں میں سرکاری اعتبار بیدا نہیں ہوا تھا ۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اُس زانہ میں سواں حصہ اس قرضہ کا حال نہیں کرسکتا تھا جیسا کہ اِن دوں ایک جیوئی ریاست صرافہ سے قرض کے سکتی ہے ۔ اس لئے ہر ایک بادشاہ اپنے پاس کثیرمقدار کے سکتی ہے ۔ اس لئے ہر ایک بادشاہ اپنے پاس کثیرمقدار فرنقد کی رکھا کرتا اور اس مقدار کی حفاظت و نگرانی اُن دور اس مقدار کی حفاظت و نگرانی سلطنت میں بھی وہ شریب ہوتا تھا۔

فرائض حکومت شاہی ۔ اگرج نارمن سلاطین نے توی کومت تاہم کی لیکن اس سے یہ نہ جمعنا جاہئے کہ اس کے سپرد ہجر جند ذمہ داری سے صیغول سے جن کو ان دنوں عوالی سپرد ہجر جند ذمہ داری سے صیغول سے جن کو ان دنوں عوالی سے تعلق ہوتا ہے زیادہ کام سما۔ اس وقت سرکاری مام کی تین عنوالاں میں تقییم کی جاتی ہے۔ فینانس (محکمۂ مال) دادرسی اور جنگ ۔ لیکن ایس زمانہ میں سرکار کا ایک ہی تقلی دادرسی اور جنگ ۔ لیکن ایس زمانہ میں سرکار کا ایک ہی تقلی

نکمہ تھا۔ جو بلحاظ نوعیت کار ہال و عدالت کے دو نختلف اموں سے مسوب کیا جاتا تھا۔ اس محکمہ کے ہلی فائض کے کانظ سے اُس کو اسجبکر (ارکان معبس جس میز برکام کرتے اُس پر ایک خاندار کیڑا یعنے جبیکرڈ کلاتھ بچا ہوتا تھا) اور فائض عدالت کے اعتبار سے کیوریا ترجس کے تھے (دولالین فائف سے مرکب ہوا ہے بہمعنی عدالت شاہی) ہر طور اُس کے دونوں میں ایک ہی تسم کے ارکان ہوتے تھے یعنے اعلی دونوں میں ایک ہی تسم کے ارکان ہوتے تھے یعنے اعلی عہدہ داران سلطنت جن کا اوبر ذکر ہوجکا اور دوسرے ایسے عہدہ داران سلطنت جن کا اوبر ذکر ہوجکا اور دوسرے ایسے وگ جن کو بادشاہ طلب کرنا مناسب مجھتا تھا۔

ہم بناجکے ہیں کہ اکسیجیگر میکٹ مال تھا۔ اس کا اجلال سال ہیں دو مرتبہ البیسٹر اور فائیکل میں رعیبائیوں کے دو تہوار جہ اہ ایبرل ادرسبٹمبر ہیں دافع ہوتے ہیں ) کے نافذ میں ہوا کرتا۔ شہرف زقوم اور مخال واجب الا داکو اس میں داخل کیا کرتے تھے س سے کام سے تین جدا جدا دفر رسمے جاتے تھے۔ خزاخ دار کی مسلوں کو آن کی شکل کے سبب گرمیٹ رول آف دی یابیب (جرب بطیبور نل کی شکل کے اند بندا) اور دوسری مسلیں ہو جا اسلمر کے تیسرا نل کے ماند بندا) اور دوسری مسلیں ہو جا اسلمر کے تیسرا نویس ان کو رول آف جا اسلمر کے خدہ دار سے تفویض رمتا ہزی اول کے عہدہ دار سے تفویض رمتا ہزی اول کے عہدہ دار سے تفویض رمتا ہزی اول کے عہدہ دار سے تفویض رمتا ہزی اول

بنوایکس اور ایسٹر کے متعلق میسمین تشریح کردی گئے ہے -

اب يك باقى رط كل به نارن فيناس كے متعلق معلوات كا مبدا ب انائینسلاطین کی الی حالت و لیم فاتح ادر اُس کے رکے سنكدل و حريص سف وه مانت عفى كه دولتمندى اصل قوت س کثیر مقدار میں ردیبے حمیع کرنے سے وقت اصرورت کام آتا تھاادر غیر ملی نوصب اجرت بر مهها جوسکتی تین جن کو نز انگرزوں اور نہ نارمنوں کی پروا ہوتی تھی۔ نارمن فتح سے پہلے انگلستان سے بادشاہ کمزور ہونے کی وجہ سے مفلس کھے نارمن سلاطین نے ان سے سبق لیا برے ادر بہلے طریقی سے جس طرح ہوسکا روبیہ میم کرنا شروع کردیا۔ ان سمے جبریہ وصول کرنے سے ملک بہت تاہ ہوا نیکن اجانب کے حلوں اور ماگرداروں کی بغاوتوں سے اشوں نے اس کو بچا لیا۔ تما کہ حکمال کو ملک کی آبادی اور درایع آمدنی سے آگاہ ہونا لازم ہے۔ اس سے اس نے اس احکام ماری کے کہ پورے مک کی از بین کی بیایش اور تشخیص مالگذاری رعیت داری کی جائے اس وض کے لئے شاہی کمیٹن شکارہ یں ہر ایک صلع میں روانه سميا سميا جس سو اضتيار ديا سميا تفاكه شبرف ادر بيريول اور ان مح فرانسيس التحتول اور أن سب أنخاص كا جو تعلقات کی مجلسوں میں اسرکیب ہوتے ستے مثلاً بادری اور البیت ادر ہر ایک سطع کے جم نائبوں کا طلق بیان تلمبند كرك يميش كاكام تقاكم ان علني باات كے ذريع

ہر ایک تالیس اراضی اور اس کی زمین کے شعلق بشمول عہد ابٹرورڈ "ایب دزانہ موجودہ تحقیقات کرے کہ ہر ایک کے تبفیہ میں کس قدر اراضی ہے، اس کا تابض سابق و مال کون ہے، أس بر سنن ملوک مسرفس رغلان زرعی یاغیر آزاد سان ادر احرار رصت مین اکس قدر حصد اس کا حبکل ادر براگاه اور سبزہ زار کے لئے مخصوص ہے، تعداد جکیوں اور ماہی محیری کے تالابوں کی اور اس قطعہ اراضی کا مخال جو شاہ ایرورو کے نانہ یں مقرر ہوا تھا ادر اب عطائے ولیم کے دنت سمیا ہے۔ ناوین سلاطین کے مخصوص ذرایع مکال حسب ذیل بھے ۔ ا۔ شاہی اراضی ۔ ہم کو معلوم ہے کہ نارمن فتع کے پہلے ایب بڑا شاہی مخصوص ملاقہ ہوتا تھا جس کو ڈیمینن کھتے تھے اور جو بادشاه ہوتا اس کو یہ علاقہ متاتھا اس علاقہ میں ولیم ادر اس کے ورثہ نے باغی امراکی جائدادیں منبط کرکے بہت امنانم کیا ۔ بادشاہ اس علاقہ کی زمین اور اس کے شہروں کا مالک اور ماکم کھلاتا تھا اس کئے وہ اس ملاقہ سے سب جیری وصول كرسكتا نما مسطع كه بيرن اپنے علاقه سے لے سكتا عقاب (۲) جاگیری محال ۔ نفام جاگیری سے میالات کے بوجب بادشاه ملک کی ساری زمین کا مالک تھا اور اُن لوگوں کا جن مو بلا واسطم بادشاء سے عالمیرس عطا ہوی مقیس فرض تحاکم مقرره خدات سجالائي اور مبشكش اداكرس اور حب كمبى

مله ديكو نره متعلق ويمين مندرج منمير.

طلب بون تو تجنیب مشیر یا قاضی جیسی ضرورت مو-بادشاہ کی عدالت میں کام کریں اور جب لڑائی کے واسطے بلائے جائیں تو خود اپنے تابعین کی ایس تعداد سے ساتھ جد رقبہ عالمیر کی مناسبت سے ہوتی مٹی اسفیر سے آراستہ ہوکر میدان میں آئیں۔ ان کے علاوہ اُن کے ذمہ مختلف طع کے رسوم کی اوائی تھی۔ جاگروار کی وفات براس کے فردند کو عاکیر پر قبضه و تصرف نہیں ویاجا تا تھا جب کک کہ إدشاه سو وه نزرانه ادر نه كرے جس سو رمليف كہتے سف المیث دمبارز) کی جاگرے کئے بانج یونڈ اور بیرن کی حائداد کے لئے دس بونڈ ندرانہ لیا جاتا تھا۔ اگر ایسے سوفی کا بیٹا بابغ نہ ہوتا تو بادشاہ کی دلایت میں سے لیا طاتا جراس کی برورش وتعلیم کا انتظام کرتاتھا لیکن اِس کی جانداد کے زمانہ المرانی کی سب سجیت ادشاه لیاکراتهالیکن اکر متونی سجائے فرزند وخر جور مانا تو وه مهى بادشاه كى سربرستى يس الى حاتى تعلى بدشاہ ہی اس کے لئے شوہر تجریز ونتخب کر اتھا۔ اگر یہ لوکی کسی بڑے ملاقہ کی وارث ہوتی تو بادشاہ اس شخص سے جو اس سے شادی کرنا ماصتا بڑی رقم وصول کرنا تھا ن کو معشابی حقوق ولایت و ازدواج" کہتے کتے علادہ بریں اسی قسم کی اور رتوم بادشاہ کو جاگیداروں سے وصول ہوتی تعین جو دائيز، بيخ" امادي رقوم" كملاتي سيس - بر ايك رئيس

له وكيوز عمقال نايك برمندرج سميمه-

ا بنے علاقہ کے حاگیرداروں اور اسامیوں سے ان کے مشورہ کے بغیر تین قسم کی رسمی رقوم امادی بانے کا ادعا کرسکتا تھا جن کی حسب دیل صاحت کی باتی ہے۔

بادشاہ کے فرزند اکبر کے مبارز بننے کی رسم کے وقت۔ بادشاہ کی بڑی لڑک کی شادی کے وقت -اور ادائی فدیہ دینے کے لئے اگر بادشاہ گرفتار کرلیا جاتا۔

بالآخر اگر کوئی طاکیردار بفاوت کریا تو بادشاه اس کی ربيني صبط كريتا - اس سوحى ضبط كيت تق - الركوئي عاكردار لاوارث مرجاتا تو بادشاه أس كا وارث بن جاتا تها بيعق بازگشت کھلاتا تنا جو اہمی کے اگر بادشاہ حریقی ہوتا تو اس کے لئے ہایت اسان تھاکہ ان حوق کے بیا استعال سے من مانے روبیہ جبراً وصول کرے - اگر وه حاکیرداروں کو نجورتا تو یہ اپنی مگبہ پر اینے ماتحت ماگرداروں کو بخور تے۔اس طرح سے اگرم نظاہر جند ہی آدمی بلاواسطم اس طرز کے نذرانے بادشاہ کواواکرتے تھے لیکن اس کا خمیازه تمام قوم کو انتهانا برتا تھا۔ رسم رسم کی گلط، ابتداء یہ مصول سجساب دو شلنگ نی إئيد نگايا جاتا عما اور يه اس غرض سے ليا جاتا كه الكرزى سلاطین توم و نیز کو اس سے رشوت دا کریں تاکہ وہ مک بر حلم اور بنون ولیم اول نے سمانی میں حل ونیز کے اس خطرہ سے نائرہ انتقاکر دو بارہ اس محصول کو م

حاری کمیا اور اسے بڑھاکر جم شانگ مقرر کیا۔اس کو اصولاً تام زمینوں بر مائد کیا گیا تھا بعض ملاقے مستنیٰ تھے۔ رمم ) فرم - رمنلع ) دلا لمینی نرا ) یه وه رتم سی جس کو برشلیکا شیرف بینے دنتظم ، کئی جھوٹی مات کی واجب الادا رقعم کو بصورت مالكزاري كمشت اداكرتا -اس ميس خامس علاقه شابه کے علیحدہ حصص ، اراضی کی مالگزاری اور صناع کی عدالت کی جمع شده رتوم جرانه و رسوم ادر مختلف رتوم جو اشخاص خاص یا عام ارعایا سے وصول ہوتیں شامل ہوا کرتی تھین ، رمبٹر بندوںسٹ کی تکمیل سے بعد ان مجوٹی رقمی مرات کا اللاو كرك ايك مين رقم ہر ايك منع كے كئے مقرد كردى كئى - اس رقم كے لئے نتظم صلع جواب وہ قرار دیا گہ خاه أس صلح كى آمدنى اس سے نياده بو يا كم ـ يكن اس کو اعازت متی کہ نظم و نشق شاہی کے الخراجات

اس سے وضع کرلے۔

(ف) فوجداری مقدمات کی آمدنی ۔ تعلقہ اور ضع کی عدالدہ اللہ فوجداری مقدمات کی آمدنی ۔ تعلقہ اور ضع کی عدالدہ اللہ مدالتوں میں مقدمے نمتقل ہونے سے ان سے رسوا اور جرالاں کی رقوم اس عنوان کی آمدنی کا ذریعہ ہوئی تقیر اُن اساب کی بنا بر جن کا ذکر آیندہ انتظام داد رسی کے عنوان میں کیا جائے گا۔اس متم کے مقدمات کی کرن جوان میں کیا جائے گا۔اس متم کے مقدمات کی کرن ہوتی گئی۔ انتظام دادرسی کو سلاطین نارمنی نے آمدنی کم معقول ذریعہ بنا لیا سما اس کا ایک سبب یہ تھا کہ شاہم معقول ذریعہ بنا لیا سما اس کا ایک سبب یہ تھا کہ شاہم

عدالتوں کے دروازے ان سب کے لئے کول دئے گئے تھ جو ان میں مقدمہ دائر کرنے کے استحقاق کے لئے رقم ادا کرتے اور دوسرا سبب یہ مقاکہ الدار مجربین سے بھاری بھاری جرانے وصول کئے ماتے تھے -جنانچ توانین صحراکی بنا پر جہ جرانے عاید کئے ماتے اُن سے کثیر آمدنی ہوتی بھی ۔ بنا پر جہ جرانے عاید کئے ماتے اُن سے کثیر آمدنی ہوتی بھی ۔

یہ امر سبی قابل خور ہے کہ نارین سلاطین ان لوگوں سے جن کو باوتعت اور سودمند عہدے بإنے کی خواہش ہوتی یا ہو لوگ سکلیف دہ اور اعزازی کاموں سے سبکدوش ہونا ماصتے بڑی بڑی رقیس مال کرتے تھے۔

اا۔ ناریخی انتظام واورسی۔ اکثر مانوں میں انتظام دادرسی اسی طرح سے جاری را جیسا کہ نارس نتے کے پہلے تھا۔ تلقہ ادر صلع کی تدیم قوبی مدالتیں ولیم فاستے کے انتوں باتی رحگئیں۔ ولیم احمر مقامی مدالتوں کا بیجا استعال کرکے بوگوں سے جبراً روبیہ وصول کرتا تھا۔ لیکن ہنری اول نے اس کے متعلق تانون بنایا جس سے قرار دیا گیا کہ ان کا کام وہی متعلق تانون بنایا جس سے قرار دیا گیا کہ ان کا کام وہی نہ ہونے بائے۔ اکثر اشخاص اور سند یانتہ جاعتوں کے بیاں نہ ہونے بائے۔ اکثر اشخاص اور سند یانتہ جاعتوں کے بیاں بھی اُن کی خاص عدالتیں ہوتیں۔ لیکن نظام جاگیری کی سے خصوصیت بینے حاکمیری مدالت کے بغیر حاکمیر کا وجود ہی نہیں ہوسکتا، بعد کے انگریزی مدالت کے عبد میں خاہر ہونے ہوسکتا، بعد کے انگریزی مدالت کے عبد میں خاہر ہونے بوسکتا، بعد کے انگریزی مدالت کے عبد میں خاہر ہونے کی تنی ۔ ابھی تک بوشاہ رہایا کا سب سے برطاقاضی سمحماجا تا

جامًا عُمَا اوربعض وقت اجم دیوانی اور نوجداری مقدمات کا خود بی فیصلہ سریا کما۔ ا وجوداس قدر مشاہبت کے بعض امور میں نارمن انتظام دادرسی سیسن انگریزوں سے انتظام دادرسی سے مفائر تھا اس فرق کا جرا سبب مقامی عدالتوں میں شاہی وست اندازی تھی اور اس سے کئی وجوہ تھے۔ مقامی عدالتوں میں اکثر ناتعليم يافنة قصناة بوتے جو معمولي اور صاف سيدس رسم و رواج کی بنا پر جن سے ہر ایک تخص واقف ہوتا وادرسی کی کرتے تھیلین ارمن فتح نے خانون رسم ورواج انگلتان کو درہم برہم کردیا ادر اس کے بجائے بہت سے ایسے تواعد واخل کئے جن کو صرف نامین وکلاسمجھ سکتے کے مس کے سوائے جب ماگیری نظام کو ترقی ہدئی تو مقامی عدالتیں ابنے فیصلوں کی مقتدر روسا کے خلاف تقیل کرانے میں عاجز موگئیں۔ اس کے مقای عدالتیں اپنے مفوضہ کام کو انجام نیں دیکتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ارمن سلاطین بہت فوایش مند مقے کہ اُن کی عدالتوں میں کام آیا گرسے اس سرگرمی و اشتیاق کے مجی دو سبب ستھ اول یہ کہ توی رُفساكى طاقت كو رد كنے كى خواجش دوسرا يد كه رسوم عدالت اور جرانوں کے ذریعہ سے روبیہ عال کرنے کی تمنا۔ ظاہرہے کہ مقامی عدالتوں سے اس قسم کی خواہشیں پوری بنیں برکتی عمير اختارات موساعت كو برهان كي غرض سے ناران سلاطین نے دو آلے استمال کئے دا) شاہی عدالت دم) شاہی

إب جهارم

دں کے دورے۔ ی عدالت کے متعلق ہم تکھ چکے ہیں کہ اس میں دہی ، اجلاس کرتے جو النسجیکر میں کام کیا کرتے تھے۔ اس میں تقدات كى تحقيقات ہوتى جن ميں البدشاه سمو دنجيبي بوتى تھى۔ سے مقدات جن کی داد رسی مقامی عدالتوں سے بنیں ن يا ده مقدات جو باجم جاگير دارون مين جوا كرتے تندار کے سبب سجز مدالت شاہی کے کسی دوسری ن کے احکام سمو وہ تبول نہ کرتے یا ان ہوگوں کے مے جن کو خاص رمایت کے سبب مادشاہ سے اس ت میں رجوع ہونے سے گئے اجازت منی تھی۔ ی کمشنول کے دورے ، ہنری اول سے عبدیں ، ہوے۔ اور بہنری دوم کی سلطنت سے آغاز یک یہ ے کسی قاعدہ کے تحت میں نہ تھے۔ یہ شاہی کمشنر ت کے ارکان ہوتے تھے او داد رسی کرنے کے لئے منلع ع سفر کیا کرتے فی عدالت صلع ان سے اجلاس کے لئے . ہوتی کمشنر تعلیم یافتہ وکلا موتے تھے او شاہی اختیارا ، تعد عالت منلع الله الشخاص برمشتل موتى جوامو المالنارع فع طلب سے واقف ہو آئے تھے اور ان میں سے مختلف س کو حلف دیا حاتا که مجرمین سمو حاضر کمیا کری اورامو

) کی ابت علفی شہادت ادا کریں - اس عظیم تغیرنے

نتائج ببدا کئے۔

(۱) قضاۃ کے دروں نے انگلتنان میں ایک ہی قانون کے نفاذ بانے کی بنیاد ڈالی اور انگریزی اتحاد کو قوی کیا۔

رمل) ان دوروں سے سبب اصلاع کی عدالتوں لینے رعایا کی کثیر تعداد سے بادشاہ کا بلا واسطہ تعلق بیدا ہوگیا۔اس طرح ماگیردار روساء کی توت محدود ہوئی اور بادشاہ کے لئے عوام سے خایندوں سوطلب کرنے کا راستہ نکل آیا۔

رسم ، ہسایہ کے نتخب اشخاص کے ملفی شہادت کو ستعال كرنے سے سالتی تحقیقات میں جوری كی شكرت كى ابتدا ہوئى . 111- نارمول كا فوجى نظام - نارمن سلاطين عائة سق كه برا روساء پر نومی خدمت کے لئے بالکل بہروسہ کر بیٹینا نہایت اندیشناک ہے۔ ناوین امرا اگرجے بہادر سے لیکن مطلق العنان رور ناقابل احتاد صرور سے اس لئے نارمن سلاطین نے یرانے فریضہ کو ناند کیا جس سے ہر ایک آزاد آدی کے لئے ضور تما کہ جب بادشاہ طلب کرے تو فوجی خدمت ہجا لانے کے لئے ماضر ہو مائے۔ جب کہی ٹارمن بیرن بناوت کرتے تو نارمن سلاطین انگریزی توی نوج سے اُن کی سرکوبی کرتے تھے چانچہ جب چنری اول نے بدکار ارل آف شرد سبری کو مس کے علاقہ کے تلعہ برج تآریم میں محصور کیا تو نارمن امرا نے بادشاہ سے نوابش کی کہ اُس کے ساتھ آسان شرابط برصلح کرلی جائے لیکن انگریزی سیاہ حاصی تھی کہ مس کو بانکل تناه کردیا حاسے۔

نارمن سلاطین الدار ہونے کے سبب سے نلآ کر س یا گئیسکنی یا کسی دوسرے ملک سے اجرت پر سابی مہیا کر سکتے کتے ۔ ان لوگوں کو بجز اپنے الک کے دوسرے کی خواہ وہ انگریز ہوکہ نارمن پروا نہیں ہوتی تھی ۔ اس طح نارمن سلاطین کے پی تین قسم کی سیاہ ہوتی تھی ۔ اس طح نارمن سلاطین کے پی تین قسم کی سیاہ ہوتی تھی ۔

اوارائی مقامی - نارین فتح سے مقای ادارات بر اس قدر اثر نئیں ہوا جس قدر کہ مرکزی حکومت بر ہوا - مقای ادارات کا انگریزوں پر بہت گھرا اثر ہوگیا سخا اس کئے جاگردار امرا کے مقابل ان ادارات کو نارین سلاطین نے اپنے بجاؤ کا ذریعہ قوار دے کر قایم رکھا - تاہم جو تغیرات کہ ان میں ہوگئے کے اُن کو محض اتفاقاتِ روزگار سمجمنا جاہئے نے کہ واضع قانون کی مضی -

بریں ہم نارمن فتح کا ان سب ادارات پر اثر ہوا۔ ایک طح سے تو اس نے نفام عالیری کی نشونا کو ترتی دی اور دوری طح سے مرکزی حکومت کو زارہ قوی اور وفیل بنادیا ۔ موضع ہے ہم بیلے کھ فیکے ہیں کہ موضع سے ابتدائی سوتر کی نبت صبح طر پر شخفیق بنیں ہوسکتی ۔ نارمنوں کے زانہ میں موضع بدل (Manor) عالیمیا پرگنہ کی میٹ نہ ہوگیا۔ ہر ایک عالیم یا پرگنہ کو ایک ایسر ہوتا۔ اس کے کا شتکار اس امیر کے آسامی ہوتے اور اکثر عالنوں میں آزاد ہوتے۔ وی شن شپ یعنے موضع کی افتادہ زمین کا وہی مالک سمجھا جاتا عدالت جاگیر کے ارکان

سك ويكون عندان يزمندر بوضيمه-

میں ہر رئیں البیت داخل ہوتا تھا اور یہ آسی جاگیزار کی عدالت مصور موتی تھی اکثر مقامات بر اس تغیر کو بہت ترتی ہوئی ہوگی میکن اس کی تکمیل نارمن فتح سے ہوئی -

امراک عالی میں میں کے پہلے یا بعد خاص رہایت کی بنابر تعض امراک عالی سی سی سے نکال کی گئی تھیں اور گو اکتر امراک عالی میں تعلقہ سے نکال کی گئی تھیں اور گو اکتر امور بیں اس کی تدیم دستوری ترتمیب بحال رحگئی تھی۔ امور بیں اس کی تدیم دستوری ترتمیب بحال رحگئی تھی۔ تاہم تعلقہ کے عدالتی کام کی اہمیت تبدیج کم ہوتی گئی۔

صلع - ہم ہم معدم ہے کہ ضلع کی دستوری ترتیب نائرن فتح کے بعد سمی باتی رہی - لیکن اس فتح سے جو مخصوص تغیرات ہوئے وہ صوف فیرون کی نئی حیثیت اور شاہی قضاۃ کے دورے ہیں۔ فتیرون کے درے ہیں۔ فتیرون کے دستور فیرون کے دستور فیرون کے دستور میں ایگریوں کے دستور میں ایگریوں کے باشندو کے باشندو کے افتیاراست کا نائب اور شیرون شاہی استظام کے افتیاراست کا نائب اور شیرون شاہی استظام

کے اختیارات کا ناہب اور سیرف شاہی المقام کا عامل ہوتا تھا۔ اِس کے بعب کہ کے زمانہ میں ایکٹریں موقوف ہوکر اس کی جگہ بڑے آرکز (نوابوں) کو دی گئی جو اکثر اضلاع پر حکمال تھے۔ ارمن نوخ کے بعد بجر جند متثنیٰ نوابوں سے اصلاع کی حکومت ان سے بتدریج کے لی گئی۔ شآیر سے ان سے خطاب آرک کی بنا ہوئی ہے لیگن شیرت دنتظم صلع ) بجیثیت نائب شاہ صلع میں باقی رحگیا۔ اور بادشاہ کی مطلق العنان ہونے سے شیرت بھی

له ويكووز شمقلق المررمين مندرج تنميمه-

بہت مقتدر ہوگیا۔ شیرف کے نرایض بلحاظ الیہ اور دادرسی اور جگ نہایت اہم سے ۔

ا البی کے تعال سے ہم کو معلوم ہے کہ ضلع کو شیر آب ایر سال کے واسطے سھیکہ پر رقم معینہ پر دے دیا کرتا اور اس رقم کا وہ فرمددار ہا اتہا اس لئے اس کو موقع ملت اور اس کی عرض ہوتی کہ نا جایز طور پر جبرسے رو بیہ صول کرے اکثر وہ اپنے اضیارات کا بیجا استعال کرتا اور اس لئے لوگ اس سے ناواض رصتے ہے۔

ا بلی ظ دادرسی صنع کی عدالت میں وہ بادشاہ کا نائب ہوتا تصابی استجیتیت میر مجلس اجلاس کرا تھا اور بعض وقت شاہی تاضی کی حیثیت سے ان مقدمات کی تحقیق کرنا جن کو مقامی عدالتوں سے منگوالیا کرتا گھا .

ملا۔ بلیاظ جنگ ٹنیرن کا فرض تھاکہ صلع کی فوج کو طلب کیا کرے ۔ بڑے امرا اپنی ساہ کی کان کرتے لیکن ہاتی افواج کی سرداری شیرن کیا کرتا تھا۔

شہم ۔ نارمنوں کے عہد میں شہروں کی نشونا تعجب نے ہے سیکسن انگریزوں کے سلاطین کے اسخت بڑے شہر خود تعلقے ہوگئے سے ادر باتی شہر معمولی موضع سے ،نارمن فتح کے بعد سے فہروں کو کسی ایک امیر کے مخصوص علاقہ کا یا بادشاہ کے ضموص علاقہ کا یا بادشاہ کے ضاص علاقہ کا حصہ سمجھنے گئے ۔ شہر اوں کو اُس امیر کی آسامی فیال کیا جاتا ادر ان بر اس کی مرضی و خوشی کے موافق فیال کیا جاتا ادر ان بر اس کی مرضی و خوشی کے موافق

معصول لگایاجاً تما اب بہلی غرض شہریوں کی یا ہوگئی کہ محصول ی مقدار کو محدود کریں۔ رجیشر بندوبیت میں ہرایک شہر سمے زمد محصول کی ایک معین رقم بلائی گئی ہے۔ ودسری غرض شهروی کی یا سمی که اس رفم کو وه خود حمیم کری اور شیرف اور اس کے جبریہ وصول سے خات بائیں۔اس مقصد کو الموں نے اس طع یورا کی ک بادشاہ سے بریع سند اپنے ا بنے شہر کا اجارہ اس رقم کی سنبت عال کرلیا جو ان کے ذمہ واجب الادا قرار دی جاتی تھی۔وہ صرف بادشاہ کے با اس رقم کی اوائی کے ذمہ دار تھے۔ ہر ایک سے اس کے مصد کی معین رقم وصول کی جاتی تھی ان شہوں کو بھی بو امرا کے مخصوص علاقوں میں واقع ہوتے اسی قسم کے اسناد ان کے روسا سے مل گئے۔ علاوہ بریں حکومت کنے شہروں کی مقامی عدائنوں اور اُن کے تجارتی و صنعتی المجنوں سے وجد سی ان ایا - دوسرے شہروں کی بی توش رہی کہ حتی المقدور شہر کنڈن کے سے اعزازات وحقوق میں کریں۔ لنڈن کو جنری اول سے ایک سند کی متی جس کے ذریعہ اس کی حیثیت منلع کی ہوگئی تھی۔ اس کو اینا شیرف نتخب سرنے کا اختیار تھا۔ اہل کندن بونی عدالتو سے زیر اندار بنیں سے اور راحداری اور بدرگاہا کے محصول کی ادائی سے مشنیٰ سے سکین ملکت کے دوسر سب باشندوں سے برابر یہی محصول وصول کئے جاتے تھے

بادود ان اعزازی رعایتوں کے لنڈن کی وہ مالت نمتی كه بم اس كو كارتجرين (شخصيه) كم سكيل-حکومت اور کلیسائے باہمی تعلقات۔ دئیم فاتح کے ارادہ ظاہر کرنے پر کہ وہ کلیسا کی حایت و استحکام یں نبرہ ارا ہونا جامتا ہے بوپ اسکند دوم نے اس سے حلم انگلسان کے وقت رحمت و تائید اللی کے نزول سے واسطے معاکی تی إس كئ وتيم منهب اور كليساكي امانت و خيرفوايي برتا امكان مروقت أماده رممتا تعارساته بى اس كا مجى خال لكا رهتا تفاكه ابني اختيارات ميس كسى طيح كا منعف نه بيدا موني اے۔ اس نے انگلتان کے اس وقت سے موج عیسان . نمب اور دوسرے مکوں سے میسائی نہب وکلیسا کے تعلقات میں کیجہتی پیدا کردی اس طبع کہ انگریزی ہقف اور صدر اسقف کے ملاقے فرانسیسیوں اور اطالیول کو دئے مانے گئے۔ اور یہ احازت دی کہ اوائی رمسم عشائے ربانی میں ترمیم کی طائے اور بادریوں کو ترفیب دی کہ وہ مجرد را کریں۔ باوریوں کو خوش کرنے کے لئے اس نے ایک برا نیتجہ خیر انتظام کیا۔

اس انتظام کی بنابر دیوائی مدالتوں کو کلیسا کی عدالتوں سے علیرہ کردیا گیا۔ نارس فتح سے پہلے اسقف اور شیرت ایک ہی عمالت تعلقہ میں اجلاس کیا کرتے

له وكيوون متعلق كاربوريش مندرج ضيمه .

اور دینوی و دینی آدبیول سے لئے ایک ہی قدم کی دادرسی
اور دینوی و دینی آدبیول سے لئے ایک ہی قدم کی دادرسی
اور کی سی لیکن اب پادریوں کے واسطے مدا لتیں مخصوص
کردی سی من من صرف ایسے مقدات دائر ہوتے اور
ابل مقدمہ دہی ہوتے جن کو نہب اسے تعلق ہوتا تھا۔
ابل مقدمہ دہی ہوتے جن کو نہب اسی عالتوں میں شخفیقات
اس کے بعد ملزم بادریوں کی جی انہی عالتوں میں شخفیقات
ہونے لگی۔ ان عمالتوں میں قانون غیر موضوعہ نہیں بلکہ
کیسا کا بینے نہہی قانون افذ کیا جاتا تھا۔

بادریوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے گئے وہم فاتح نے حسب ذیل تدہیریں افتیار کیں ۔بادریوں کو اعازت بنیں متی کہ بادشاہ کے ملاحظہ و منظوری کے بغیر بوب کی تحرای کو وصول کریں یا اس کی رضامندی کے بغیر کلیسا کے متعلق نئے قواعد مرتب کریں۔ ایسا ہی کوئی شاہی ملازم یا بیرت ہے کہ خابی خرب سے خارج بنیں کیا جا سکتا تھا اور بوب کے سفیر کو بھی بلا حصول اعازت نامہ شاہی نہ تو بوب کے سفیر کو بھی بلا حصول اعازت نامہ شاہی نہ تو کسی کام کی احازت بھی اور نہ وہ ملک میں آسکتا تھا۔

ولیم نے کلیساکی زمنیوں پر ہمی عام اراضی کی طرح سے معصول لگایا۔ اُسقف اور صدر اُسقف اور دوسر سے علاقہ دار بادریوں پر مجی مثل عام تابطان اراضی کے فرجی خدات لازم کی گئین سوائے اس کے اس نےاور طریقوں سے بادریوں پر بر سنبت عام رعایا کے زیارہ محصول لگایا۔

بإب چهارم

عرصتُه دراز مك كليسا اس قابل ننيس بوا تما كهسلان نیاکا مقابلہ کرسکے۔ بادریوں کے ضعف کا سبب یہ تھا کہ ان میں سے انگرز سے اور ان سے حکمال غیر ملکی نے کے سبب ان سے برابری اور مجت سے پیش ہنیں ، عقم اور نه عمواً ان كى زبان بولت عقم بإدريوس ميس یج اتفاق موتا گیا اور جبکه صدر اسقف اور اسقف کا اب انگریزوں ہی میں سے ہونے لگا تو لوگ ان کو ن العنان بادشاہوں کے مقابل حربیت کا حامی اور معاول سمجھنے لگے وتیم اول کی حیات میں کلیسا اور حکومت میں صلح ، لیکن ولیم دوم نے اوٹ مار شروع کردی اس تباہی سے ی مبی بنیں ہے۔ اسقف اور گرط سے اعلی عبدوں کو متوں خالی رکھتا اور ان علاقوں کی آمنی خود لیا کرتا۔ ں وقت زمنیں باکل انعام کے طور بر بلا شرط دیرتیا۔ ، کسی خالی جایداد کو مامور شرتا تو اس احازت و تقرر الم معتدب رقم وصول كريا -

حب ہنری اول شخت نشین ہوا تو اس نے سند کے یہ سے دعدہ کیا کہ کلیسا سے حقوق کا کاظ کیا جائے گا . أيك مد كك وه اس معامره كا بابند را ليكن بادراي ، اور اس میں کسٹیرگی ہوگئی اور یہ کسٹیدگی نزاع رسم ربی سے نام سے مشہور ہے۔ یہ امر ابالنزاع تھا کہ فف کو اس کے عہدہ پر کون مقرر کرے - اسقن

اگرے کہ کلیا کا عہدہ دار ہوتا دین سلطنت کا ہرن ( افراب )

ہی خیا۔ اس کو جوٹے درجہ کے بادی نتخب سرتے لیکن اس شخص کا انتخاب سی جاتا جس سو بادشاہ نامزد سرتا۔ بعد انتخاب بادشاہ اُس کو الگرشی ادر عضا (نرجبی و روحانی اقتدار کی علامات ) سے سرفراز سرتا اور اسقف علاقہ بانے کے سبسے ادشاہ کی خلاب ہری و وفاداری کا علف سرتا۔ اس طرح ہقف کا بادشاہ کی ذبال بری ووفاداری کا علف سرتا۔ اس طرح ہقف کا تقرر بالکل بادشاہ کا اختیاری ہوتا۔ انسیام جو کنٹر بری کا معدد اسقف سما انکار کر بیٹھا کہ بادشاہ سو اس معالمہ میں وفل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہنری لے اپنے آپ اس معالمہ میں اختیار کو شد و مہ سے منوالے کی سوشش کی ۔ بالآخر ووزل میں مصابحت ہوگئی اور کے بایا کہ انگوشی اور عصاس قف کو میں مصابحت ہوگئی اور کے بایا کہ انگوشی اور عصاس قف کو میں مصابحت ہوگئی اور کے بایا کہ انگوشی اور عصاس قف کو میں مصابحت کو کاری کو فاداری کا علق کرے ۔

بادسان کی حرف بول موقع ہے کہ ہم اس وقت کی موسائٹی کے بیقات پر اجالی نظر ڈوالیں - بڑا فرق تو انگریز محکوم سقے اور انگریز اور نارمنوں میں بایا جاتا ہے - انگریز محکوم سقے اور اس راست سے بعثک سنتے جو ان کو قومیت کی منزل کی بیونی آ۔ دولتمند لوگ زمینوں خطابوں ادرسایی اختیارات کو کھو بیٹے ستے اور غریب (مفلس) آدمی فتح کے اختر و میشتر بیلے سے بھی زیادہ ذبیل و خوار ہوگئے ستے - اکثر و میشتر انگریز غیر آزاد کسان یعنے زرعی غلام نبالے سے می ستے۔

تنام زرعی کا اطلاق صحیح Villein نكين وكنن معنوں میں ملوک پر سنیں ہوسکتا اس کئے کہ اس کے ہاں ذاتی مکان اور اہل و عیال ہوتے تھے۔قانان اُس کی تائید میں موجود مثما جس کے باعث مالک نہ تو اس کو ہلاک ادر نه اس کے اعضا کی قطع و بریم کرسکتا متا۔ قبضہ ارامنی کے متعلق وہ مطبئن رحما اس واسطے کہ کاشتکاروں کی تقداد کم اور زمین زیاده سمتی - بھر ایک دوسرے سکو بیدخل کیوں کرتا ۔ اگر دہ کسی کلیسا کے علاقہ کی اراضی پر رہتا تو آ کے ساتھ زیادہ ولیل براؤ نہ کیا جاتا مکومت موضع میں دہ شریب رحتا اس کو اینے مالک سے آزادی بانے کا موقع مل تما یا بعاگ کر کسی شهر ین ایک شال اور ایک دن کک بڑے رہے سے اس کا احرار میں شار بونے لگتا یا بادریوں میں شرکب کرلئے طافے سے غلامی سے نجات مجاتی ا وجود ان رعایتوں کے اس کی کچھ عزت نہ ہوتی اس گئے کہ وہ گویا زمین سے حکر دیا جاتا اور اس سے ساتھ منتقل ہوا كرا - اس سے مالك سے جرا روبيہ وصول كرتے يا ظلم سے اس كى سچم حفاظت بو جاتى سمى - يكن اس كوكسى قسم كا ساسی حق مال نہیں تھا۔ اور آزاد اشندے اس کو نظر حفارت سے دیکھتے۔ اکثر و بیٹنتر انگریزوں کی بیبی عالت تھی۔ لیکن دورے تین طبقے اس سے بہتر تھے(۱) آزاد ماکان اراضی

المحمو ندف منعلق سرف مندرج ضميمه -

ج بعض وقت مزارمین عبی کھلاتے تھے۔ رم) باشندگان باد رس، بادری - ان طبقات علیا کو پوری آزادی مال تھی۔ اور اپنے معالمات کا خود وہی انتظام کرتے تھے۔ تاہم سجز بادراوں کے ان موضیع معنوں میں ساسی آنٹار صل للہ تھا۔ اس کے خلاف ارمنوں کی حالت ہے جو حکمراں توم تھی ۔جو بھی انگریزوں نے کھودیا وہ ان کے اپنے آیا تعنی راضلی معنول میں حقیقی مزادی ساسی اقتدار زمینیں اور حقوق اور کلیسا وسلطنت کے اعلی عہدے الکین نارسوں کی قوت بادشاہ رر رؤسا کے آئے دن کی مخالفت کے سبب سے زائل ہوگئے۔ بادشاہ اس بات پر اڑا رہا کہ طبقۂ رعایا پر وہ مکومت سرے گا اور امرا سو ضد رہی کہ وہ مطلق العنان رمِس کے آئیم اول ولیم ٹانی اور ہنری اول کے عہد میں امر دہے رہے جو نہایت غدار ادر باغی تھے ان کے علاقے اور خطاب ضبط کرلئے گئے ۔اسٹیفن کے زمانہ میں امراک موقع اللك خود منتار بجائي ليكن اس اختيار كو الخول في ايك دوسرے کا گلا کاشنے میں صرف مردیا۔اس عبدسے اختام بر الملى ناين امراكا خاتمه بوجيكا تها ادر نئے امرا جو اُن كى حكبه بیا ہوگئے تھے اکثر ان میں کے انگرنی تھے - اِن میں کے بہترین اشخاص جومعیان وطن سے آزادی کی خاطر منگ کرنے کے لئے قوم کے رہنا بن گئے۔



تموہ ارس افتار کے وہ ناتین امرا بر تابو نہ پاسکا - استیفن اور سیان افتار کے وہ ناتین امرا بر تابو نہ پاسکا - استیفن اور سیانگذا کی خانہ جنگیوں نے اس امن سو برباد کردیا جس سو جنری اول نے قایم سیا شا جس سے انگلشان میں چطف برامنی و برنظمی بجیل گئی - امرا نے ایک دوسرے سے جنگ کرنی شروع کی عوام الناس ان کے اہتوں طرح طرح کے مظالم اُسٹھانے گئے - اس جنگامہ میں صرف نمجبی لوگوں کیے بادریوں کو کوئی گزند نہیں بچوسجا - آخر خوابی کی زیاد تی سے خود اس کا علاج جوگیا اس طرح کہ ان خانہ جنگیوں میں اکثر نائین امرا بارسے گئے - لوگ اس قسم کے بارشاہ کے بین اکثر نائین امرا بارسے گئے - لوگ اس قسم کے بارشاہ کے بین اکثر نائین امرا بارسے گئے - لوگ اس قسم کے بارشاہ کے بین اکثر نائین امرا بارسے گئے - لوگ اس قسم کے بارشاہ کے

منتان تھے جو امن فاہم کرنے۔ بادری مجی باوجود زیادہ قوت رفلیہ رکھنے کے امن و آسایش کے خواہشمند سے۔ بہتری دوم اگرہ انگریز دخط لیکن انگلتان کے سلاطین بین عقل وشعور رکھتا تھا۔ وہ فاہل محندی مستقل مزاج تھا۔ اور آئین کا بابند ادر دلدادہ سھا اور خود بھی ہانستظم دمقین منا اور اس بات بر آبادہ موگیا تھا کے امراکی توت کو دمقین تھا اور اس بات بر آبادہ موگیا تھا کے امراکی توت کو گھٹائے اور عوام کی جایت کرے۔اس کی تعمیل میں آل نے گھٹائے اور مفتوح کے فرق سو شاکر نارشوں اور انگریزو ل کو فات بائم شیرد شکر کردیا اور دونوں ممکر ایک قوم تہنری کی زبروست اور مانکانہ کومت میں بہت عبد ترقی کرکے دولتمند اور انگریز کے دولتمند اور مانکانہ کومت میں بہت عبد ترقی کرکے دولتمند اور انگیم یافتہ ہوگئی۔

المتری کے دیے اب کی طرح عاقل و دانا شہ سے۔
رَجَدُ یں اگرے جند اجھے ادصاف سے مثلاً یہ کہ وہ
مبازرد دار سما۔ یہ دہ ابنی بمادری کے جوہر دکھانے
کی غرض سے دوسرے مکوں پر جڑائیاں کرا اور لڑائیاں
تو ازا لیکن صاحب تمہیر نہ سما کمک اور رعایا کے حالات
سے کم دانف سما۔ وزرا پر جھوڑ رکھا تھا کہ رعایا برمحصول
سے کم دانف شما۔ وزرا پر جھوڑ رکھا تھا کہ رعایا برمحصول
میں مبان تورجرڈ سے بھی برتر بحلا۔ اس نے نہ
صرف اپنے شاہی فرائض کے ادا کرنے میں غفلت کی
جگہ میں سے خلمہ جرر سے کوئی منفس نہیں بجا۔ اس نے

باب بننجم

فنخ نازین کے بعد یہ پہلا موقع تفاکہ سب انگریز بادشاہ سے مقابلہ سے لئے اکھنے ہوگئے سنے ۔ شاہی اختیارات کو محدود سرنے سے لئے انگریزوں کی شفقہ کوشش پہلے بہل بارآدر ہوئی ادر انہوں نے وہ در اعلی منتور حربت " حال کیا جس سے ایک نئے زانہ کا آغاز ہوتا ہے ۔

مہرمی دوم کی خت بنتی ہی ۔ ہنری نے تخت نفین ہوتے ہی سب سے پہلے رعایا کو منفور عطا کیا ۔جس میں تہنیفن کی سنبت کوئی اثبارہ بنیں کمیا گیا ہے بلکہ سب رعایا سے وعدہ ہے کہ ان کے حقوق اور اعزاز جو ہنری اول نے عطا کئے تھے تام و بحال رکھے جائیں گے ۔ اس کے بعد اُس نے محکوت کے سب ریا اُن سے حکوت کے سب ریا اُن سے حکوت کے میں اور اعزاز جو ہنری اول نے عطا کئے تھے تام کے ساتھ کا کہ سب ریا ہیں گے ۔ اس کے بعد اُس نے محکوت کے ساتھ کی ساتھ کی دور ایک کی ساتھ کے اس کے بعد اُس نے محکوت کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی دور اُن کی ساتھ کی دور اُن کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی دور اُن کی دور کی

کام کی جانب توجہ کی ۔

ا- ہمزی ووم کی کمت عملی امرا کے شعبت ۔ ہتری دوم کا اصلی مقصد تھا کہ امراکی طاقت گھٹائی جائے۔ اس نے اُن امرا سے شاہی زمیوں کو جو استیفن اور سیآئلڈا سے خانہ جنگیوں کے زائد میں ہماوضہ اعانت عطا ہوئی تھیں واپس لے لیا اور ان تام قلموں کو جو بادشاہی احازت کے بغیر بنائے گئے سے جبراً تام قلموں کو جو بادشاہی احازت کے بغیر بنائے گئے سے جبراً وجوئی تاہم اس نے دو سال میں بورے مک میں امن قایم کردیا ۔

اسکوشی 

Soutage نوسیع۔ امراکو اور اسکوشی وتوسیع۔ امراکو اور اسکوشی وتوسیع۔ امراکو اور امراک کو اپنے کا مرائے کی خوض سے ہتری نے اپنے دا دا کے طرفیے کو پھر جاری کیا اور شاہی اختماق کی بنایر اکثر فوجی خدمت لینے کے جاری کیا اور شاہی اختماق کی بنایر اکثر فوجی خدمت لینے کے جاری کیا

باب بتنجم عوض جاگذاروں سے روبیہ طلب کرا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ جاگدار اس ناگوار خدمت سے اس طریقہ سے سوشی سخات عال کریں سکے خصوصًا اگر اُن کو شاہی مقبوضات فرانس کے بچاؤ کے لئے اُرائی بر بعیجا عائے۔اس کو یہ سمبی معلوم تفاعمہ اگر ان کو فوجی فوت کا م موقع ما تو ان كا شوق جنگ لم بو عائے گا اور اُن كے تابعین ان سے کم وابستہ رہیں گئے۔اس رقم سے جو فوجی خدمت سے عوض وصول ہوتی ہنری نے ایسی فوج تیار کی جے مک یں رضے یا باہر جانے میں کوئی عذر نہ تھا ہا ل یہ صرور تھا کہ اس کو بابندی سے تنخواہ دی جائے۔ اس میکس کا نام اسکویمج تھا جس کے لفظی معنی " زرسیر " سے ہوتے ہیں ۔جو جاگیوار کہ اس طیکس کو ادا کرنا اُس کو اس خاص موتع بر جنگ سے معانی سی لیکن وہ مجاز نہ تھاکہ اس میکس کو جیشہ ادا کرے الد فوجی خدمت سے سجات یائے کیونکہ بادشاہ اپنے جاگیری حقوق کو قائم رکھنا حاصتا اور مختار تحاكه روبيها فوجي خدمت جو مناسب منجع جاكيرارس لي بنتری نے امراک کمزور کرنے کا ایک اور طریقے بھی کالا دورہ کرنے والے شاہی قضاۃ کے اختیارات سے کوئی شخص مستنی نه شما ایس امرا پر جن کی خاص عدالتیں ہوتیں اور جن کو تعلقہ اور صلع کی عدالتوں سے کوئی تعلق نہ ہوتا لازم تما که مناع کی عدالت میں شرکی ہوا کریں جبکہ وہ دورہ كرف والے تعناة كے واسط منقد ہدتى۔ ان كا يہ فرض مجى تھا کہ شیرف رصاحب صنع ہ کو جبکہ وہ مجرین کے تلاش میں نکلے تو این کے علاقوں میں آنے دیں اور اُس کی مد کریں - اِس سے لوگوں بر ظاہر ہوگیا کہ شاہی وادرسی دومسری سب دادروں بر

تفوق رکھتی ہے۔ عوں رسی ہے۔ ۲ کلیسا کی نبت ہنری دوم کی ممت عملی۔ عدم عومت کے زمانه میں کلیسا کی توت بڑھ گئی مقی ۔ قانون اور تہذیب کی نیاب صرف اس کی ذات سے تقی ۔ اُس نے دعوے داران شاہی کی طاقت کو ایک دوسرے سے بڑھنے سنیں دیا اور امن کے قیام میں مدد دی۔ بادریوں میں بندریج کی جہتی پیدا ہونے نگی جو نازمن فتح کے وقت اُن سے زائل ہوئی می اس کا سبب یہ تھا کہ اس فتح کے مرتوں بعد یک کلیا سے اعلیٰ عہدے غیر مکیوں کو دئے جاتے جو کم دھے یادریوں میں ہر دلعزیز نہوتے تھے ۔ بالآخر انگریزوں کو ابری برسی نرمبی خدمتیں کنے لگیں۔ اِس سے بڑے اور جھولے درج کے بادریوں میں موافقت ہوگئی مقوم میں بادری عموماً ہردلعزیز مانے جاتے تھے۔ان کی ہردلعزیزی اور قوت سے ہنری نے امن قایم کرنے میں مدد مال کی لیکن جب اس نے اینے اختیارات کا دباؤ ان پر ڈالا تو یہ اس کے خالف جو سن علافت کا سخند کنتربری کا صدر اسقف اور مِنْرَى كا سابق دوست بكِنْ عَما-ان دونون مين ابتدأ ايك میکس کے متعلق اختلات شروع ہوا۔سٹالالی میں ہرتی نے

یا دربول کی تحقیقات جرایم کا جھگڑا۔ ہنری کے اس دوی برکہ المس كو بإدريوں كى تحقيقات جرام كا اختيار ہے سخت نزاع كا افار ہوتا ہے۔ ہم اس واقد کو کسی تدر طرحت سے بیان کرنا جاستے ہیں. رائ موجده میں ہر ایک حصر ملک پر حکومت کی جانب سے دادرسی موتی ہے، عرالتیں اور قضاۃ شاہی ہوتے ہیں۔ نعلاء نوجداری کا تقرر بھی شاہی فرانِ قیام امن کی بنا پر ہوتا ہے۔ لیکن رتفریشن رعبد اصلاح) کے تبل ان چیزوں می بہت فرق تھافودکلیسا کے نہایت وسیع اختیارات سے کلیسا کی اور شاہی مدالتیں الگ الگ عقیں کلیساکی عدالتیں کسی شاہی فران کی بنا بر وجود میں نہیں آئیں بلکہ وہ اپنے اختیار سے قائم ہوئیں کلیا کوحب ذیل جرایم کی تقیقات کا اختیار تھا، (العن ) ندمبی اور اخلاقی جرایم جن کا مرتکب بادری ہو یا کوئی دوسرا-ان کی مثالیس اکادو بعت، توبین نرببی،

زنا و تبحت بوسكتي بير -

(ب) وہ جرایم جن کا تعلق بادریوں کے بیشہ سے ہوتا۔ شلاً کسی بادری کا عبادت اللی کو اس کے مروج و مقررہ طریقے سے اوا شکرنا۔

40

رج ایسے جایم جن کا ارتکاب بادری کرتے جیے کہ سرقہ اور قتلِ عدد نارسَ نقط کے قبل مزم بادریوں کے ان جاہم کی انہی عدالتوں میں تحقیقات ہوتی تھی جو عام ملزمین کے لئے مقرب تھیں۔ ہنری دوم سے تخت نشینی سے زان سے صرف مزم بادرای كى كليساكى عدالتول بس سخفيفات مونى اللى يتيسرى قسم كے جرایم کی تحقیقات کے متعلق بہتری اور بیکٹ میں نراع شروع موئی مراسی عدالتیں قصاص کی منرا سجویز نبی سرسکتی تھیں ان میں قید اور اخراج ندہبی اور تنزل کی سنائیں دی عاتی تھیں گر جس بادری کو ایک مرتب کلیساک عدالت سے تنزل کی سار دی عاتی شاہی عدالت سے کسی ابعد کے جرم کی بنا پر اس کی تحقیقات بوسکتی اور اس کو سزا دی جائی تنی - بہرطال پہلے جرم کے ارتکاب سے وقت اس رعایت سے فائدہ استفانے کا موقع دا جاتا تھا ۔جس کا لازمی نیتی تھا کہ بادری سنگین جرایم کے کثرت سے مرکب ہوتے تھے۔ بترى مصر مقاكه ان بادريول لو جن كوعدالت كليسا مجرم قرار دے کر تنزل کی سزا دہتی ہے شاہی عدالتوں کے والد كرديا مائے اكد أعنين مثل عام مجرين كے باقامة سزا

وی عائے۔ ہنری کا یہ اصرار نہایت انصاف پر بنی تھا مر فالبًا بكيف مُكور كے اختلاف و مقابله كى وج سے لوگ بيَّت کے ہمنیال ہوگئے۔ اس زانہ میں بدنسبت آج کل سے باشندوں میں زیادہ تعدد بادریوں کی ہوتی تھی۔ ان نام سے بادریوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی شامل ہو گئے تھے جو حقیقت میں بیٹیدور باوری تنبی تھے کیکن سرکے بال اِس طرز کے رکھا کرتے جس سے ظاہر ہوتا کہ انھوں کے بھی اسی طرز کی زندگی اختیار کی ہے۔ بادریوں کے مرتبہ اور آلادی نے بہت سے وگوں کو گرورہ کردیا تھا کہ وہ ظاہری شکل بادریوں کی سی بنالیں لیکن عملاً اس کام کو ند کریں دیڑھے لکھے باشندے اکثر بادری ہوتے ۔اس کے بعد ہزاروں پڑھے کھے مدعی بن گئے کہ اُن کو بھی مراعات کنیسہ سے استفادہ کا موقع دیا جائے لینے ارتكاب جرايم بر سزانه بالي كرس ادر معولى طرتقي تحقيقات سے مستنی ہو جائیں۔ علاوہ بریں لوگ کلیسا کو شاہی ظلم وجور کے مقابله مین آزادی کا حای و معاون معجفت تھے۔ قانون لتعزیرات خصومیًا صوا کے جوایم کے متعلق نہایت سخت تھا۔ اکثر جرایم كى منز موت سى يا لمجرم كو انعما بناديا جاتا يا اس كے بھے بیر کاٹ ڈالے ماتے تھے۔ توگوں سے نزدیک وہ طریقہ مقبول و سیندیدہ تھا جس سے ذریع سے ایسی تالانی سختی کم ہو۔ اب بمسجم سكتے بي كه باوصف بنرى جيے مقتدر بادشاه اور میں کے جایز مطالبات کے بادریوں کو اُس سے مقابلہ

باب پنجم

كرفے كا موقع كيول كر الما ـ ایکن کلاریدن بابت سمال العد- بهتری اس بر آماده جوگیا تفا کر کلیسا اور سلطنت سے باہی تعلقات کے سنبت متقل طور پر تواعد مرتب كرفية عامير إس كئ اس في سمال المع مي بقام كلازون ایک مجلس منعقد سمرکے اُس میں اُس دستاویز کو بیش کیا ج بعد تکیل آئین کلارنڈن کے نام سے مشہور ہوی اس وستا ویز میں وه سب قانون اور رواج درج کیا گیا عما حس کی بنابر بادشاه اور کلیسا کے باہمی حقوق کا تعین منظور تھا۔اس سے ذریعیہ طے یا کہ صدر اُسقف ادر اُسقف اور ایسے بادریوں پر جن کو شاہی اراضی انعام میں ملی عقی مثل جاگرداروں کے معسول نگایا طبئے - کلیسائی عدالت سے فیصلہ کی نازمنی سے مرافعہ اول بادشاہ کے باس بیش ہوا کرے اور اس کی منظور کے بغیر زوم کو نہ بھیجا طائے ۔ اسقف اور صدر اسقف کے انتخابات شاہی گرما میں اس کی رضا مندی سے ہوا کریں اس طح سے بادشاہ سو سب روسائے کینے سے تقرر کا کال اختیار عال ہوگیا۔ اولاً مزم بادریوں کا جد اب شاہی علاتوں یں تلمنبد ہوتا۔ اس کے بعد وہ بغرض تحقیقات کلیسائی ملائوگو روانہ کردے جاتے اور اگر وہاں وہ مجم قرار باکر تنزل کے سزا یاب ہوتے تو سیمر ان کو اس سے زیادہ سینے کا کوئی ادر موقع نہ متا تھا۔ صدر اسقف اور اسقف بادشاہ کے امازت الم کے بغیر ملک سے باہر منیں ماسکتے سے - اور اگر بلا حصول

امازت ملے ماتے تو اُن کا فرض تھا کہ اس امر کی ضانت بیش کریں کہ ملک و مالک کو سمسی قسم کا نقصان نہ بہنجائیں کے كوئى ماكيردار با شاہى وزير با اجازتِ بارشاه نبهب سے خارج سنیں کیاجا سکتا تھا اور إدشاه کی غیرحاصری میں صدر عظم سے منتفوری کینی طرور تمفی۔ یہ اور اسی قسم کے اور بھی تواعد ہو زیادہ صنوری نہ تھے روسائے کیے یعنے بڑے ورج کے یدریوں نے امرا کی حضوری میں مجربت منظور کرائے۔ یہی نیں بلکہ بلیق نے سمی منظوری دے دی جس کو اس نے بعد میں وابس کے لیا۔ اگر ان توامد برعمل ہوتا تو بارشاہ كى صدارت كليسا مين بعى تايم جو عاتى اور بمنرى دوم إس مقصد کے عال کرنے میں بہری ہشتم پر بیش تدی کرجاتا لیکن اس قسم کی توت کو منوانے کا دفت بنیں آیا مقار اس کے بعد کے جماروں میں ہنری کی غلطیوں اور بلکٹ کے قتل سے بادیوں نے فار اُسمایا۔ اگرم اُسقف کو انتخاب کرنے کا شاہی حق بالكل زايل سين والكن مان في أس كو جور ويا بقاء بت سلطنت عافل ہوئ ادر بادریوں نے شاہی فوجاری اختیارات سے سچنے کی تربری نکال سی عقیقت یہ ہے کہ بنٹری نے اپنے باپ دادا سے زياده پادريوں پر اختيار مال كرنا جايا ليكن اس كو بالكن كم اضتارات بد قائع بونا برا يكن آئين كلاندن إس كن ابنے انگلتان میں یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اِس کے فدیعے یہلی ہی مرتبہ کومت نے پادریوں کے مقابل اپنے اختیارات کا

باقامدہ دعویٰ بیش کیا ۔ ۱۳ مہنری دوم کی محمت عملی عوام کی سنبت ۔ اس نے عوام سم تمانون اور امن سے ملی فوائد سے بہرہ ور کیا۔ زیادہ شہروں سمو اس نے منشور عطا بنیں کئے اور نہ زیادہ مراعات کا تذکرہ اُن جند طویل منشوروں میں ہے جن کو کہ اس نے جاری کیا ہے البتہ قابل قدر یہ بات ہے کہ اس نے تعلقہ اور منابع کی مقامی خود اختیاری حکومتوں کی حابت کی ادر اُن کی جورتی کے طریقہ کو ترقی دے کر بادتعت بنادیا۔ شاہی قضا ہ. کے ودروں کی بقداد کو بڑھا دینے اور شیرت کے اختیارات کو كم كردينے سے اس نے بهت سے ادنی درج كے آدميوں كى سرپرستی کی اور اُن کو سابق کے ظلم و تقدی سے سجا لیا اس کے معاوضہ میں ان بکسوں نے منتقل وفاداری و کھلائی حب اس کے فرزند اکبر کی تائید میں بہت سے برونوں دنوابوں) نے بغاوت کی تو شہروں کے اکثر ہاشندے بادشاه کے لئے سینسبر ہوگئے۔

ہم بہنری دوم کی محمت مملی فینائش کی نہت ۔ اسٹیفن کے خواب و بدامن سلطنت میں مک کی مالی مالت بهت مری تھی۔ اسٹیفن کے جزیری نے اول امن قایم کیا اور شاہی زمیوں کو جر نہایت فایشی و بیدردی سے لوگوں کو مل گئی تعیں ماہی ماہی کے لیا اس کے بعد اُس نے انتظام فینائش کی طرف توج منعطف کی اس کے بعد اُس نے انتظام فینائش کی طرف توج منعطف کی

جس کا بیان عہد نارمن میں ہودیکا ہے۔ وینگیلت (قوم وین کے لئے محصول) کا نام اخیر مرتبہ سال ایج میں لیا گیا ہے لیکن اس سے بچائے دوسا محصول اراضی کیارہ کیج مقرر کیا گیا ہے لئی ان خط کیا روکیت ہے نکلا جس کا اطلاق اُس قدر رہن ہے کیا جاتا ہے۔ ان جائروں کی ایک جوڑی سے بل جائیا جاتا ہو۔ کیا جاتا ہے اور یہ کم سے کم مقدار زمین کی متی جس پر ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ ہم کر معاوم ہے کہ یادریوں سے علاقوں سے جاگیری حقوق ہم کو معاوم کرنے میں جزئری نہایت جالاک تھا اس نے آمذی کا ایک ٹی نوش حالی کی میں بران ہوا ہے۔ لیکن اس کی تونیر می ل کا اصل سبب مک کی فوش حالی کھی جو اس کی تونیر می کا کا اصل سبب مک کی فوش حالی کھی جو اس کی عاملان کا اصل سبب مک کی فوش حالی کھی جو اس کی عاملان کا اصل سبب مک کی فوش حالی کھی جو اس کی عاملان کا اصل سبب مک کی فوش حالی کھی جو اس کی عاملان کی تونیر می عاملان کا اصل سبب مک کی فوش حالی کھی جو اس کی عاملان کورٹ کا نیتجہ تھی۔

اس کومت کا آخری نفف حصہ الی تغیر کی وجھ سے متاز ہوگیا تھا۔ بیت المقدس کو صلاح الدین نے نوخ کرکے عیسائیوں سے لے لیا تھا اور اس کی والیبی کے لئے روبیہ فراہم کرنے کی ضورت تھی۔ایک ٹیکس محصول صلاح الدین کے نام سے مث الماء میں جاری کیا گیا۔ اس لیکس کی ادائی میں ہر شخص کا فرض تھا کہ دسواں حصہ ابنی جا گماو منقولہ کا دیا کرے اور تاریخ انگلتان میں یہ بہلی شال ہے کہ جا گراد منقولہ کیا منقولہ کیا ہے اور تاریخ انگلتان میں یہ بہلی شال ہے کہ جا گراد منقولہ کیا علیہ کیا گئے۔ اس سے قبل حب قدر محصول ماید کیا گئے وہ سب زمین کے متعلق سے بہم اس سے نتیج علی سکتے جی کہ منقولہ اشیا سے اس وقت محصول لیا جاتا ہے کہ اس سے نتیج منتول کیا جاتا ہے کہ اس سے نتیج مال سکتے جی کہ کہ داشیا سے اس وقت محصول لیا جاتا ہے کہ اس سے نتیج میں کہ منقولہ اشیا سے اس وقت محصول لیا جاتا

جبکہ کا دولتمندی و تقیش میں ترتی کرے۔

میاملوا کی خانہ جبکی کا داورسی کی شبہت ۔ اسٹیفن اور میاللوا کی خانہ جبکی کے زانہ ہیں وہ حارت وادرسی جس کی تقیر نارمن سلاطین کے عہد میں جوئی تھی منہدم ہوگئی۔ پہلے جو بادشاہ بڑے تہواروں کے روزانی یاعظمت علات کا انتقادکیا گراتھا وہ موقوف ہوگی اسپیبکر اور کیوریا رجب کا عویا نام بک ہی ہوگئی۔ آئی اسپیبکر اور کیوریا رجب کا خویا نام بک ہی ہوگئی ۔ نیزی کے دشوار کاموں میں سے ایک یہ ہی تھا کہ انتقادی مین کے دوران کو دوبارہ جاری کرے لیکن اس نے صف انتقادی تام بک بی عزان میں ان اصلاحات ہی کئے جن کا افر ابھی تک باتی ہے۔ تین عزان میں ان اصلاحات کو حبح کیا جاسکتا ہے دات ہو کہ انتقادی میں کے انتقادی میں کے انتقادی میں ان اصلاحات کو حبح کیا جاسکتا ہے دات ہی کہ انتقادی میں ان اصلاحات کو حبح کیا جاسکتا ہے دات کی دوروں کے انتقادی میں در انتقادی میں کے انتقاد

ترتی (۳) جوری کے طریقہ کا اتخکام۔ اکیوریا رکیس کا اتحکام کیوریا رکیس دمیس شاہی کھنے سے ددسری عدائتوں کا کام اس میں آنے لگا۔اغراض معدلت کے لئے اس کا ضابط زیادہ مفید متا۔اس کے قضاۃ قانون کے

که Curia Regis ابتداً اس کی حیثیت مجلس کی تعی اس کے اس کا مجلس Romuius ابتداً اس کی حیثیت مجلس کی تعی اس کے اس کا مجلس Romuius شاہی ترم کیا گیا کیور پاکے افغلی حنی جا عتون میں آختیم کی تعی میرایک جا عت کیور آیا فیج رومیوں کا قدیم بادشاہ تھا رہا ہے گئی اس افغل کا احتمال رومیوں کی سنیٹ Senate میں میں کیورای شان Senate House اور سنیٹ ہوس کی میان شان میں کیورای شان میں میرائی شان میں میرائی شان میں میرائی میں میرائی اوراسی میں میرائی امور مجی مط باتے تھے ۱۲

ماہر ہوتے اور اس کا اقتدار ایسا مقاکہ مکسیں بڑے سے بڑے آدمی کے خلاف اس کی اُرکریوں کی تقیل ہوسکتی تھی بعض وقت مِنْرَى نَاتِ خود اس میں مقدمے ساعت براً لائالمہ میں انتخارہ فعناة اس مدالت من كام كرتے تھے۔ شائع ميں چنزى نے الن تضام كى ايك كميش مقرر كى جن كو عدالت كا عام كام تعوي كما كليا خاص بجيد كليول اور ضرورت كے مقدے صرف باوشاہ كے فیسلہ کے واسطے رکھے جاتے تھے۔اس طح سے کورٹ آن كامن بليتر (عدالت ديواني ) كا دجود ہوا جو اُن تين توانين غيروضوعم کی اعلی عدالتوں میں سب سے زیادہ قدیم علی جرسائے کا باتى رغمى تقيل بعر أن سب كو عدالت العالمية من ضم كراميا كما-۲- دورول کے انتظام میں ترقی ۔ درہ کرنے کا طرفیہ ہنری آول کے زمانہ یں آغاز ہوکر آسکیفن سے عہد سی موقوف ہوگیا اور بھر ہنری دوم کی مکومت میں ترقی کے ساتھ عباری ہوا۔ وورہ مال اور عدالت دونوس كامول بر شال بواتها قضاة عك ميس اس فرض سے سفر کرتے کہ شاہی محاصل کی نگرانی بھی ہو

ہتری نے عکم دیا کہ ہر ایک آزاد آدمی عدالت ضلع ہیں ہبکہ دہ شاہی تعناہ کے لئے منعقد ہو حاضر ہوا کرے ۔ شیرت رصاعب منلع ) کو اجازت دی گئی کہ مجربن کی گزنتاری کے معم کسی کے صدود ارضی کا کاظ نہ کیا جائے ۔ تقناہ کے دوروں میں نیاوتی ہونے سے خیرت کے اختیارات میں کمی ہوتی گئی ۔

اگرچہ یہ ددنوں عبدہ دار بادشاہ کی نیابت کرتے تھے لیکن قضاۃ کا تعلق بادناہ سے بلا داسط تھا اس کئے اس کو ان بر زیادہ اعتماد تھا۔ علادہ بریں یہ شیرف ابنے استحت اضلاع میں اختیارات کا ناجایز استعال کرنے سے توگوں کی نظوں سے گرگئے تھے۔ شائع میں ہزتری نے ان سب کو یک تلم موتوف کردیا۔ بزانہ رجر آ آ آ ال سب کو یک تلم موتوف کردیا۔ بزانہ رجر آ آ آ ال سب کو یک تلم دیا گیا کہ شیرف ابنے منلع سلالی میں تاون کی روسے کم دیا گیا کہ شیرف ابنے منلع میں تھی اس قانون پر زور دیا گیا ہے۔

س-جوری کے طرفقیہ کا استحکام - تحقیقات بامانت جری کی ابتدا واصلیت بر تاریجی کے بردے بڑے ہوئے ہیں۔ہم کو معلوم ہے کہ جرمنوں میں ابتدا سے توی عدائتیں تھیں لیکن ان عدالتوں اس شرکا قاضی کا کام کرتے اور اہل جرری نہیں ہوتے ستے۔ اسرقالانی اور امر دانعاتی دو لان کا فیصلہ میں لوگ کیا کرتے گر جوری کا کام ہے کہ وہ واتعات کا تصفید کرے اور جب ان واقعات کی تحقیق مو حائے تو ان بر اس قانون کا اطلاق سرے جس کو تاضی حب ضرورت جوری کو تغییم کرتا ہے۔اس کے سوائے الكريوں ميں آرمن فتح كے بيلے ادائي شہادت كا ايك اور طريقہ کمبرگیش Compurgation شهادت) مرفع تھا جس کی بنا بر برایب فرن مقدمه ک عانب سے محواہ بین ہوتے ہو اُس کی معاقت ودیانت کا ملف کرتے۔ اکثر ان گواہوں کی تعبداد بارہ ہوتی Compurgators کو غلطی سے لوگ جوری سمجھے كمير كيوون

باببنجم

ہوئے ہیں لیکن اصل میں یہ گواہ ستھے۔ علیٰ نہا ایتھا و دوم کے راند کے ایک قانون سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر تعلقہ میں ارہ معزز اشخاص ر تعین ) سے ج اس غوض سے نتخب ہوئے تنے طلف لیا واتا تھا کہ وہ کسی پر جبوٹا الزام نہ لگایا اس سے بیض لوگوں نے محمان کرلیا کہ یہ بارہ نتخب تھیں درامس کلاں جوری تھے بہرطال یہ محقق نہیں ہے کہ جوری کی اتبدا کس طح ہوئی۔ تاہم یہ کہ سکتے ہیں کہ نارین فتح کے قبل لوگ جرری سے دانف نہ سکتے ہیں کہ نارین فتح کے قبل لوگ جرری سے دانف نہ سکتے ہیں کہ نارین فتح کے مہر کہ میں کہا ہوئی۔ تاہم یہ کہ سکتے ہیں کہ نارین فتح کے مہر کہا ہوئی۔ تاہم یہ کہ سکتے ہیں کہ نارین فتح کے مہر کہا ہوئی۔ تاہم یہ کہ سکتے ہیں کہ نارین فتح کے مہر کہا ہوئی۔ تاہم یہ کہا ہو گا ہوئی۔ تاہم یہ کہا ہو گا ہو

ایخ سے نابت ہے کہ نابن نتے کے بعد ہی شاہی عہدہ داروں نے متعدات کو اس طریقہ سے دریافت کرنا فیرم کردیا کہ متعدد آدمیوں کو جو خاص واتعات مقلاء سے واقف عمال کئے جاتے طف دیا جانا کہ صبح عالات بیان کریں۔ اس طریقۂ دریافت سے مسترب بدولبت کے واقعا کی سخین کی گئی۔ ہنری دوم سے عہد میں طفی بیانات کا معدات کے واقعا معدات کا دوم سے عہد میں طفی بیانات کا معدات کا دوم سے عہد میں طفی بیانات کا معدات نادمن فتح سے زانہ سے بدریوء درجنگ سے تقفیہ مقدات نادمن فتح سے زانہ سے بدریوء درجنگ س تقفیہ مقدات نادمن فتح سے زانہ سے بدریوء درجنگ س تقفیہ بیان کے ذریعہ سے بہتری نے عکم دیا کہ اس قسم سے مقدموں کا تصفیہ جوری کے بیت کما واسٹے براس منابع کے جار نایٹ کا فیصلہ یا راسٹے براس مالے ۔ اُس منابع کے جار نایٹ کا فیصلہ یا راسٹے براس مالے ۔ اُس منابع کے جار نایٹ کا

جمال کہ ارامنی نزاعی واقع ہوتی فرض مفاکہ فرقین کے ہسایہ میں بارہ نایٹ شخب کریں اور ان متخب لوگوں کو لازم تھا کہ طفی بیان پر اس امر کا فیصلہ کریں کہ کون فرق عق پر ہے اس سے دیوائی مقدمات کی جری کا پہلے ہی مرتبہ تیاریخ میں مشبک بہتہ ملتا ہے۔

الراث جری روری کلال ) کی ابتدا آسایر رنشور) آن كلارندن بابت الملالية سے ہوتی ہے۔اس جرى كا نرض تنا کہ دورہ کرنے والے حکام کی عدالتوں میں مزمین کا جالان کرے دمشور کلارہ ن کو ائین کلارہ سے علیدہ سممنا علیہ جو دو سال بیشیتر 'نافذ ہوا سما) منشور کلارنڈن کے فریعہ سے قرار بایا که سرایک تعلقه میں باره اور سر ایک موضع میں جار انخاص بر بو اس کام سے اہل ہوں لازم کیا جائے کہ وہ شاہی قضاہ کے سامنے ان سے تعلقہ اور موضع سے مجرمین کی سنبت حلف کریں ۔ ان سے نامزد سیئے ہوئے ٹہخام کو آگ یا بانی سے اپنی میدانت کا المتحان دینا ہوتا یا ان کی الد كسى سخت قسم سے أنايش كى جاتى۔ أكر اس متحان ميں وہ ناکام ہوتے یعنے انھیں ضرر بہنجیا تو مان کو اُن کے جرایم کی سنرا خود بخود مل جاتی - اگر وه امتحان میں کامیاب موماتے سے محفوظ رہنے صرب اور برے حال مین کے ہوتے تو ان مو جلاوطن کیا جاتا۔ کلیسائی ایک سونس سے اعلان کی

له گار مری سبت میمین تشریح کردی گئے ہے ١١

روسے جرا لیٹرن کونس" کے نام سے منہور ہے سے اللہ میں اس قسم کا فیصلہ ہو بانی یا آگ کے ذریعۂ کیا جاتا تھا ممنوع و نامین قرار بایا۔ اور اس سے بعد ہی وہ ترک کردیا گیا۔ اس استحان کے بجائے ایک دوسری جری سے جز زائہ حال کے کانا سے جری فرد ہوسکتی ہے طف لیاجا تھاکہ اُن اشخاص کے جم یا عدم جم کی نبت تھفیہ کرے جن کو جری کلال کے جم یا عدم جم کی نبت تھفیہ کرے جن کو جری کلال مذرم قرار دیتی۔ ابتدا ہیں اس جوئی جری میں وہی اشخاص ہوا کہتے جو مقدے کے حالات سے داقف ہوئے تھے۔

٩- بهنرى دوم كى محمت عملى انتظام فوج كى سبت . جم بيان كرمكي بي كر آول سلاطين سے باس لين قسم كى فوج ہوتى متى ماکیری اوج توی فوج سین ردیف اور بردسی فوج جو وقت صرورت فکرد کھ لی مباتی ستی جم یہ سمی بیان کریے ہیں کہ ہنری دوم اپنے حاکیرداروں سے سجائے فوجی خدمت سے روبیہ لینے کو لزجیح دیتا اور اس کے بیرونی علاقول میں لڑنے کے لئے بردیسی نوج کو ملازم رکھا تھا اس نوج کو وہ انگلتان میں صرف ایک مرتبہ سائلا کی خونتاک شورش کے زمانہ میں لایا تھا امدمیں کے فو ہوتے ہی اس نے ساہ نکور کو برطرف مردیا سماء اس نے تومی سابوسی قانون اسلیہ کے دریعہ سے اصلاح كى - يه قانون سائل المراع مين حارى بود اور اس كى روس مر ایک آزاد باشندهٔ ملک پر لازم کیا گیا که وه اینے لئے خود اسلم مہیا کہے جن کی مقدار اس کی جائداد کی حیثیت سے

مطابق ہوتی کیسی شخص کو صنورت سے زیادہ اسلمہ رکھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ شاہی اجازت سے بغیر اُن کی برآ مر ہوسکتی ۔ بہتری کی توجہ نوچ رویف کی سنبت اُسی حکمت عملی پر مبنی تھی جس کی بنا پر اس نے جاگیری فوج سے غفلت کی تھی ۔ آزاد آؤیوں سے بنا پر اس نے جاگیری فوج سے غفلت کی تھی ۔ آزاد آؤیوں سے سبب سے جن کی کفرت متی اور جن کی وفاداری پر اُس کو کا بل اعتماد سفا امراکی دست درازی اُرکی رہی ۔

ہنری دوم کے عہرسلطنت کے نتاہج ۔ ان تدبیوں سے ہنری نے اسٹیفن کے عہد سے نقصانات کی تلافی کی۔ اس نے رہرن ) امراکو کمزور کیا اور عوام کی سرپرستی کی - کمک میں امن قایم کما جس کے سبب سے تجارت اور وہتمندی کو نشو نا ہونے لگا۔ شاہی اقتدار کو اس نے اسی صدیک بلند کیا جس صدیک کہ اس کے دادا سے زانہ میں بہویج سی تھا۔اس کے اعلیٰ اختیارا کا سبب یہ تفاکہ انگلتان اس کے مقبوضات کا ایک حصہ تقاء وه صرف انگلتان کا بادشاه نه تھا بلکه ایرستان (آیرلیند) كا والى اور ملك فرآنس كے يك ثلث كا حاكم مجى تھا - بماظ وسعت مک و کثرت مصل اور تابیت و استعداد معزبی یورپ کے سلاطین میں وہ سب سے برا حاکم تھا۔ اگرچہ وہ ناکام ٹوکستہ خاطر اس دنیا سے گیا لیکن اُس نے شاہی اقتدار کو انگلتان میں سب سے منوالیا ۔ گر اس کی وفات کے بعد سجیس بی بھی بنیں گندنے ایٹ سے کہ شاہی اقتدار پر نئی سٹی افتیں آنی شروع ہوئیں ۔

عبدرجر واقل اس کی سلطنت کا نانہ تغیرت وستوی سے خالی رہا وہ صاحب تدبیر نہ تھا اور رعایا سے غافل رجتا اور اپنی روانیوں کو مباری رکھنے اور فدیر ادا کرنے کے لئے ان کوزیرار کرا رتبا تھا لیکن اس نے بھی چنری کی اجھی حکومت سے فاڈد ممتھایا جرکھے سبب سے بادشاہ اس قدر مقتدر ہوگیا تھا کہ کسی طبقہ رہایا کے وکے بنیں رک سکتا شا۔ وہی وزرا جن کو مِنزی کے ماتحت تعلیم ہوئی سی رجرا کے است سلطنت کا کام کرتے رہے -اور اس حد مک خبی سے کام جلایا سکتے جس حد مک قوم سے روبیہ وصول کرنا ان سے مکن 'تھا۔بیرن یعنے نواب رجرو کے ماح سمبی تھے اور اس سے خالیف تھی اس کئے کہ وہ بہادر سابی مقارال کلیسا اس سے اس واسطے نوش تھے کہ وہ عیایُوں کی جانب سے اہل اسلام سے روتا را۔عوم اُس کے زائه می امن و آسایش می تھے متعدد مشور جن میں و سع مرمات وحقوق کی تفصیل ہے شہروں کو عطا ہوئے۔ طرقیم دریانت بردید جوری قایم رکھا گیا اور اس کا نئے مقاصدسیں استعال کیا جلنے لگا۔ جیسے کہ بادشاء کے جاگیری حقوق کا تقفیہ ہر ایک منلے کی اراضی کی سنبت یشیرت کی قرت اس طرح وائل کی محتی کو شیرف کو اس سے الحت ضلع میں بجیٹیت مائی کام کرنے کی مانفت کردی گئی۔ سکاللٹ سے ایک حکم کی بنا پر عدام کارونر (مُعَنَّنْس مرگ ناگبانی) قایم جوا- اس کی رو سے مر ایک منبع میں تین نابث الد ایک یادی نتخب ہوتے تھے کہ

ی نوگ اس قسم کے قرمداری مقدات کی تخفیقات کریں۔ عررسلطنت حان ابدا سے ہی جان کی کوت ناکارہ ربی ۔ لاایوں یں ناکامیوں کی وج سے امرا کو اُس سے نفرت ہوگئی اور وہ من کے خانداوں کی سخت المنت کرکے اِن کو ریخیدہ و سبیدہ خاطر کرا تھا۔ اس نے معالی برسکین محصول لگائے اینے میں وہ ایک نمایت المالم و جابر و خود برست بادشاہ مشہور ہے۔ باوجود اِن خرابوں کے وہ اپنی میری حکومت سو اور جاری رکھا لیکن حسب اتفاق اس زانے سے مد نہایت قابل اور اہل تدبیر اشخاص سے اس کا جمگڑا ہوگیا۔ان میں کا ایب ت نلب آگش بادشاه نوانس ادر دوسرا بوب وانوسینط سوم منا ننت اکس نے کل فالنیس صوبہ جات جو خاندان استجو كى مك ستے لے لئے اور انوستینٹ نے پادریوں سے لونے بر خان کو ایسا بری طرح مجور کیا کہ احرکار اس کو بہایت ولت سے يُوبِ كَى اطاعت بَول كرني بمِن -فالنبيسي صوبه جات سے تکل عالمے کے اثرات الانسیس صوبہ مات سے بلے جانے سے تین طرح کے اہم نتایج پیدا ہوئے اول یہ کہ بادشاہ انگلتان رمایا کی رضاج ٹی کا محتاج بن گیا۔ووسا یا کہ مان نے ان صوبہ مات کو اس شرمناک طرفتے سے کھود! کہ اُس کا ساہیانہ عزم اور حکمت ساسی سے معرا ہونا سب كُلُ كَياد رمايا جو أس لمح مقابه سے عاجز اور ظلم سها كرتى مقی-اب جری ہوکر اُس کی مخالفت کرنے لگی - تیسرے یہ ک

نامِندی سے کل حانے سے ناوین فاقین کی اولاد کا ان سے ومن آبائی سے قطع تعلق ہوگیا۔ اس زانہ سے انگلسا آن سمے امرا الكريز بوگئے ـ دونوں توموں كا ميں جول جو تهنري كى دانائى ے شروع ہوا تھا جان کی بیوتونی سے بھیل کو سیونجا۔ کلیسائی مخالفت کے اثرات۔ عَانَ نے نادان ته طور بر ردم سے اس وقت جہگرنا تمروع کیا جبکہ بوپ کی قوت معراج كال كو ببنجي وفي على ملك من انظر كك ريوب كا حكم أناعي جس کی بنا پر عبادت الہٰی ادر نہہی رسوم کو مدت معینہ سلمے لئے قطعًا موتوف سردیا عالما تھا) کے نافذ ہو جلنے سے رعایا کوسخت مکلیف ہونج رہی متی مزید بران جات نے رعایا سے غصہ کی اگ کو اور بھی مجیزکا داکہ اپنی مرضی سے خود کو توپ کا تابع بنالیا اس امید برکه کلیا اور اُس کے درمیان سجھو تہ و مانے سے اس کی طاقت برقرار سے گی دلین اس مجھوتے سے چند واقعات کا سلسلہ دریش ہوا اور ان کا خاتمہ اس منثور اعظم کے اجرا سے ہوا جو مشہور ہے۔

عان اور امراکی مخالفت ۔ بزب کی اطاعت تبول کرلینے سے مآن کو نارسیسی علہ سے مجات بل گئی اور اب اس کی خواش کے ہوئی کہ ایک فوج مجھ کرکے نارسیسی صوبہ جات کو دابس کے شمالی انگلتان کے امرا نے عک کے باہر ضومت مجالا سنے اور بادشاہ کے ساتھ حلنے سے صاف انکار کردیا۔ اسی زامہ میں بادشاہ سے ساتھ حلنے سے صاف انکار کردیا۔ اسی زامہ میں بعضام سینٹ آئنز بادری جمع ہوئے کہ ان نقصا نات کی تلافی کری۔ بیتام سینٹ آئنز بادری جمع ہوئے کہ ان نقصا نات کی تلافی کری۔

جو جان اور بوب کی مخالفت سے ان کو سپوینے ستے۔ بادشاہ کی جانب سے صدر اعظم نے اس کی اصلاح کرنے کا وعدہ سیا۔اس کونسل میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ شاہی علاقہ سے ہر ایک موضع کے جار وکلا بغرض متورہ سی بلکہ عالات کی اطلاع دہی کے لئے طلب ہوئے ستنے۔ کچھ د اول بعد اسی سال لندن میں سینٹ بال سے گرما میں صدر استفف استیفن لینگئن نے ایک اور سوسنل منعقد کی جس میں ہنتری اول کا منشور پیش سرکھے حاصرین سمو ترفیب دی کہ بادشاہ سے اس کی یابندی کرائیں ۔اس سے بعد باوسیا ہ نے ایک اور سونسل کا انعقاد کیا اور شیرف سے توسط سے مکم ماری کیے کہ ہر ایک ضلع سے عار متاز 'ایٹ معا لمات سلطنت سے متعلق بادشاہ سے سطفتگو کرنے کے لئے روانہ کئے حائیں۔اس سے عوام کی سیابت سے طریقی میں حقیقی ترقی ہوئی میکن ہم کو اس کا علم شیب سم کونسل کامجی انعقاد تھی ہوا یا سیں ۔

متلا المراع من اکثر بادشاہ فرآت میں رہا۔ وہ امرا جنوں نے بادشاہ کے سابقہ طانے سے انکار کیا تھا مقام سینٹ آ نبنر میں جمع ہوئے اور اس بات پر متفق ہوئے کہ بادشاہ سے کرستہمس سے بعد اپنی خواہشوں کا مطابع کریں۔ جان نے بادریوں کو ابنا بنانے کی غرض سے ان کو اضتیار انتخاب عطا کیا جس کو ہنری دوم نے سلب کرلیا تھا

باب پنجم

جبکہ امرائے ابتدار مطالباء میں اپنے مطالبات کو بیش کیا تھ اس فے ایسٹریک مہلت مانگی نیکن امراک معلوم تھاکہ بادشاه ان کو قبول نرکرے گا اس کئے وہ جنوب کی جانب لنیکن سو روانہ ہوگئے جہاں کہ باشندگان کندن نے ان کا استقبال كيا-جان اب أكيلاره كليا ادر ان چند دوستول کی صلاح برجو اس کے ساتھ تھے امرا کے مطالبات کو قبول كربيا - ١٥ جون مطلكارع كو أس في منشور اعظم براتي

مبرکردی -منشوراعظم بابت ها ۱۲ء مرفین کا بیان ہے کہ آگلتان کے دستور کی لیل تاریخ اس منشور کی تفسیر ہے - اس میں ترسيطه فقرك بي جو بلحاظ طول عبارت و الهميت مضمون مختلف میثیت سے ہیں اور ان کی ترتیب بھی کسی احیدے طریقہ پر سنیں رکمی گئ ہے لیکن باخاط مطالب اس کے خاص فِعْرے جند عنوالال میں بیان کئے جاسکتے ہیں۔

ا- کلیسا- ہم اہمی لکھ جکے ہیں کہ قبآن نے پادریوں کو آزادی انتخاب عطاکی تھی۔ اب اس نے اس عطا کو تھکم كرديا اور اس اختيار سے خود دست بردار ہوگيا جو س اسلاف یں نارمن فتح کے زانہ سے طلا آرا تھا۔ آل کے سوائے اس نے بادریوں کی آزادی کو بھی متقل بنا دیا۔ امرانے بادریوں کے لئے اس واسطے کم حقوق طلب بنیں له ویکو وزش متعلق ایشراور مایکلمس مندر چرضهیمیه کے کہ بادریوں نے ان کی دد کی سمّی بلکہ مبات نے ان کو حقوق دینے میں اس سئے کمی ہنیں کی کہ اس کو پُوپ کی اماد درکار سمّی۔

ا - جاکیروار اس غض سے کہ بادشاہ جاگیرداروں سے رقوم معینہ سے زیادہ وصول منکرنے بائے اُس سے عہد کرایا گیا کہ وہ اپنے جاگیری حقوق کا بیجاً سعال سیس کرے گا (۱) اوئی عالیردار سوائے ادائے فرض منصبی سے کسی اورغوض کے لئے نہ طلب سی جلئے دم) ہر ایک طاکوار کی دفا ہر اس کے وارث سے بادشاہ ندرانہ کے کر متوفی کی حامداد کو اس پر بحال کرے (س) اگر وارث نابائغ ہو تو باوشاہ دیانت داری سے اس کا ولی بنے اور ان کوگوں سے جو نابانغ کی اسٹیٹ پر رہتے ہوں سجز مروم رقوم وضوات سے کچھ اور وصول مذکرے اور اس علاقہ کی عارقوں اور احاطوں کو ویران و خواب نہ ہونے دے دس اگر بادشاہ وارث کے لئے شوہر یا زوج نتخب کرے تو کسی معزز کفوکا انتخاب کرے سمسی بیوہ کو نکاح ٹانی کے لئے بادشاہ مجبور نہرے۔ رہ) باوشاہ مجلس عام کی رائے کے بغیر رعایا سے اسکوشیج محصول (اس کا ذکر ہوجکا ہے) اور آیڈ (ادادی رقم) نے ہے جبر ان تین مردجہ صورتوں سے جبکہ بادشاہ کے اواسطے فدیہ ادا کرنا ہو یا اس کی بڑی لڑکی بیابی طئے یا اس سے بڑے لاکے کے نایٹ سے مبارز

مے کی رسم ادا ہو۔

جب البوشاه كو ابنى رعایا سے سمسى غیرمعولى محصول مكا رصول کرنا محلس عام کی رائے سے مقصود ہو تو وہ سب الكين عبس كو طلب كرے وصدر اسقف واسقف واب اور بڑے امرا تو خاص خطوط کے فرایعۂ سے بلائے جائیں اور دوسرے جاگردار بزریعۂ طلبنامہ عام فیرف صلع سے وسط سنة طلب كئے جائیں عبسہ سے جاليس روز قبل اس کی اطلاع بصاحت اغراض و مقام دی جایا سرے۔ ٢- بعاداور شيرول يجتموق - بادشاه في لندن اور دوسر باد اور شهروب ادر بندرگامون کی قدیم آزادیون سین حوق د مراعات و اعزازات مو برقرار رمسن کا ذمه الله-سم-واورسی - إدشاه نے اترار کیا که دا) دادرسی مو آیندہ شاہی آمنی کا دریعۂ سیں بنایا جائے گا یوہم کسی کے ائتھ آنیدہ سے انصاف کو ہنیں بیجیں گے اور مذکسی مے من میں انساف کرنے سے انکار یا تاخر کوں سمے ب (۲) بافاعدہ تعقیقات سے بنیر کسی کو مزا سی دی حائے گی " کوئی آزاد آدمی گرفتار یا قید یا اس کی زمین سے بیل یا اس کو باغی مشتر کرک یا جلادطن کرکے یاکسی اور طرفقی سے تباہ شکیا جائے گا اور نہ بادشاہ نبلت خوریا لیے کسی انسر کو مجیجکر اس کو گرفتار کرے گا بجزاس کے کہ اس سے ہم مرتب اشخاص کے باقاعدہ فیصلہ یا قانون مک کی

بنابر اس کو اس طرح کی سزا کے " " اس کیم مرتبہ انخاص كے باتاعدہ نيسلہ" سے توگوں نے "ستقيقات جورى" سے مراد ی ہے لیک ان سب کا اس بر اتفاق ہے کہ إن الفاظ کے یہ معنی بنیں ہوسکتے۔ رس ناواجبی ظالمانہ جرملنے عاید نہ کئے جائیں گے جرم کی جیٹیت سے جرانہ کی مناسبت قرار دی جائے گی نہ کہ مالک سے اس کی زمین اور تاجر سے اس کا مال اور ولین یعنے غیراناد سسان یا غلام رزعی سے اس سے الات زراعت و موسی جرم کی باداش کمی ضبط سرلتے جائی کے رس ایسے اہل مقدات سو جو بادشاہ کی عالت یں رجع ہونا چاہیں اُس تکلیف سے سخات کے گی کہ جال بادشاه بو وه بهی وبی جائیں۔ایسے مقدات یعنے نانشات ديواني كي ساعت ايك خاص مقام بر بوني عامية بم لكم عِلَى مِن كُ كُورَك آف كامن بليز عدالت ديواني كالإني بنزی دوم ہے۔ ابتدا میں تو اس کا سٹا تھا کہ یہ عدا بادشاه کے ساتھ ساتھ رہا کرے لیکن اس وقت سے وه ونيست منسطر من قايم بوئي اور بالآخر كيوريا يجس رعدالت شاہی) سے بانکل حبرا ہوگئی رہ ، قضاۃ کوسال یں جار مرتب مقدماتِ حقیت جائداد کے تصفیہ کے لئے دوره كرنا طاسية -

ھے۔جبگارات ۔ جان کی شخت نشینی سے وقت سے جس قدر زمینیں صحرا کی غرض سے مصورہ بنائی گئی ہیں سب کو

بابنيجم

غیرمحصورہ قرار دیا جائے۔ ہر ایک صلع میں بارہ نا بہت نفاذ بافتہ نخب کرکے اِن سے حلف لیں کہ وہ جنگلات کے نفاذ بافتہ رسوم تبیعہ کی ربورٹ بیش کریں۔ اور ایس کے جالیس روز

کے اندر رسوم تبیحہ منوخ کئے عائیں۔ معنی مال مور درنا جرامین وصلے میں

4- متفرقات (۱) زمانهٔ امن وصلح میں تاجوں کو انگلتان میں آنے اور رہنے اور حانے کا اختیار دیا حاسے اور کوئی جیر جبراً ان سے وصول نہ کی جائے د۲)کسی شاہی ملازم کو اختیار نہ ہو کہ کسی آزاد فخص سے کھوڑے اور گاڑیاں باشاہ کے واسلے الک کی احازت کے بغیرلے ۔ یا کسی سے غلہ اور اسباب بلا ادائی قیمت لیا کرے (س) تمام قلمو میں ایک ہی قسم کے ادران و بیانے مقرر کئے جائیں۔ یہ اعلیٰ منشور ایک عجب نقرو برختم ہوتا ہے اور یہ اُس کی تعیل کے متعلق ہے۔بادشاہ نے امرا کو اختیار دے دیا کہ اس کی تعمیل کی مگرانی سے لئے وہ اُسفی میں سے سچیس امول سو متخب کریں اور اِن بجیں میں سے حار امیروں کو افتار تھا کہ جب سمی اس کی خلاف ورزی دیکھیں تو بادثا وسے حایده جوئی - اور داد خواجی سریس اور اگر بادشاه اس وقت موجود شہوت صدر اعظم سے رجع ہوں۔اگر عالیس دن کے اندر داد رسی م ہوات یہ بجیس بیرت مجاز تھے کہ بادشاہ کی زمینیں اور قلع صبط سرکے یا کسی اور تسم سے اوں م دباؤ واليس ليكن أن كا فرض تماكه بادشاه اور ملكه اور

بأب بنج

اش کے بچوں کی آزادی کو قایم رکھیں۔ منشوراعظم کے متعلق توگوں کے خیا لات وارا۔ نکانی یا قابل عزر بيل ـ

دا) اس مشور اعظم سے علل کرنے میں کل توم نے اتفاق کیا تھا۔ اگرچ امرا نے اس مقصد میں رہنمائی کی بیکن سے لندن اور دوسرے شہروں نے ان کی مدد کی ۔ ہمیث عوام امراسے الگ رہتے اور بادشاہ کا ساتھ دیا کرتے تھے لیکن اس مرتب الخول نے خلاف عادت امراکی تائید کی - اس سے نابت ہے کہ ہنری دوم نے امرا کو بہایت كمزور كرديا تحا اور شاهى توت سو كحال ترقى دى تقي اور یہ مجھی متحقق ہے کہ اس وقت امراکی جنگ اِن کے ذاتی فائدہ کے لئے سیس بلکہ توم کی بہلائی کے واسط متى - اگرچ ابل كليسا نے اس اخيال سے كه خان يوب كى يناه من آكر اس كا تابع بوكميا عما علانيه امركا سائقہ سیں دیا تاہم صدر اُسقف کینگٹن نے امراکی مدد اس مشورہ کے بیرایہ میں کی کہ دہ اپنی شکایات ہتری اول کے منتور کی تعمیل کی غض سے باتاعدہ طور بر مرتب كرير-اس مين شك منين كم ابل كليسا مخفي طورر عوام سے ہدردی کرتے سے ۔ یماں تک کہ ان امرانے میں اج جان کے ساتھ تھے اس کو مشورہ دیا کہ اس " اجلیٰ سندکو منظور کرالے۔ 91

باب بنجم

را ازب المرائد امرا قوم کے رکبیل تھے ایفوں نے اپنی واسطے ہنیں بکہ تام رعایا کے سے انصاف عالم - اس اعلی منظور کی روسے لازم کیا گیا کہ وہ سب خاص حقوق جو ادشاہ کی طرف سے عائیرداروں کو دئے گئے تھے وہ بھی اسی طرح سے یہ تمام خاص حقوق اپنے عالمیر کی رعبت کو دیں مجتبہ امرار کی ظلم و نا الفانی سے کامل حفاظت کی گئی بیکہ وہ طبقہ جرآزاد نہیں تھا لینے غلامان زرعی اس کے لئے بھی تانونی مراعات کموظ رکمی گئی اس طرح کہ جرانہ کی مناوی مودہ اس کے مائیں دا لائی مراوت نہ لئے جائیں ۔ شہروں کی موجود آزادی اور شاہی صحرار کی کمی سے متوسط اور ادنی اس طرح کہ وگئی کی موجود کہ جرانہ کی موجود کی میں اس کے مائیں۔ شہروں کی موجود کی مقام کی کئی سے متوسط اور ادنی اس طرح کہ وگئی کی کئی سے متوسط اور ادنی طبقہ کے دیگوں کو فائدہ بہنچا۔

(۳) اگرج باآن کے خیال ہیں امرا کے مطالبات کو منظور کونا گویا تاج و سخت سے دست بردار ہونا تھا لیکن ان کی خواجش کی خواجش کی خواجش معتدل تھیں۔ اُن کی جرایک خواجش کسی نکسی نظیر پر اور ان کی داد رسی و جارہ ہوئی کی سکیم بلکل ہتری اول سے مطاق العنان بادشاہ کے منشور پر مبنی تھی۔ انفوں نے کسی نئے دستور کی بنا ڈالنے کی مخوشش بنیں کی بلکہ ایک نیک و راست باز حکومت مخص برائے اصول پر قایم رکھنے کی خواجش کی۔ یہ سپی مرکمتی برائے اصول پر قایم رکھنے کی خواجش کی۔ یہ سپی سپی کہ بان کو جہتیار اُٹھانے پر مجبور کہا اور ان کا برشاہ کے مقابلہ یں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے بادشاہ کے مقابلہ یں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے بادشاہ کے مقابلہ یں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے بادشاہ کے مقابلہ یں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے بادشاہ کے مقابلہ یں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے بادشاہ کے مقابلہ یں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے

تمائج اندازہ سے باہر ہیں۔ اور امرائے اُس وقت بک بناوت بنیں کی جب بک کم اُن کو بقین نہ ہو گیا کہ جاآن کسی دوسر طریقہ سے ان کی فیاد کو بنیں مجویجے گا۔

رس منشور اعظم کے بعد سبی مک یں بادشاہ فتارکل تھا صرف غیرمعولی رقمی ارداد کے لئے بادشاہ کو کونسل عظمی منعقد مرنی ہوتی سمتی اور بیسونسل عظمی سمی با مکل عابیات سے طریقہ کی ستی۔ اور صرف مائیدداروں برشامل ہوتی الیسی کونسل منشور اعظم کے قبل اور بعد مجمی منعقد سیس ہوئی اس سنے اگر اس قسم کی کو نسل معولی کاموں سے لئے منعقد کی جاتی تو اس کے لئے اتنے اراکین بہت زیادہ ہوتے اور اگر نیابت ملک کے لئے ہوتی تو یہ لوگ بہت کم تھے سلاطین انگلتآن صرف بڑے جاگیرداروں کو اپنے کوسنگوں یں بغرض مشورہ طلب کرتے تھے۔ منثور اعظم یں مبی صرف بڑے جاگیردار ملیحدہ علیحدہ طلب نامہ سے ذریعہ بلئ طبنے کے مستق قرار دئے گئے تھے۔ امرا نے اس کے بعد کی سلطنت میں محسوس کیا کہ اگر بادشاہ بر روک وک کیک رکھنا منظور ہو تو ان کو جاہئے کہ عوام سے تایم مقاموں سے لیے رہیں ۔ انگریزی پارلیمنٹ کی ابتدا اس نراع سے شروع ہوتی ہے جو خشور اعظم کی سجا آوری سے لئے کی گئی متی ۔ وفات جان نے جانت مجبوری منشور کا اجا کیا

اور ہرگز اس کا امادہ نہ تھا کہ اپنے وعدہ کی بابندی کم جبکہ پوپ نے جآن کو اس اقرار کی ذمہ داری وفرلفیہ آزادی دے دی تو اس نے امرا سے لونا شمروع کر ان لوگوں نے ناامید ہوکر قوآئی بادشاہ فالس کے ہڑ روکے کو شاہی کے لئے طلب کیا۔ توآئی نے انگلستان حلہ کیا۔ انجی جنگ کا نیتجہ بھی نکلنے منیں بایا تھا کہ م راہی ملک عدم ہوا اور ایک نوبرس کا لڑکا چھوٹر گھا۔



کھی دینشور اعظم کے بعد کا اسی برس کا زانہ اکثر ان دیجب مالات سے بہرا ہوا ہے جب سے جاری موجودہ بارلیمینٹ کی نشودنا ہوئی ہے۔ خشور اعظم ہیں جو وعدے درج ستھ ان کے ایفا کی تحکیل کے لئے قوم کو اُس وقت کک اطمینان نہ ہوا جب کک کہ ایس نے اظہار شکایات اور داد نواہی کا ایک ستقل ذریعہ بیدا نہ کرلیا۔ جان کا بٹیا اور وارث ہتری سوم ایک ستقل ذریعہ بیدا نہ کرلیا۔ جان کا بٹیا اور وارث ہتری سوم ایک سول زرد اضیالات سے معاوضہ میں مشور کی تمیل کرنے کے لئے جیشہ تیار ترحقا لیکن اُس برکھ عمل کرنے کے بعد ہی دہ اُس کی خلاف درزی کی ترقا۔ جس طرح امرا اُس سے باب کی خلاف ورئی کی اسی جو سے میں کامیاب ہوے سے اسی طرح سمجر اس سے فالف ہوگئے گر اِن کے رہیمر سیمن ڈی مانٹ فرڈارل آف لیسٹر نے سخر بہ سے نابت

بانضشم

كردكهاياكه بادشاه كے خلاف اس طرح برشفق مونا زياده سودمند سی بوسکتا اس کئے کہ ایسے انفاق کی بنیاد جیشہ کمزور ہوا كرتى ہے اور واتى رشك وحمد سے اس كا شيرازہ لوك جآنا ہے اصول میابت کو جس سے انگریز واقف تھے اس نے رواج دیجر عوام کو اینا جمنال بنالیا اور یہ سب بادشاہ کے مقابلہ کے لئے آماده موسكت والرج اس مقصد من اس كو كاميا بي سني بولي لیکن اس نظیر کی اس کے ولیف (ایڈورڈ اول) نے تقلید سی - ایدورود ادل جو خاندان بلنیجینی میں سب سے زیادہ مبر تماسمجم كياكم رعاياكا حكومت سے متفق ريبنا بادشاه كى توت و فوكت كو برهانا ب.اس نے ايك ايس بإرابينىك کی بنا دالی جو تین طبقات سلطنت اور مقامی فرقول کی سٰیابت کرسکتی متی و فات سے تانون اصلاح بابت عاسماری یک بارلمینٹ کی تسکل ظاہری میں کوئی تغیر منیں ہوا۔ اور وہی ہیئت تائم رہی جس کی ابتدا ایجورڈ اول کے زمان یں ہوئی سمی اگرج پارلیمنٹ کی اصلی قرت اور مُس کے مختلف اجزا کے اہمی تعلقات میں اختلاف ہوتا را۔ ارباب ایخ کتے ہیں کہ موجدہ انگریزی دستور کی ابتدا المیور آول کے زاد یں ہوئی ۔

بارلیمنٹ کے وجود اور ترتی کے بتہ نگانے میں ہم کو یاد رکھنا حاصل جا ہے کہ بادشاہ کی قوت کال وسیع تھی۔ یہ خیال شکونا حاصل کی اوشاہ کی خام ہوتے ہی بادشاہ کی

توت زانہ حال سے اصول کے مطابق محدود ہوگئی ہوگی - سنیں للکہ اس تغیر کے بعد مبی وہی اصلی ماکم انا جاتا تھا۔ کل نفام عكمت كا مركز بادشاه بى تقاروبى كمك كى حكمت عسلى كا نقین سرتا ۔ وہی وزراکا عزل ونصب سرتا ۔ وہی قومی ساہ کا کیتان موتا و بی انصاف کا منع اور واضع قانون سجها ما تا شابان سلف خود مختار سقے اسی روایت کی بنا پر لوگ اُس کی حکومت کو مانتے ستے۔ جو ککہ ملک کے دانشمند اور سراورہ رگوں کا خیال بھا کہ انگلتان سو جابرانہ حکومت کی صرور ہے اس لئے رائے عامہ سینے خالات قومی ایڈورڈ کی تائیہ میں ستے۔وکلا مبی اُس سے طرفدار ستھ کیونکہ اُس کے اختیارات اور ان کے اثرات کے ایک ہی حدود تھے نینے جس قدر وہ خود ختار تھا اُسی تدر توم پر ان وکلا کے اثرات جھائے ہوے سے بوت مجی اس کا طرفدار سفا اور وہ سنیں طاہتا تھاکہ کوئی دوسرا شخص اُس سے اور اس سے وابستہ کے تعلقات میں مخل ہو۔

ائترائے رمانہ ہمنری سوم ۔ جآن کی موت سے انگلتان ایک عظیم خطو سے بچ گیا ۔ اب انگریزوں کو صرورت بنیں رہی کہ ایک پردیسی بادشاہ کی مدد کریں ۔ نایب بیمبروک اور اس کے مشیوں نے منشور اعظم کی دوبارہ اشاعت کی وہ فقرے جو محصول نگانے اور ملک کی کونسل عظمیٰ کے انعقاد اور جنگلت کے متعلق تھے خور کمرر کے بعد شایع کرنے کے

بال سے حذف کئے گئے۔ اس عاقلانہ تمہر سے دہ انگریے جو فرق کے دوست تھے جاریج اس کا ساتھ بھوڑ نے گئے۔ اس کا بیرہ سینگری فرج کو مقام لکتن میں شکست دی گئی اور اس کا بیرہ سینگری فرج سے سامنے تباہ کرویا گیا۔ توئی نے صلع لیمبیٹ کے درایعہ سے اقرار کیا کہ انگلتان سے جلا جاؤل گا اور اس سے تابعین میں جو انگریز تھے او مفوں نے نایب شاہ سے صلع کرلی۔ اب دیمری جو انگریز تھے او مفوں نے نایب شاہ سے صلع کرلی۔ اب دیمری مرتبہ منشور اعظم شایع کریا اور جنگلات کے متعلق جو فقرے اشاعت اول میں سیس شایع ہوے تھے اب علیحدہ شایع مرتبہ منشور اعظم شایع کری ۔ اب دیمری اشاعت اول میں سیس شایع ہوے تھے اب علیحدہ شایع کری ۔ ان جیمروں نے جیشت نایب رشاہ) اور اس کی وفا کے بعد ہیو برگ وی برگ نے جیشیت صدر اعظم دانائی اور اس کی وفا جرات سے عکومت کی۔ صرف جبو برگ کے بعد ہیو برگ نے جیشیت صدر اعظم دانائی اور جرات سے عکومت کی۔ صرف جبو برگ کے بعد

مہنری سوم کی حکومت کی خوا بہاں۔ ہنری کے مجرے جال طبن کی دجہ سے قدم نے بچر مخالفت شروع کردی۔ بہتری کردرہ سالوں مسرف شخص تھا۔ ذاتی صرورتوں کے لئے اُس کو رقم کنیر درکار تھی اور اُس نے بوتب اور ابنے غیر ملکی دوستوں کو بھی امازت دے دی تھی کہ وہ بھی اس سے زیادہ روبید فرد وصول کرلیا کریں۔ اس طرح رعایا کی 'اراضی کے تین خاص سعبب سے۔ تام ملک اس سے اسراف ادر کمزور حکومت سے ریخیدہ تھا۔ امرا کو اُس کے غیر ملکی مصاحبوں سے نفرت تھی ریخیدہ تھا۔ امرا کو اُس کے غیر ملکی مصاحبوں سے نفرت تھی

بانبضشم

کیونکه ان کا اعزاز و اکرام کیا جاتا اور ان کو عبدے قلعادر علاقے ملتے تھے ۔ اہل کنیٹ اس واسطے خشمناک تھے کہ ہوپ الكريزى بادريوس كي معاش اور حائداد اطالوى بإدريوس كو ديتا اور ان بر مصول نگاناتھا کہ دوسرے مالک یں اس موہیم سے اینے منصوبوں کو سرسبر کرے۔اس قسم کی بے اطمینا نی ادر نجیری ان طولانی نزاعوں کا مقدمہ ہوئی جن کا بوکر آیندہ آئے گا۔ ہنری کی مجبوری مراعات کے دینے میں ۔ ردبیہ کی دائی طرور نے ہنری کو مجبور کردیا تھا کہ رہایا سے ایسی رہایتیں کریں کہ جن اس کے بایہ دادا کو زاگر وہ زندہ ہوتے ) کال حیرت ہوتی ساتا ع یں اسے سخریک کرنی بڑی کہ مجلس عظمی نہ صرف امادی رقوم جمع کرنے کا بہترین طریقیہ ہتویز کرسکتی ہے بلکہ ایک کمیٹن کے ذریعیا سے اس امرکی بگرانی بھی کراسکتی ہے کہ محصول ندکور کا بجا صرف ہوا کرے ساتاء میں اس کو بندرہ نتخب اراکین کے کمیشن کے نیصلہ سے اتفاق کرنا بڑا جنوں نے اصلاح ملکت کی رائے دی تھی سے ماء میں جبہ بادشاہ سیسکنی گیا ہوا تھا ملکہ اور بادشاہ کے بھائی نے بھیٹیت نائبان شاہ ونسط میسط میں سوسل عظمی کا انعقاد کیا اس میں ہر منلع سے طار نتخب نآیٹ ادر یادروں کے علاقوں سے اُن سے نایدے شرک تھے۔یہ پہلا موقع تھاکہ اصلاع کے نایندے طرقع انتخاب کے مطابق ایک بڑی کونسل میں شریب ہوئے گر بہتری وعدہ تو زیاده کرا اور ایفا ببت کم کرا تھا اور ده جیشه رمایا کو

بانبضتم

مع طع سے نالاض کیا کرتا تھا۔
وستورچ کم شام آکسفورڈ مرتب ہوا بابت میں علی دستورچ کم شام آکسفورڈ مرتب ہوا بابت میں علی مصابع میں مالان میں مالات کی متی ۔ مجلس عظلی نے جس کا حاب ، اہ ایبرل میں مندن میں ہوا متا انکار کویا کہ جب تک بادشاہ ملک کے مطالبات کو منظور نہ کرے موازنہ کی منظوری منیں دی جاسکتی ۔ اس کوئٹل نے مخریک کی موازنہ کی منظوری منیں دی جاسکتی ۔ اس کوئٹل نے مخریک کی اور نصف شاہی کوئٹل کے اور نصف شاہی کوئٹل کے انکان ہوں اس غرض سے انتخاب کو منظور کرنیا اور پارلیمنٹ کو ملؤی حادی کریں بادشاہ نے اس کو منظور کرنیا اور پارلیمنٹ کو ملؤی حادی کرکے اس کا آبندہ اجلاس آگستورڈ میں مقرر کیا ۔

پارلیمنٹ او جون میں اکسورڈ میں منعقد ہوئی۔ امرا مسلح ہوکہ جلسہ میں شریک ہوئے اور کارروائی کی ہے تر تیبی و ہے قاعدگی کے سبب سے اس کا نام دو مجنونا نہ پارلیمنٹ الم فیلے۔ امرا نے شکا بتوں سے طوار باندہ دے جن کا مقصد یہ سفا کہ منٹور اعظم کا کبھی سحاظ بنیں کیا جاتا ہے۔ چربیں آدمیوں کی ایک کمیٹی مقرر ہوئی کہ ایک نئے دستور کا مسودہ تیار کرے جس کا نام برویش تران آکسفورڈ رکھا گیا۔ اس کی بنابر قوار بالے کہ بندہ ارکان کی ایک مشقل کونس ہمیشم بادشاہ کو قور بالے کہ بندہ ارکان کی ایک مشقل کونس ہمیشم بادشاہ کو امور سلطنت میں مشورہ دیا کرے اور وزرا اور سکاری بروے مہدہ داروں کو اینے قابو میں رکھے کونسل سال میں تین تمہر عہدہ داروں کو اینے قابو میں رکھے کونسل سال میں تین تمہر عہدہ داروں کو اینے قابو میں رکھے کونسل سال میں تین تمہر

باكتششم

ایک کمیٹی سے ساتھ جی سے ارکان بارہ ہوں اور جن کو طبقۂ امرانتخب

سری ۔ مکئی کارہ بار پر خور و خوض کرنے اور مشورہ دینے کے لئے منعقد

ہوا کریے ۔ اس طریقہ سے امرا نے خیال کیا کہ بادشاہ ان سے

اختیار میں رہے گا اور بار بار کونسل عظمی سے احضار کی

زممت سے سجات ملے گی ۔ نیکن ان کا مجوزہ ڈستور دو طرح سے

ناقص سمقا۔ اول یہ کہ وہ نہایت وقیق ومشکل اور دوم یہ کہ

بہت میرود متھا بینے اس سے ذریعہ سے مک سی کانی نیابت

ہنیں ہوسکتی سمتی ۔

یرویژنزآف وبسطمنسٹر بابت مصالع ۔ اس سے ورسے سال بادشاہ کے فرزند آیجورڈ کے اصرار پر امرا نے ان تماہیر کو رفع شکایات کی عض سے پیش کیا جس کو پرویٹرنز التن وليت من شركها عامًا ہے ۔ يہ وستور پرويٹر نزات اكسفوردكا منیمہ تھا۔اس کی سب سے زیادہ اہم دفعہ وہ حتی جس کا تعلق شیرف سے تفرر کی اصلاح سے لفاء عدالت ضلع کے ذمہ حار نائٹوں کا انتخاب کرنا قرار پایا جن میں سے ایک کو المیعیکر سے بیرن شیرت سلع کی خدمت سے لئے نتخب کما کری اس قانون کی رو سے اضلاع کے فوجی اور مالی انتظامات فرقة عوام سے اختیار میں ہماتے لیکن ہم کو اس کا علمنیں ہے سر اس قانون کا مجی نفاذ سبی ہوا یا شیں -ناراضی کانشلسل - انگلتان می حالت اسی طرح غیرمطمن ربی بہتری مو مل میں یہ منظور نہ تفاکہ اُن اصلاحات کوجو

باكضشم

جراً منظور كرائ محك سن اور جن كے سبب اس كى قوت میدد کی گئی ستی حاری سرے - بلکہ اس نے بیرلوں کے درمیان تفریق پیا سرنے کی سوسٹش کی ۔ جس تدر سخفیق ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروں کے اُس وقت دو بنرتے ہو گئے تھے .ایک جمعا کا سردار تو سیمن ڈی مانگ فورڈ ارل آن لیسٹر اور دوسرے کارمہما ریجیو وی کلیر ارل آف محلاسط تعایشین طابها تفاکه عوام کو بادشاه کے خلاف میں ابنا مورد بنائے اور ریجیؤ کی خواہش سمی کہ بادشاہ کی قوت مددد رہے اس سے صرف امراکو فائدہ بہنجیانا مقصود تھا۔ لیکن یه دونوں سالتا یو میں اس برمتفق ہو گئے کہ ایک ملس مقام سینط آبنر شعقد کی حائے اور اِس میں حار نایک بدر نامبین ہر صلع سے ملب ہوں ۔ ہنری کو جب ان طلب ناموں کی اطلاع ہوئی تو اُس نے فوراً حکم دیا کہ شیرت ان توگوں کو سنیت آبنز کو نبیں بکہ ونڈسر(نام عل وقلعة شاہی) روانه كرے جال وہ كوسل منعقد كرنا حابها ہے۔اس طرح بادشاہ اور امرا کے اختلاف میں مئلہ نابت

بادشاہ فرانس کا فیصلہ مالتی۔ ادشاہ اور امرا بالآخر اس امر بر رمنامند ہوئے کہ لوگی نہم بادشاہ فرانس کے نیصلہ التی میں بر باہمی نزاعات کو منحصر کردیں ۔ لوئی نے جوری سالالہ میں فیصلہ صادر کیا جر آبن آف ایمننر کے نام سے مشہور ہے ۔ اس

بانبضشم

ایک دستور مرتب مقام آکسفورڈ اور ایسے سب توانین کو ج آئی ہے منتج سے منتج سے منتخ کردیا اور اس میں یہ مبی اصافہ کیا کہ مختلف افراد ملک کی آزادیاں جو از روئے منتور و توانین و رسوم قرار بائی ہیں کم نہ ہونے بائی اور کسی شخص کو جو گذشتہ جھگڑوں میں شریک اور کسی شخص کو جو گذشتہ جھگڑوں میں شریک

رہا ہے سی تسم کی منا نہ دی حائے۔ امراکی حباک اور دی مانٹ فورڈ کی بار سمینٹ ۔ نیسلم مناکرہ صدر سے ملک کی وہی مالت ہوگئی جیسے کہ منثور اعظم

منذرہ صدر سے ملک کی وہی مالت ہوگئی جیسے کہ منثور اعظم مندر سے علا ہونے کے بعد بائی جاتی تھی کیو کلہ منثور اعظم بہتری کو مری علام سے عطا ہونے کے بعد بائی جاتی تھی کیو کلہ منثور اعظم بہتری کو مری عکومت سے برسوں تو روک بنیں سکا اس لئے امراسے یہ امید کرنا بیجا تھا کہ وہ تو تی کے اس فیصلے سے رمنامند ہوجاتے بالٹی کے ناکام ہونے کی وج سے ہزور شمشیر لینے ربغادت) کے ذریعہ سے جارہ جوئی اختیار کی گئی۔ چواہ اہ مے کو امرا نے جنگ بیوتیں کو فتح کیا اور تہتری کو اُس کے فرند امرا نے جنگ بیوتیں کو فتح کیا اور تہتری کو اُس کے فرند اور خصوص معاونین کے ساتھ قید کرلیا۔

اب بادشاہ امرا کے شرایط منظور کرنے پر مجبور ہوا اس صلح کا نام آیز آن بیوس Mise of Lewes سے۔

اس کے بعد جہ بارسینٹ منعقد ہوئی اس میں جار آیٹ سے ہر صنلع سے شرکی ہوئے۔ یہ دوسری مثال ہے کہ اصلاع کی نیابت ہوئی ہے۔ اس بارسینٹ نے نظم ملکت یا ملک رانی کی ایک جدید اسکیم کو منظور کیا اس بنا پر امرا مجاز ہوئے کہ ایسے تین شخص متخب کریں جن کو نو ارکان کوشل کے آنخاب کا

بانتضنم

حق ہو ادر بادشاہ اُن کی ہابت پر مامل ہو۔ اللہ یہ ارکان لیک انگرنز ہوں -

نین اس نئے نفرونسق کی حالت بہت غیرمعنی سمی علم مزاس میں نوج حمیم کررہی مقی کم انگلتان پر جڑھائی کرے اور بادشاہ اور اس کے حوالی موالی انتظار میں کتے کہ ملکہ ک فیج آتے ہی سلح ہو جائیں اس لئے سیمن کی مانٹ فورڈ نے دومری پارلیمنٹ کو جؤری سطالاء میں منعقد کمیا۔ اس بالمينت مين اس نے صرف انہی بادريوں اور امراكو شركي کیا کہ جو اُس سے جھے کے تھے لیکن یہ بہلا موقع ہے کہ اس میں بلاد اور شہوں کے نائبین مجی طلب ہوئے ہیں سیمن ای انٹ فراڈ کی یہ منہور باراسینٹ ہے اورغلطی سے موزمین نے اس کو بہلی نیابتی پارلیمنٹ لکھا ہے۔ جنامخ ہم نے اس کے قبل مجی اضابع کی نیابت کی شانوں کا ذکر كيا ہے ۔جب يك كه اس كے بعد تيس برس نيس كذرسے بلاد ادر شهروں کی نیابت کمل مد بوی-بیرمال سین وی مانع فورڈ کی بارلیمنٹ اسٹے زمانہ کی بادگار ہے اس کئے کہ اس کے بعد سے طریقہ نیابت کو مزید ترتی ہوئی۔

ملک و قدم کی اس باوتفت خدمت نے ستبن کو شکست و بلاکت سے بنیں بجایا۔ وہ نوجوان گلبرٹ امل آف محلاسٹر سے رشک و حسد اور ایڈورڈ کی قابلیت کا شکار ہوگیا ۔ جنگ ایف شام میں جو جار آگسٹ مطاب ہوگیا میں جو جار آگسٹ مطاب ہوگیا میں جو جار آگسٹ مطاب ہوگیا

تابعین اور چند روز ک مقابلہ کرتے رہے ۔ لیکن یہ احقیقت میں اس آئین کی بنا پر افتنام کو بھوئی جو انتقام کو بھوئی جو کنلور تھ اس آئین کی بنا پر افتنام کو بھوئی جو کنلور تھ وہ تلعہ تھا جس کو سب کے آخر بادشاہ یا۔ اس آئین کی رو سے ارآل سیمن کے جلہ قوانین کے لیکن بادشاہ کی ذمہ داری کہ وہ اساو ہمبت کو سے کا تسلیم کی گئی۔ ہنرتی اب بوڑھا ہوگیا تھا اور موادث نے آسے سجریہ کار بنا دیا تھا۔ اب موجم کے رہنم کی اشاعت سے بعد سے وفات کا آس نے آسے رہنم کی اشاعت سے بعد سے وفات کا آس نے آسے رہنم کی اشاعت سے بعد سے وفات کا آس نے آسے رہنم کی اشاعت سے بعد سے وفات کا آس نے رہنم کی اشاعت سے بعد سے وفات کا آس نے رہنم کی اس سے بعد سے وفات کا آس نے رہنم کی اس سے کئے۔

روی و ارام بی بسرے و ارام بی وفات کے وقت بی مقاری کی مخت سیسی ۔ ہزی کی وفات کے وقت بی مقدس (بیت المقدس) بی مقاری ہم ملک نے بادشاہی کو سیم کیا ۔ یہ بہلا موقع ہے کہ بادشاہ کے راجہوشی کی رسم ادا ہونے کے قبل طف وفاطری بیا گیام ولی کی حکمت عملی ۔ دد امر جیشہ ایجدو کے علم نظری رفات انگلتان کی تحییل رفات بیاں دوسرے مقصد سے جنٹ کرنا جا ہے ہیں ۔ بہاں دوسرے مقصد سے جنٹ کرنا جا ہے ہیں ۔ بین کی نظر میں بھاظ مصلی دستور المجود و حیثیت بی بین مشاہر ہے ہیں ویسا ہی عقلمند جفاکش منتقل مزاج حاکم متما ادر سیمی ویسا ہی عقلمند جفاکش مشتمل مزاج حاکم متما ادر دوسرے دفع کر میں منہا کی رہا ہو اس سے دفع کرنے والی سے دفع کرنے والی سے دفع کرنے والی سے دفع کرنے کی فکر میں منہاک رہا ہو اس سے دفع کرنے والی سے دفع کرنے کی فکر میں منہاک رہا ہو اس سے دفع کرنے کی فکر میں منہاک رہا ہو اس سے

تبل ہوگئی تھیں اور اُن سے دوبارہ شیوع کا انشداد شاہی قوت کے اتحکام سے کرنا جابتا تھا۔ بہتری دوم سے مثل ایڈ ورڈ کی خاہش تھی کہ اہل کلیا اس سے افتار میں رہیں امرا میں امن و امال قایم رہے عوام کی حفاظت و حایت ہو۔ لیکن وون کے حالات میں بہت فرق تھا۔ انگلتان ہتری سے مالک کا نضف مبی نہ تھا۔ ایرورڈ کے بیرونی مالک سے اس کی قوت میں کسی قسم کا اضافہ سنیں موا۔ علاوہ بریس ہنری کے عبوس سے وقت انگلتان کو خود مختار بادشاہ کی صرورت تھی لیکن ایڈورڈ کی شخت نشینی کے وقت ملک ستوری مكومت كے قابل ہوگيا تھا۔ الدورد واقف حال تھا اس نے مالات کامیح اندازہ کرکے ان سے موافق اپنی پالیسی قراردی . اس کئے اب ہم کو موقع ہے کہ ایدورڈ کو اس کی دومری مبنیت کے مطابق مانجیں-اس مینیت سے ہم اس کو موری آنادی کا دوست اور انگریزی پارلینٹ کا بانی سمجھتے ہیں۔ اور اسی حیثیت میں وہ سی رئی مانٹ فورڈ کا جانشین قرار دیا جاسکتا ہے۔ون معاملات اور اصلاحات کو من کو کہ سیمن نے بھورت بخریک بیش کیا تھا اس نے ایک صابط کی شکل مِن رُحال الما ـ رعايا من جوش حريت جس كى تخريك المعادد کے پاکتوں اس قدر بڑھ گیا کہ آخر سٹ الے میں فشور معدق ومستقل ہو گئے ہے۔

اب ہم پہلے ایدورڈ کی حکت عملی کی سنبت باط عبقات

بالبضغيم

رعالما ادر محکمہ ائے سلطنت مجت کریں گئے۔ ا- المورد اول كى تحت عملى امراكي سبت - المدورد ك داغ سے کہی جنگ امراکا خال نیں گیا اِس سے اُس کی خاہش متی کہ جاگردار امراکی قت گہٹائی مائے ۔ اُس نے تدبیر نکالی اور ایک طریقه دریانت انعام رایسے دریافت حقوق) کا مقرر کیا جو کووُوارنٹو (Quo warranto) (کس عق کی بنا بر) کے نام سے مشہور ہے - امراکی طاقت کا ایک ہے سبب بجی سقاکه ان کو تعض مقامات اور اضلاع میں وہاں كى رعايا بر عدائتي اختيارات على سقى يريم الم ورد نے قانون گلاسطر (Statute of Gloucester) کو منظور کرا کیا۔ اس قانون کی بنا پر دورہ کرنے والے قضاۃ مجاز ہوئے کہ امرا کے ہفتان کی تحقیقات سریں ۔ اور اس سختی کے ساتھ دریا فت شروع کی گئی کہ بعض امرا اس سے بست اراض ہوگئے۔جبکہ ارل بن وارن سے مس کی وستاویز عقیت (سند) ک سنبت دربانت کما حمل تو اس نے جائے سند سے ایک زیک آلود سنمشیر پیش سی اور کها که اس تلوار کی لبرو میرے بزرگوں نے رماگیریں) زمیس عال کی تعیں اور میں بی اسی سے ذریعہ سے ان دزیر دریانت ، زمینول پر تبقنہ ركول كا اليدرد اس اشاره كوسمجه كيا ادر ايس فتنه الكير تفقیات سے اجتناب کیا۔

دومرا طریقہ جس کو الجرورا نے اپنے حصول مطلب کے اے

بالبضثم

جاری کیا تھا یہ قرتی جائمادِ مبارز ہے یہ اس نے آزاد مالکان
اراصنی کو جرابیے قابعنان جائداد غیر منقولہ ہوں جن کی سالانہ
تصیل مالگذاری ہیں پونڈ ہو (زبائہ موجودہ کے سکہ کے کاظ سے
تین سو پونڈ کے مساوی ہوتی ہے) حکم دیا کہ مبارز بننے
اور اس کا اعزاز عال کرنے کی بادشاہ سے درخواست کریں
ورز سخت مدارک کیا جائے گا۔ اس تجویز سے بطاہر بوشاہ کی
فرض وصول رقم تھی لیکن صلی مقصد یہ تھا کہ بڑے امراکا
افر کم جد اس سے کہ ان کو مبارز کا مرتبہ عالی تھا اور مبارز
کی مبینت سے میدان کارزار میں حاصر ہوا کرتے تھے۔

ایک تیسری تدبیر مجی اسی عرض سے بزرید استاجیوٹ کویا المبنوریز (ان الطینی الفاظ سے قانون ندکور شروع ہوتا ہے اور اسی سے اس کا یہ نام پڑگیا) سی لائے میں اختیار کی گئی۔ میں سے نظام جاگیری میں ترمیم ہوئی۔ سابق میں معطی لم اپنے معلی کا اتحت جاگیروار ہوتا تھا اب یہ قرار بایا کہ آبندہ سے وہ دسطی کا اتحت جاگیروار ہوتا تھا اب یہ قرار بایا کہ آبندہ سے وہ جس نے اس کو زمین نتقل کی ہو۔ اس طرح اگرکوئی جاگیروار بنے اس کو زمین نتقل کی ہو۔ اس طرح اگرکوئی جاگیروار ابنے اس معطی کے اور ایس کا الزمی نیتج ابنے کسی دوست کو زمین (جاگیر) عطا کرے تو معطی لہ بجائے اس معطی کے بادشاہ کی بلاواسط رعایا میں اضافہ ہو۔ امرائے عظام یہ تھاکہ بادشاہ کی بلاواسط رعایا میں اضافہ ہو۔ امرائے عظام ایک دوسرے قانون ہابت سی میں اضافہ ہو۔ امرائے عظام ایک دوسرے قانون ہابت سی میں اضافہ ہو۔ امرائے عظام ایک دوسرے قانون ہابت سی میں اضافہ ہونے سے بہت

له ويكونوك مندرجضيمه -

بأكبضشم

سند ہوئے اس کا نام اسٹاجیوٹ ڈی ڈونس کنڈی شنگی نس اون عطیات مشروط) تھا جس کا اثر یہ ہوا کہ عطائے مشروط دائمی بنا دیا گیا ادر اس طرح سے زمین کی بیع و شرا ردک مود

ی مئی۔ زورواول کی حمرت عملی کلیسا کی سنبت۔ آج درڈ نے شش کی کم بادریوں کی دولتمندی اور قرت کو محدود کرکے اُن سے مشل مدسروں کے بوری ماگزاری وصول کرے۔

انعاه جیسے کاربورٹینز بینے شخصیات بر عار نہیں ہوگئے تھے می لوگ اس غرض سے بھی خانقاہوں کو زمین عطا کرتے کہ

۵ وظه صفیریس ان انفاظ اور توانین کی تشریح کردی گئی ہے۔ ۱۲ - س - ع - ر - له وظه صفیریس ان انفاظ اور توانین کی تشریح کردی گئی ہے - کارپورٹیننز (تخصیات ) له وہ جاعتیں جن کی شخصی حیثیت کو قانون تشکیم کرے - کارپورٹیننز (تخصیات ) د متعلق صفیر میں تشریح کردی گئی ہے -

بالبششم

اس زین کو غیر مستفرق بناکر انہی معطیوں کو بہی زمینیں اماقی بر دے دیں تاکہ اون میں بھر کسی قسم کا مصول وغیرہ اس کی بابت اوا کرنا نہ بڑے۔اس لئے قانون دست مروہ کے وضع کرنے کی صورت موسوس ہوئی۔اگر کسی کی خواہش ہوتی کہ زمین کسی شخصیہ کو عطا کرے تو اُس کو باوشاہ سے امازت نامم میں شخصیہ کو عطا کرے تو اُس کو باوشاہ سے امازت نامم میں نہیں ہاوشاہ کی اجازت کی غرض تو صاف ظاہر ہے کہ اس زمین بر ماگذاری قایم کردی جاتی تھی۔

کلیائی مدالتوں کے اختیا اِت بھی صفائہ میں محدود کردئے سے اُن مدالتوں کی کوشش بھی کہ ہر سال ان کے صدد ارضی میں مقدمات کی کرت ہو۔ ایڈورڈ نے اس کے متعلق تانون بنادیا کہ سوائے ان مقدمات نہرہی د اخلاتی کے جن کا ذکر ہوجکا ہے ان کے اختیار ساعت میں وصیت و ازدداج کے دعوے بھی شامل ہیں۔ بہرال اس قانون کا اثر کلیسا کی عدالتوں کے اس اختیار بر اس قانون کا اثر کلیسا کی عدالتوں کے اس اختیار بر منیں بڑا جس کی بنا بر اُن میں ملزم باوروں کی تحقیقات ہوتی ہے ۔

بادریوں کے محصول نہ دینے سے ایک خطرناک مخالفت کی ابتدا ہوئی۔ ملاوالہ میں بوب بانی نیس ہشتہ نے ایک حکم امتناعی کے ذریعہ سے بادریوں کو منع کردیا کہ سرکار کو محصول ادا نہ کریں۔ دوسرے سال جبکہ ایدورڈ نے بادریوں سے رتم طلب کی تو اُنھوں نے جواب دیا کہ وہ

باكضشم

پڑت کی نافرانی ہنیں کرسکتے۔ ایدورڈ نے ارادہ کرلیا کہ اگر یہ

اوگ افراجات سلطنت ادا نہ کریں تو سلطنت ان کی حفاظت

نہ کرے۔ اُس نے اُن کو قانونی حدود سے خارج کردیا۔ اگر پادریو

کو کسی کے باتھ سے کچھ ضرر بہونچتا لیعنے ان کے خلاف کسی

شخص سے کوئی جرم سرزد ہوتا تو اس کے لئے کوئی قانونی

طارہ کار نہ تھا بلکہ اگر یہ مجرم جونے تو اُن کے خلاف لوگوں کو

عبارہ کار نہ تھا بلکہ اگر یہ مجرم ہونے تو اُن کے خلاف لوگوں کو

عبارہ کار تانونی عال تھا۔ اس سے ان کو اس تدر تکلیف

عبوسنی کہ دہ مجبوراً محصول دینے بر راضی ہوگئے۔

ہوسنی کہ دہ مجبوراً محصول دینے بر راضی ہوگئے۔

المین کی دہ مجبوراً محصول دینے بر راضی ہوگئے۔

المین کی دہ مجبوراً محصول دینے بر راضی ہوگئے۔

المین کی دہ مجبوراً محصول دینے بر راضی ہوگئے۔

المین کی دہ مجبوراً محصول دینے بر راضی ہوگئے۔

س- ایدورد اول کی حکمت عملی عوام کی سنبت - ایدورد اول مثل بهنری دوم عوام کا محن و مربی تفا لیکن اسی حد تک جهال یک که اس کو امن اور اصلی داد رسی کا قایم کرنا منظور تھا۔ اور اس کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ اُس نے پارمینٹ میں عوام کو مجلمہ دی اور ان کے طریقی نیابت کو باقاعد باویا إلىمينا سے بان میں ہم اس معنمون كو تعضيل سے تكھيں سے -ىم - ايدُوردُ اول كى محمّت عملى فينانس كى نبت - ايدوردُ اینے باپ کی طرح مسرف منیں تھا۔لیکن مس کے دورس لبندمنصری ك لئے جو اس كى بيرونى حكمت عملى كا نيتج ستھ كىثررتم كى صرورت مقی منشور اعظم سے محاط سے اکثر مطالبات شاہی ج پہلے ماری سے منوع قرار باکٹے سے۔ بڑی مقدار میں روبیہ قرض نکا نٹا مجی دشوار سفا۔اس سٹے ایڈورڈ بعض بعض ونت مدید خود مختارانه طریقوں سے روپیہ وصول کرا تھا عظالمیں

بالضضم

رس نے جنگ ویک میں صرف کونے کے لئے اُس خوانہ کو جہ بھا گیا تھا جہ بھام منبل منٹن میں جنگ صلیبی کے واسطے جمع کیا گیا تھا صبط کرلیا اسی طرح اُس نے سا ۱۹۲۹ء میں خانقابوں اور گرواؤں کے خزانے لے لئے اسی سال اُس نے تجار سے اُون جب کی مخبرت بانع متی جیمین کی اور جب بک امغول نے تین سے بایخ مارکس بک جر مقبلہ کا محصول اوا منیں کیا اُل کُ اُمن وایس منیں ویا ۔ سوالہ میں اُس نے مجر اُون منبط کریا اور جب سے زیادہ سخت شرایط پر اُون وایس دیا ہی جابرانم میں اُس نے مجر اُون منبط تمہروں نے اس ناراضی کی آگ کوشتعل کردیا جس کے شعلے اُس کے تمہروں کے اس ناراضی کی آگ کوشتعل کردیا جس کے شعلے اُس کے تھے۔

بأبضشم

قام معنا سما اور اعلی حکومت میں ان کی کسی قسم کی شرکت میں متی ۔ اس کٹے ہم سمو ان کی مفصل تاریخ بیان کرنے کی عنرورت بنیں ہے لیکن بادشاہ نے رزات خد) دادسی موقوف ہنیں کی ۔ اب سمی وگوں کا گان مقاکہ جب مجی معولی عالتوں میں کسی امرکی سنبت عارہ کار کھن بنو تو بادشاہ سے رجوع ہوں جر ایسے غیر مکن انحصول معا کے لئے جابہ کار مہاکراتھا۔ اس بنابر متضرر انتخاص بادشاه کو عرمنی دیتے اور بادشاه نبظر رجم و مراحم خسوانه عرضی گذاردل کی فرباد کو بیونجتا اور اُل کی رفع شکایات کرا تھا۔ یسی عوشیاں میانسلر (Chancellor) . سے توسط سے گذرتیں اس کی دوسری صدی میں ان عرضیوں کا فیصلہ مبی طانسکر سے تنویف کیا گیا اس طرح سے عدالت مانتسری (The Court of Chancery) کی ابتدا ہوئی ۔ عدل و انصاف کرنے میں بادشاہ کو نئے مشیروں سے مدد ملتی ہو قدیم کیوریا رہیں سے مشابہ ستے اس میں بارگاہ شاہی کے افسر ادر سلطنت کے عہدہ دار اور قضاۃ ادر ایسے اشخاص شامل ہوتے جن کو بادشاہ بغرض مشورہ طاب کرتاتھا ہیجہ دنوال بعد یمی گروه دو پرتوی کوسنل" (Privy Council) مستشار شاہی) بن گیا اور انگلستان کی حکومت میں اس کو ہنایت

اعلی مرتبه ملا-۱-ایرورداول کی محمت عملی فوج کی سنبت - آیرورد جیشه جنگ میں مصورف رہتا اس کئے اس کو ملک کی نوجی توت بالبضغم

اور وسیلہ کی بہت ضرورت سمتی ملکن اس نے ہنری دوم کی طع بردسی نوج کو تنواه دے کر نہیں رکھا۔ قانون فیجیسی (Winohister) بابت مواجع سے ذریع اس نے ہزی سے قانون اسلم کو تازہ کیا اور مکی سیاہ کی اصلاح و دیستی کی ۔ نایٹ کی حائداد غیر منقولہ کی قرتی" کے فدیعہ سے دولتمند آزاد مالکان اراضی بر لازم کمیا که سوارو س کا کام کمیا كري بلا كاظ طريقه عطا كے جس كي بنا بر ان كو زمين ملتى عوالہ میں اس نے کوسٹش کی کہ پورپ میں اونے کے لئے العمم فوج تباركي حائ ليكن اس ظالمانه تجريز سے عام نارامنی سبیل گئی ادر مجبوراً اس خایل کو ترک کرنا پرا- آیورو ابنی عادت سے موافق نوجی معالمات میں مجی سر ایک مکاری معالمه کی طرح نظام مالگیری کا محاظ بنیس کرتا تھا۔ اس کو اینے ما گیرداروں اور ان کے تابعین بر اعتماد نہ تھا اس محافاسے اس کی موسشش متی کہ اپنی وت کو برقرار رکھنے کے لئے

تام نوم سے مدد ہے۔ اب ہم و کھانا جاہتے ہیں کہ انچرورڈ نے انگری پالیمینے سوسس طبح ممل بنایا۔

آرما ہیتی بارسینگیں عو ابنی حکومت کی ابتدا سے ہی آئیورولا بارسینٹوں سو منعقد سرتا را ۔ لیکن ان کی ترمیب ایک دورے سے حدا ہوتی تھی۔ ایک تحقیق حدید سے نابت ہوتا ہے کہ صحالت کی بارسینٹ کے ارکان میں سوائے بادراوں اورامراکے باكثشم

ہر ایک منلع سے جار آیک اور ہر ایک بلدہ اور شہر سے چہ یا جار نافب طلب کئے گئے۔ ایڈورڈ کو سلامالیاء یں وکیس کی جاگ کے ایڈورڈ کو سلامالیاء یں وکیس کی جاگ کے لئے روبیہ کی صورت بھی اور وہ بہت ہے امیروں کے ساتھ ان دنوں ولیس میں بھا اس نے ایک ایسی نئی تدبیر نکالی کہ جس کی پہلے سے نظیر موجود نہ بھی۔ وہ یہ کہ اس نے ایک ہی وفت میں دد کوسندوں کومنعقد کیا ایک تو بقام آیرک اُسی صوبہ سے باشندوں کے واسطے اور دوسری بقام آرتہ مین صوبہ کنٹر بری کے باشندوں کے واسطے ان کوسندوں میں صرف بادریوں اور عوام کے نائبین حاضر ان کوسندوں میں صرف بادریوں اور عوام کے نائبین حاضر بوٹ کے تھے ۔اسی سال کچھ دنوں بعد اُس نے ایک ادر بول میٹ کواس خوس سے میج کیا تھاکہ دہ ڈیوڈ (David)

شاہزادہ ولیس کی سخفیقات میں جس نے بادشاہ کے طلاف بنادت کی سخی شرک ہوں۔اس باریمنٹ ہیں مرافعات میں شرک ہوں۔اس باریمنٹ ہیں ہر منبع سے دو نایک اور جرجیں بلاد اور شہروں سے دو شہری طلب کئے گئے سے بادریوں کو اس لئے سنیں بوایا کہ وہ کسی سنگین جوم کی سختیات کو نمہیا بنیں دیکھ سکتے سنے۔ایدورڈ نے شوالہ میں بہلے تو صرف بادریوں اور سنے۔ایدورڈ نے شوالہ میں بہلے تو صرف بادریوں اور امراک طلب کیا سخا اور جب یہ لوگ چند مرتبہ شرک ہوئے رہے تو اُس نے امنباع سے نایت کو ہمی بانا شوع میں اس سنے ہم کم سکتے ہیں کہ ایدورڈ سے نصف عہدسلطنت کی اوری بنی کی ایدورڈ سے نصف عہدسلطنت کی کوئی باقاعدہ و مقررہ ترتیب ہونے بنیں کہ ایدورڈ سے نصف عہدسلطنت کے ایدورڈ سے نو مقررہ ترتیب ہونے بنیں

بائی متی - جب مجمی بادشاه کو مدبیر کی صنورت داعی جوتی تو وه . مرف اس قدر امتاط كرناكه رمايا كے ان طبقات سے مشورہ مرابقا بن بر اس كا بار دُالنا شنار بوتا اور اس كم اس فوی مجلس کو ده جس طرح جامنا سایخ نیس دھال لیتا گو مكومت نے امور ملى ميں عوام كے مشورہ دينے كے حق كو ارا سلیم کرایا منا لیکن ان سالمات میں آن کی رضامندی و میتورد دستور کے صوری اجزا بنیں سمجھے جاتے ستھے۔ یار مینٹ کاسانچہ و موقع لاء میں تیار ہوا۔ نانہ عوام سے سامتہ مساعدت مروط متعا - الميورد فكرس متماكه امرا اور يادري وولال فروں کی طاقت کسی طرح اوائے ادر اربسکہ بادشاہ سے مقابلہ یں ان دونوں گروہ کا لیہ ہماری تھا اس سے اس نے عوام کو امرا اور بادریوں کی میزان قوت کا پاسنگ بنانا ما المارد كو اكثر روبيه كى صرورت ربتى اور أس كى فراہی کے لئے اس کی نظر اکثر تاجران بلاد اور جو کے جوٹے الکان ارامنی بر پڑتی متی اس سے کہ اس کی وی مکوت کے سائیہ عالمفت میں وہ مرفداکال ہوگئے معے -اس سو اپنی ساست دانی اور قت بر کامل بہر تما اس واسط من كو توقع متى كه عوام سے ساتھ بد جانے سے شاہی جبوت کا استحکام ہو جائے گیا۔وہ نطرۃ منتظم ومقتن واقع ہوا تھا اورمتمنی تعاکم سلطنت سی سونسل عظمی کی خوب عور و نکر کے بعد کمل ادرمتقل شکل ہوجائے

بكضغم

انعقاد کیا جب معول بادی ادر امرامضوص طلبناموں کے انعقاد کیا جب معول بادی ادر امرامضوص طلبناموں کے ذریعہ سے بُلائے گئے اور بڑے بادریوں کو حکم دیا گیا کہ لینے ساتھ ادنی درج کے بادریوں کے نائب یعنے ہر ایک گرچا کے طاقہ سے بادریوں کے لئے ایک براگر دوہیں) اور ہر آگ اُسقف کے علاقہ سے بادریوں کے لئے دو براگر لائیں۔ شہریوں اور ہر ایک شہریوں اور ہر ایک شہری دو باشعدں کا انتخاب کرائے شہریوں اور ہر ایک شہرسے دو باشعدں کا انتخاب کرائے دوان کرے اس طح سے ملک سے تینوں طبقات رمایا کی دوان کرے اس طح سے ملک سے تینوں طبقات رمایا کی بادریوں سے بائی گئی ۔اس سے بعد ادنی درج کے بادریوں سے نائبوں نے بارمینٹ کی شکرت کو شرک کردیا۔ ایک میں نانہ سے آج بک نایت ہوام کا سلسلہ میں منقلع میں ایک میں نانہ سے آج بک نایت ہوام کا سلسلہ میں منقلع میکن آئیں اس نانہ سے آج بک نایت ہوام کا سلسلہ میں منقلع میکن آئیں اس نانہ سے آج بک نایت ہوام کا سلسلہ میں منقلع

اور جنگ فرانس کی شرکت کا طالب ہوا، روجر بی گاڈ ارل آف نانعک اور ہفری ہوہن ارل آف ہیر فرڈ کو جر انگلتا ن کے سے سالار و تلعدار سنے کیسکنی میں ہوج کی سرداری کے لئے بخف کما اور فود فلا خرس میں کتانی کرنا حابتا تھا۔ امرا نے

ان مجویزوں سے یہ کھ کر انکار کرویا کہ سوائے بادشاہ کی جمابی مے برونِ مک خدمت کوا اُن عطیات کا خشا نئیں ہے۔ جن کی بنابر انفیں ماگیری می جی اس طیح یہ مجلس شورد فوغا

ادر بنگار کے ساتھ برفاست ہوئی۔ اب ایڈورڈ نے دوسرا طرقع اختیار کیا اُس نے اجردن کا اُدن ضبط کر ارا اور مكم دياكہ ہر ايك مناع فوج كے كئے رسد مہاكرے

الكان اراضى كے نام فرامين صادر كئے كه بيرون ملك فوجى فدمت بجا لانے کے لئے تار رہیں ۔ اس کے بعد اس نے

یادریوں سے سمجونة كرايا يسب سالار اور قلعددار نے اپنے رنقائ و اکمٹا کرسے رمایا کی شکایتوں کو تلمیند کمی اور حب یہ وضی مین ہوی تو ایدورڈ نے میں کا ندنب سا جواب دا ادر اس سے اغاض کرے فلانڈرس جانے کے لئے

جاز بر سوار ہوگیا۔

المدورة کے روانہ ہوتے ہی سی سالار اور قلعددار کے الندن کی طرف بیش فدی کی - وال سے باشدے ان سے الل سمَّ الْمُورَدُ ك فرزند أكبر في جو نائب مقرر موكيا تنا ایک بڑی کونش منتقد کی اس کونس میں سیرسالار بالبضثم

ادر قلدار نے گزشتہ منٹوروں کی تصدیق کی خاہش کی اور کھے نئے فقوں کو بھی بطرحتیمہ پیش کیا۔ نوجان ایمدرڈ رام بوگیا ادر مصدتہ منشور ادر حدید فقروں کو بنوض تصدیق ابنے باب سے باس شہر گانٹ کی طرف ردانہ کردیا۔ ایمدرڈ نے مہر مواب کو این شوروں کی تصدیق کی ۔ مہنومبر موابلہ کو ان منٹوروں کی تصدیق کی ۔

یہ جدید فقرے ہم کک دو زبانوں کے ذریعے سے بجو پنج ہیں ایک تو الطینی اور دوسری فرانسیسی زبان ہے۔ دونوں زبانوں کی عبارتوں میں کہیں کہیں اختلاف ہے۔ فرانسی عبارت زیادہ مستند سمجی جاتی ہے۔ اس کے نبایت مفید اور صوری ۔ وہ فقرے ہیں ہو آئیورڈ کے جدید محصول کے عدم ہجاز سے متعلق ہیں اور جن کا مقصود یہ ہے کہ کوئی نیا محصول ہجز سامادی رقوم اور محصول عبیکی کے بادشاہ کمک کی عام موامندی سے بغیر نہ نگائے۔ اس طرح جدید محصول عاید کرنے کے لئے سفا مندئی بارامینٹ کی صورت تسلیم کی گئی ۔

جو الرائی کہ قت شاہی کو محدود کرنے کی عرض سے چہڑی سخی اُس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جبکہ امرا نے مان سے خلاف ہتہار اُٹھائے سخے اور اس کا خاتمہ اُس دن ہوا جس روز کہ المجورہ نے ان سب مشورو ل کو جن کا ذکر اہمی ہوجیکا ہے منظور کیا۔ اس عصہ میں عمو اس لڑائی میں کہمی کمجی دقفہ جو جاتا تھا گر توم نے حصول مقصد کے بغیر اس کو ہرگز موقوف منیں ہونے دیا۔ گو منشور اعظم میں قوم کی اس کو ہرگز موقوف منیں ہونے دیا۔ گو منشور اعظم میں قوم کی

بالبضغم

فارشوں کا انہار کیا گیا تھا لیکن یہ خارضیں بڑی مد کا فیر مؤر تھیں اس واسطے کہ توم سے پاس ادادہ و مرضی کے انہاؤ اوشاہ سے سوائے کوئی دوسراستفل ذریعہ نہ تھا۔ بادشاہ کی فود متاری محدود کرنے کے لئے ایک عاجلانہ اور لیقینی روک تھام کی عزورت سمقی ۔ یہ بات اُس وقت حال ہوئی جبکہ مبس جاگیرداراں میں کے ارکان امرا اور روسائے کلیا ہوتے سے اُس بارمین میں ضم ہوگئی جو روایا کے تینوں مبقوں سے بنائی نمی تھی ۔ یہ آخری تصدیق گزشتہ منظوروں اور منشوروں سے زیادہ مفید و موثر ہوئی اس واسطے کہ اور منشوروں سے زیادہ مفید و موثر ہوئی اس واسطے کہ ایک دستوری قوت رابارمین اس کی جگراں تھی ۔



میں ایک مماز عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ اگرج اس تاریخ سے لے کر ماندان بین بین بین کے سے اس سے اخر بادشاہ کی دفات کے اگلتان ماندان بین بین بین بین کے سب سے اخر بادشاہ کی دفات کے اگلتان کے دستور میں بہت ہی خفیف تغیر صوری تو ہوا ہے لیکن معنوی وہ کی فیریش ہونے بایا۔ یہ تغیر زیادہ تر اسباب معاشرت میں ایک امبلو سی نشوونا کے سبب سے ہوا نہ کہ قانون کی بولت کلیسا کے زور و توت کا زوال وہ خوزیز فانج بگیاں جن کے باعث امرا کے فائدانوں میں فاک اوگئی اور لمبعثہ وسطلی میں دانائی تومندی توت کی ترتی پر کاشتکاروں کی اراضی اور غیر آزاد کسانوں کے زوال دفیرہ کا اثر انگلتان کے دستور پر بڑا۔ توانین اور مشور می اس کو اس تدرستی م نہ بناتے جس تدر ان اسباب نے توی کویا۔ اس عہد کے درمیان کا زوانہ اس محان ہے کہ ہی

میں بارلیمنٹ خصوصاً دارالوام کی قوت میں اصافہ جوا جب ککم جارے سلاطین سے حی حکومت بر اعتراض بنیں ہوا تھا مس وتت کک إرلیمنٹ کو شاہی استفاق کے مقابلہ میں بہت سوخش سرنی بیری ـ مگر خیر گذری که رجرد و وم خانان بسینجیند اخیر بادشاه منا جو اپنی مکوست بر نازاں منا- بہنری جہارم اور اس کی اولاد نے کسی مورو ٹی حق کی بنابر شیں بلکہ رمیات و نکک کی بیند و نوایش کی بنابر حکومت کی ہے - جب من حكومت ياليمنث سے لمفيل طل ہوا ہے تو سلاطين اس کی رصامندی کو اینا نصب انعین قرار دیتے ہیں۔ ہِل کے باليمنث كو نهايت اعلى اقتدار فالمان للنكسر كے سلامین كے عبد میں عال موا ليكن يه اقتدار كيم زياده دن تايم شيس رعف يايا-سنج وسفید میونوں کی اوائیوں کا سلسلہ امرا کی قوت سے زدال کا سبب ہوا اور نئے نئے نہبی عقایہ سے نشونا نے اہل کنیم کی طاقت میں انحطاط بیدا کی اور مکا سے ان دونوں ملبقوں سے رحمنا دستیاب نہ ہونے کے سبب سے عوام اس قابل سنیں رہے کہ اپنی آزادی قایم رکھ سکتے۔ المعدد جام کی شخت نئینی کے وقت سے بارلمینٹ سی قت میں ضعف اور شاہی توت میں ترتی ہونے لگی ۔ قون وطي كي الكرزي البمنث كخصوصيات اس زايد

ری تایخ سمینے کے سے زائم وسلی کی پارلیمینٹ کا بخاب نوری ہے ادر اک جند مفصوص خالات کو جن کا تعلق ا بارلیمنٹوں سے ہے تفوری دیر کے لئے کھول جانا جائے ) کی تشریح وو ایک مثالوں سے کئے دیتے ہیں۔ اس سے کہ انگریزی پارلینٹ کی دو مجلسیں جلی ارہی ہیں مرے ملکوں کی بارسینٹیں سمی انگلشان کے ہی سانچے بر ب اس سئ أكثر حال كى باليمنيس دو لمبقول بر شال ، اسی دج سے ہیں اکثریہ خال ہوتا ہے کہ بارلیمنٹ ، دومجلسیس ہونی لازم ہیں اس سے نہ زیادہ ہوں اور نہ النگلتان میں اس تعداد سے زیادہ یا کم بارلیمنٹ ں رہی ہوں گی اور قرون وسطی میں دومرے ملکوں معتقت میں بارسینٹ سے تین ملکہ جارمجلسیں عمیٰ ہوگی ہے شُلًا یہ کہ وارا تعوام میں قانون مفکل تحریب بیش ہوتا ہے رالامرا كا اثر اس د توكي ) مسوده قاندن كي نظر ناني سے وتا ہے تو اس سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تعتبہ کارکی الکی الکی الکیاتان میں بارہینٹ کی دو مجلسیں ضور آ بنائی یمن یه سبب که کیول دو حصے فی زاننا مفید ہیں اُس ے بانکل عبل ہے کہ اگلے نانہ میں دو عصے کیول کر ہوگئے۔ بارلیمنٹ کی موجودہ ہیٹت سمجھنے کے نئے ہم کو ك رمايا كے طبقات سے متعلق زائد وسطى كے خيال او غررکیس ـ

بابتفتم

الغ دسنو لِلكَاسَان طبقات ملک - لفظ الطبقات (Estates) اس مقام بد مکے یا جائداد سے کوئی نقلق بنیں ہے۔ بلکہ اُس سے معنی ور رتب سے ہے۔ ہر ایک بری توم میں ایسی کئی جاتیں ہوتی ہیں۔ لیکن زائد وسطی کی مغربی پورپ کی سلطنتوں میں ہر ایک جاعت کے امتیازات سمو اہم سجما جاتا تھا۔اُس بِنظمی سے زمانہ میں جو رومی سلطنت سے زدال سے بعد شروع ہوا مالکان اراضی سو سیاسی نو قیت مال ہوگئی ماگیری ادات کے یہی بانی ہیں۔ انفول ہی نے مکومت سبی کی اور جنگ و حدال سبی- ان امیرو س کے ماخت عوام نے زندگی بسر کی ادر آب کو زراعت اور تجارت می مصروف رکھا۔ایک تیسر ی جا عت جو انہی دوجاعتوں یں سے بنی متی بادری تھے۔ اہل کنیسد کا میٹیہ بالکل عالمان عماء الل كنيم اني ندوبى فرائص كى انجام دبى كے سوائے مارس کے اساتذہ بروفیس مصنف مصور ویوانی کے عمدہ دار ، دکلا اور مبر ہوا کرتے تھے۔انھوں نے اپنا علیحدہ گوہ بنا لیا جس کی مکرمت توانین ادر حقوق و مراعات بھی قوانین و رسوم مک سے جا تھے۔اس طرح سے امراء عوام ، اور بادریوں کی جامنوں میں زانهٔ مال کی تنبت زیادہ امتیاز و نرق ہوتا تھا۔ بیکن معبن ملکول میں جمہور کی اور مجی تقییم وتقتیم ہوگئی

على يادنى درج كے لوگ جو شہوں ميں ايك دوسرے كے قرب رہ کرتے سے بانبت اس درج کے باشندگان اصلاع کے

جن کی آبادی بھری ہوئی ہوتی ہے ریادہ توی ہوگئے اس لئے شہوں کو اپنے اپنے بارہ کے متعلق فود اختیاری حکومت عال كرفے میں كاميابي ہوئى اور جاگرداروں كے اثر و اختيار سے مکل کر باشندگان بلاد باواسط بادشاہ سے حفظ وحابت میں المستح يعض ملكول مي ايس بلاد كے ساكنين لينے شہروں نے ابنائے مک سے علیحدہ اپنا طبقہ بنالیا اس صالت میں کاشتکاوں کا یا تو علیحدہ طبقہ ہوگا یا وہ اپنے رؤسا کے اس تدرمطیع ہوکر رہے ہوں سے کہ اُن کی جاعت کا علیحدہ شار بنیں ہوسکا ہوگا۔ قون وسطى كى مارىمىنىڭ طبقات رعايا كى يارىمىنىڭ تاتقى تە أس زانه كي هر أيب بارليمنت طبقاتِ رعايا پر مشتل هوتي اور اس مو ساری قوم و ملک کا قائم مقام سی سمجھتے سے اور نه ہر ایک منفرد شخص کی مساوی طریقیے پر اس بارلیمند . مِن نیابت ہوتی تھی۔ صرف اُنہی متاز گروہ یا طبقات توم کی جس کو ہم نے اہمی بیان کما ہے یہ بارمینٹ منفواً المثب ہوتی تھی۔اس کئے اس میں اُسی قدر مجلسیں ہوتی تھیں جن قدر کرسلطنت میں طبقات ناس ہوا کرتے ۔فاتن کی پارلیمنٹ (States General) کے ارکان تین گردہ پیٹتل کتے ایک دارالاساقفه دوسرا دارالامرا تیسرا دارالبلاد- سوئیدُن کی بالمينك رُكُستُريك جار حصول مين منقسم متى اس كن كرطبق مرارس نے بخلافِ حالتِ فرانس منفرد تخصیت کال کی سی۔ اسكافليند من صرف تينول لمبقات رعايا مكر أيك بى مجلس

پالیمنٹ بنی تنی دلین اس پالیمنٹ میں ادنی درجہ ۔
اساتفہ اور ایسے الکان اراضی ج بڑے زمیندار نہ تھے

بوشاہ کے خاص علاقہ کے شہروں کی طرف سے نیابت منا
ہوتی تنی ۔ اسکا کمینٹ کی پالیمنٹ حقیقت میں جاگیرداروں
مہلس تنی ۔ اِسٹندگان انگلتان کے تینوں طبقول میں خو
ترقی ہوئی۔ اگر ایجورڈ اول دستور کا تعین کردتیا تو یہاں

الیمنٹ کی بن مجلسیں ہونیں۔ قرون سطلی کی بالیمینٹ مقامی فقول کی بالیمینٹ سخ قاعده في بات ب شرسلطنت كاكوني أيك طبقه سبب ك بوری طور بر بارسنٹ میں نئیں شرک موسکتا تھا۔ فود المر مالتول ميں سب ك سب نيس عاصر موسكة -بادری ادر عوام بدردید ناسبین بارسین کی شرکت سمر سيكن زائه وسطى كى نيابت تقداد نفوس كى مناسبت ہنیں ہوتی بھی۔اُس وقت کی نیابت کا اصول یہ تھ ہر أیک د نستفی ) جاعت کی مساوی طور پر نیابت مرے اس طرح سے الگریزی پارلیمنٹ میں بجز جیند مست صورتول کے ہر ایک صلع اور شہر سے دو دو ناممہ ان حات تحف رقبه و آبادی و دولتمندی کا کیم لحاظ ا کیا جاتا تھا۔ وارالعوام کو دارالعوام اس کئے کہنے گئے وہ علامت انگلتان کے مخلف فرقوں کی نیابت سرتا ن نه یه که اس میں صرف عوام سے معمولی اور ادنی درج بلبيبغتم

اور فراسسی میں کمونے (Gommune) فرقے کو کہتے ہیں اور فراسسی میں کمونے (Commune) فرقے کو کہتے ہیں اس سے ہوس آف کا منز (Fiouse of Commons) مشتق ہے میاں کا مَنز کے معنی عوام کے بنیں بلکہ فرقوں کے ہیں۔ میاں کا مَنز کے معنی عوام کے بنیں بلکہ فرقوں کے ہیں۔ قرون وسطی کی باریمیٹ کی فرون وسطی کی باریمیٹ کرتے معنی ۔ اگر کوئی طبقہ سلطنت ببیب کرت مجلس طبقاتِ سلطنت سمی ۔ اگر کوئی طبقہ سلطنت ببیب کرت اجزا بالذات شمریک نمیں ہوسکتا تو وہ اپنے طبقہ کی فختلف جامعتوں سے ارکان ننخب کرکے بغرض نیابت باریمیٹ طبعت کی مناب باریمیٹ میں روانہ کرتا تھا۔

انگلسان کے تینول طبقوں کی ترتیب وساخت۔ اساتفہ د امرا وعوام سے ملبقوں کی تجھ عجیب طبع سے انگلسآن میں ترتیب ہوئ ہے اس سے ضرور ہے کہ ہر ایک ملبقہ کے تفصیلی حالات بیان کئے جائیں۔

ا طبقہ اسا قفہ - مدر اسقف اور اسقف سکسی انگرزوں کی محلس عقلا ارکال ہوتے سے ۔ نارمن نتج کے بعد ہمی ذہبی دہارت اور امیرانہ علاقے و مائراد رکھنے سے سبب سے انہی لوگوں کو کونسل عظمی کی رکبیت المنے لگی ۔ اہل کیسہ کے لئے ان کی دو علی مصدر مجلسیں (انتظامی و آنا نونی) سیس ایک صدر فہلسیں (انتظامی و آنا نونی) سیس ایک صدر فہلسی کا صوبہ کنٹر بری اور دوسری کا صوبہ ایک سے تعلق مقال ایڈورڈ اول نے عوام کی نیابت کا بھی انتظام سے ساتھ ہی اونی درج سے بادریوں کی نیابت کا بھی

بالر

اہتام کردیا جس کی روسے قرار پایا کہ ہر ایک اسقف۔ گرجا ادر اُس کے صلعے زیر حکومت کے ادنیٰ درجہ ۔ إدرى اينے نائبول كونتخب كرسے باليمين ميں رواند كم اگر درج ادنیٰ کے بادری اس قاعدہ سے فائدہ اُتھاتے اِن کے نایب درج اعلی کے بادریوں سینے کنیم اور وص کے رؤسا کے ساتھ مل حاتے اور بارلیمنٹ کا ایک تھ حصه بن ماآ - فرآنس میں ایسا ہی ہدا۔ لیکن انگلستان ا بادریوں نے مذہبی معاملات کے متعلق محصول عاید کر اور قانون بنانے کے لئے اہل کنیسہ کی صدر مجلس کو ترجیح دی اس طرح اُن کے وکلا بارلیمنٹ سے مفق ہوتے کئے اور درجم اعلیٰ کے یادری لینے کنسیہ اور رصا کے رؤسا جن کے ہاں عطیات اراضی تھے اور جومثل (نوابس) مخصوص طربقير سے طلب كئے جاتے تھے باليمين میں شرک ہوتے رہے لیکن ایک علیدہ مصدربالیمیطین ١-طبقة امرائے ملی اس طبقہ کی سنبت انگلتا ت ایک نهایت صروری تاریخی دانند یاد رکهنا حلیه انگلتا میں مثل جرمنی اور فرائش کے امارت کھی فرقہ بندی طور بر بنیں ہونے یائی۔ فرکنس اور جومنی میں اس شخ سے کئے جو نسلاً امیر نہو مکن نہ تھا کہ امیر بن سکے۔ایہ اولاد ہی امیر ہوسکتی تھی۔ ہر ایک امیر کے اعزازی اور اسلا حقوق بوا كرتے تھے جس سے مدمرا محروم رصاتها - انگلستان میں عوم ك ہارت مگل کرنا اس قدر دشوار نہ تھا۔ انگریزی امیر کی باتی اولاد دو کور) کا بجز فرزند اکبر کے جو اصلی وارث ہے عوام میں شمار بوتا تھا۔ صرف اُنہی لوگوں کو اعزاز و امتیاز الرت مگال تھے جو امیرانہ علاقوں سے مالک و قابض سمجھے جاتے ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف فرزند اکبر ہی جاگیر اور علاقہ دامیر) کا آتا بض و متصوف ہوتا تھا اس لئے انگاستان میں امراکی سمبی بڑی اور مخصوص جاعت نہ بن سکی۔ اچھے حسب و سنب کی اور مخصوص جاعت نہ بن سکی۔ اچھے حسب و سنب کی بہت عوت ہوتی تھی لیکن خوبی سنب سے باعث قانونی بہت عوت ہوتی تھی لیکن خوبی سنب سے باعث قانونی بہت عوت ایس بنیں ملتے سے ارات کی بنیاد سنب بنیں بلکہ عطیات ارضی یا طلبنامہ تھا۔

م کو مشورہ لینے کے لئے بلائے۔

اس طح انگلتان میں طبقہ امرا انہی اشخاص بر محددد ہوگیا اس طح انگلتان میں طبقہ امرا انہی اشخاص بر محددد ہوگیا ایروشاہ بلا داسطہ بالیمنٹ میں طلب کرتا یابصطلاح قانون ایروز اول کے عہد سے بیری بائی رس (بیری اندوئے شقہ) نہ کہ بیری بائی ٹینور (بیرنی ازروئے عطیات ارضی جائداد غیر تولی مرا سے وارالامرا کی رکنیت کا حق بیدا ہونے لگا۔ یعنے وہی امرا بن کو طلب نامہ شاہی بہونچتا دارالامرا میں ٹیری ہونے کے مستق د مجاز ہوئے نہ ہر امیر جو علاقہ دار ادر جاگیردار ہوتا اس لئے دارالامرا اصلی معنول میں مجلس جاگیوارال و زمیندال اس فت سے بی ہوگی میں مبلی جاگیا اس وقت سے بی ہوگی جب خیالات وروایات جاگیری توگوں کے ذہن سے محو جونے گئے ہوں گے۔

سا طبقہ عوام - بر نبت غیر مکوں کے انگلتان یں اس طبقہ کے افراد کی مختلف قسیں بہت مقیں۔ صرف شہوں کے باشندوں یا یہ کہ ان شہریوں اور کسانوں سے مل کر ہی یہ طبقہ منیں بنا بلکہ اس میں دوسرے صنف کے ایسے لگ بھی شرک ہوگئے جو امل سے اور اگران کی قدیم حالت بقی رضی تو ان سے دوسرے طبقہ میں بہت زیادتی ہوتی ۔ باقی رضی تو ان سے دوسرے طبقہ میں بہت زیادتی ہوتی ۔ وہ اسباب جن کی بنایر ایسا ہوا۔ انگلتان کی اس خاص کے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ صرف وہی لوگ جن کو بادشاہ فاص طور پر طلب کرتا دارا لامرا کی رکینت سے مستحق ہوستے فاص طور پر طلب کرتا دارا لامرا کی رکینت سے مستحق ہوستے

ادنی درج کے جاگردار اور اعلی خاندانوں کے ارکان جن کو ہی تسم کے طلبنامے منیں بو بخے تیسے طبقہ یں شریک ہور اس ک نقداد میں اضافہ کرتے۔ دوسرا سبب انگریزوں کے ادارات مقامی کا زور تھا ۔ ہم نے بیان سمیا ہے کہ عوام سے کئی فرقے ہوتے سے۔ان میں المبہور کی باقاعدہ ترسیب و تنظیم ہوتی۔مغرب یورپ کے اکثر حصوں میں صرف اسی قسم کے برانے بڑے فرنوں سے شہر آباد ہوئے سے ۔ لیکن انگلستان میں اسلام نے اپنی مکوست خود اختیاری کو باقی رکھا تھا۔ مجلس منلع مِن آزاد مالکان اراضی شفق جوکر کام کرنا سیکم گئے ستے۔ اسی مجلس میں شاہی تفناۃ کے دورہ کے مقت اُن کے استقبال کے لئے یہ سب مبع ہوا کرتے۔ وہ اس کے بھی عادى بوسكة سخة كه سب المحق بوكر أن نامجول كا أتخاب كري جن كو وه ايني مانب سے بادشاه سے گفتگو كرفے كو روانہ کرتے ۔ یہی سبب تھا کہ فہروں اور منلوں کے رصف والول سینے شہریوں اور دیہاتیوں سے علیحدہ طبقات سلطنت سنیں بنے بائے -اگرم جند شہروں نے ترتی کرکے منبع کا مرتب کال مرابا لیکن اکثر طهر ان اضلاع سمے حصے شار ہوتے متے بن میں وہ واقع سے۔فہروں کے باشندے مبلس منلع میں آیا کرتے اور اہل دہات سے میں جل رکھتے فوشی کا مقام ہے کہ مختلف مناصر سے اختلاط سینے عزو مبلہ پرنازال اور سیاسی سجرب رکھنے والے امرا اور الوالعزم کاشتکاروں اور

مستعد ذی فہم شہریوں سے سیل جول سے سبب سے انگلتان سے نے سب سے انگلتان سے نے سب سے انگلتان سے نے سب سے انگلتان سے سب سے نے سب سے نے سب سے مستعدی و کارگذاری کی بنیاد بڑی۔

مستدی و کارلداری می جیاد بری او می و می و می و می و و می و می و و می و و می و می و و می و

دا ، کاشکاران وابستهٔ اراضی زوال نبیر ہونے برسمبی غیراراد کسانوں کی بڑی جاعت سمی تاہم صلع کی حکومت یا بار میسط کی نیابت میں اُن کا کچھ حصہ نہ سما۔

رم) اراضی نه رکھنے والے آزاد آدی وہ کا شکار رعیت ہوں کہ معمولی مزدور ناقابل رکنیت سمجھے جاتے تھے۔

(٣) ایسے شہری ہو مقامی مکومت میں حصہ نہیں رکھتے کے عباز ذریقے کہ نائبین کو متخب کرکے بارلیمنٹ میں روانہ کریں۔ ہم اس وقت نہیں بناسکتے کہ اس تسم کی ہرایک جاعت کی جدھویں صدی میں کیا تقداد متی۔ ہر ایک شہر میں تیسری قسم کی جاعت کے باشندوں کی تعداد اس شہر کی مضوص ترتیب و ترکیب برغالبًا منحم ہوتی ہگا تھیں مائیس مناب مناب مناب مناب شرکت مناب مناب شرکت مناب ہوتے۔ اُس وقت انگلتان میں ہرایک بلدہ اور شہر سے ہمی دو رکن یعنے نائب شرکت بارلیمنٹ سے انگلتان میں بارلیمنٹ سے انگلتان میں بارلیمنٹ سے انگلتان میں مون سینتیں اضلاع سے۔ جیشایر اور ڈرہم کا اسمی بک

علاقة غيريس شار بوتا تما اس سن كه وه كونتى ببلائاين (Counties palatine) خود مختار صلعے) عقے - ویکنز کو جزد انگلتان منیں بلکہ ایک بابخت ریاست سمجھتے۔ اور اُس کی نیابت بہنری ہشتم سے تبل یک صرف دو پارلینٹوں میں ہوئی علی-ال متہم بھی المینط سے دائرہ اختیار سے خارج تھا۔ یارلیمنٹ میں نیابت رکھنے والے شہروں کی تعداد مختلف وقستوں میں ختلف رہی ہے۔ان کی سب سے بڑی تداد جس کی نیابت کسی ایک قرون وسطیٰ کی بارلیمنٹ میں ہوئی ایکسو دو تھی لیکن عموماً ان کی تعداد اسی رہی ہے۔ اِس ،طرح داراندام میں اضلاع سے جوہتر نایٹ اور بلاد اور قصبول سے غالبًا ایک سو ساتھ اراکین منابت کرتے ہوں گے۔ اگر ج ما لکان اراضی کمک میں بہت مقتدر شمار ہوتے کتھے۔ اور عوام کی کثیر نقداد اضلاع میں سکونت رکھتی تھی کیکن اضلاع کے 'نائب بسنبت شہروں سے نائبوں سے بہت کم سقے اس سے نابت ہوتا ہے کہ قون وسطیٰ کے طریقیہ نیابت میں تعداد کا کس تدریم تحاظ کیا جاتا تھا۔ تاہم یہ امر ظاہر ہدتا ہے کہ اضابع سلے نایٹ کا دارانوام میں ہبت اثر علی اور شہر کے نائب اُنہی کی حکمت علی کی عمواً تقلید کرتے تھے۔ الكين اليمنط كانتخاب كون مجاز تق سخبن ك شرایط المیت،) عام اصول وستور کے کھانا سے تو وہی لوگ

سلنه ديكو وزف سنل تونيلي غركورمندرج صغيمه ١٢-

ارکین بالمینٹ کونتغب کرنے کے حقدار سے جو مجلس صلع میں کام کیا کرتے۔اس اصول پر ایک صدی سے زیادہ عمل ہوتا را میں سے کہ اس کو قانون کا جامہ سینایا گیا۔ بہتری جہارم کے عہد سے ایک تانون بابت کانواؤکی دوسے قرار دیا گیاکہ اراکین یارمینٹ کا انتخاب مجبس ضلع کے جاسم کا لم میں ہوا کرے لیکن ہنری سٹشم کے عبد سے ایک ایکٹ کی بناپر قراد بایا که اضلاع میں اصرف ابنی باشندوں کو ووث سے رائے دینے کا مق مال ہے جو اسی طائداد کے ماک ہوں جس کی سالانہ آلدنی حالیس شلنگ ہو رو نائہ موردہ کے سکہ کے تماظ سے تیں بونڈ کے مسادی ہے، بعض مورضین کا خاکل ہے کہ اس قسم کی تید گل مانے سے ارکان پالینٹ کے افلاق پر بہت اچما اثر بڑا گر اس کے متعلق شہادت سنیں رال سکتی۔ تمانون اصلاح بابت علائلہ کے قبل فیہوں سے رائے مینے کے عل می سنبت کوئی منابط کسی عام قانون کی روسے بنیں جاری موا تھا۔

رکن الیمینٹ کون بن سکتا تھا در کن پرلیمنٹ کے فرابط البیت) اضلاع میں تو فالبًا فاندانی اشخاص ادرائی مائداد رکبنت پرلیمنٹ کے لئے نتخب ہوتے ہوں سے بنزی ششم کے عہد کے ایک تالذن کی بنا پر اضلاع سے مرزی ششم کے عہد کے ایک تالذن کی بنا پر اضلاع سے صرف بگارس بند نایٹ کا انتخاب ہوسکتا عقا اِس کئے صرف بگارس بند نایٹ کا انتخاب ہوسکتا عقا اِس کئے

وکیل مینے نائب منلع کو نایث آف ڈی شایر Knight (کیل میٹر کافی شہاد کافی شہاد موجود ہے کہ اس قانون سے نفاذ سے قبل اور بعد میں اکثر اور بعد میں اکثر اور بعد میں اکثر اور بعد میں اکثر اور بات کے معزرین کا منلع سے انتخاب ہوتا تھا۔ سلامائی کے قبل ایسا کوئی عام قانون جاری شیں ہوا کہ جس کی معلق میں میں ایسا کوئی منابط بن سکتا۔

اروادی انتخاب اکر ادفات انتخاب کی آزادی میں ملہ کی جاتی تنی بعض وقت کسی امیر کبیر کی جانب سے دست اندازی کی جاتی کہ اس سے نامزد انتخال کا انتخاب کیا جائے اور بعض وقت شیر آب رائے دینے دانوں پر افر ڈالتے کہ شاہی خاشیہ برداروں کا انتخاب کریں اور کبھی کسی سرکش جاعت کے جانب سے تشدد ہوتا کہ اس کے مخصوص آومیوں کے نام دوٹ دئے مائیں برسالم میں جات میں جات میں کامیاب ہوگیا کہ این خامیز اثر کی ہولت اس بات میں کامیاب ہوگیا کہ دالالامرا میں صب اس کے مطبع و منقاد اداکین مجم ہوں دالالامرا میں صب اس کے مطبع و منقاد اداکین مجم ہوں تاکہ اس کے بہلے کی پالیمنٹ سے (میں کا لقب نیک پائینٹ تاکہ اس کے بہلے کی پالیمنٹ سے (میں کا لقب نیک پائینٹ تاکہ اس کے بہلے کی پالیمنٹ سے (میں کا لقب نیک پائینٹ سے (میں کا بات سائللہ و سائلہ و سائلہ

ملع کے متعلق مغیر میں نوٹ موج د ہے۔ بروز (Borough) کی خمیر کتاب میں گاری کا گئی ہے ۱۲۔

جس کا اہمی ذکر ہوا دارالعوام کی شکایت کی بنا پر کہ انتخاب کے وقت ناجایز افر ڈالا جاتا ہے جاری ہوا۔ حى نيابت كى قدر كم تقى - يا ينجمنا عابية كه جدهوي اور بندرهوی صدی می انگریزون سو بارسینٹ میں اُن کی منابت سے متعلق اسی تعد اصرار تھا جس پیانہ پر کہ نی زماننا وہ مصر ہوتے ہیں۔ ابتدا میں بادشاہ عوام کے نائبوں کو اس غرض سے طلب كريا تما كاس سو روبيه كي صرورات معتى تقي اور روبيه وصول رنے کا سب سے زیادہ ہمان یہی طریقہ تھا لیکن داراکین ) عوام ہر وقت نوشی سے روم کی منظوری بنیں دیا کرتے ستھے۔ شہروں پر اضلاع سے زیادہ سنگین محصول لگایاجالم اللے بست سی ایسی نظیری لمتی میس من موقعول بر ابل شهر نے بادشاہ کو عرضیاں وی ہیں کہ ان سے نائین پارلیمنٹ میں نہ طلب کئے جائیں اور دوسرا سبب کمی نیابت کا یہ بھی منھا کہ ارکان پارلیٹٹ کو اجرت دی جاتی تھی۔جس کے سبب سے حکومت برمصارف کا بار بڑاتھا۔

رکمین بالیمنط کی قدر کم موتی کفتی - بادجود اجرت بانے کے بالیمنٹ کی رکمینت کی طرف کوگوں کو رغبت بنیں ہوتی تھی۔ اُس زانہ میں ذی دجا بہت وگوں کو مقامی معاملات میں بہنبت تو ماملات میں بہنبت تو ماملات سے زیادہ دمجیسی تھی۔ بادشاہ کی خواجشوں کے بودا کرنے میں اِن کو اپنے معاونین لینے انتخاب کرنے والوں کی ناخشی و ناراضی کا خوف لگا رحما تھا۔ اس زبانہ میں

بالبغتم

بالمنیٹ کی رکنیت سے سس کے مرتب اور وجاجت میں زادتی منیں ہوتی تھی اس واسطے لوگ اپنے ملقم انتخاب سے باشندوں کی نارضامندی اور اس کے نقصان پر رکنیت باليمنط كے فوايد كو ترجيح بنيں ديتے تھے اور مقامی وبلو کی رکینت کو پند کرتے تھے اس قسم کے نوایہ موں بعد پارلیمینٹ سے رکن کو لیے ہیں۔ ایک وفت کا ذکر ہے کہ المسفورد کے ضلعے کے وکلا جبکہ اُن کا انتخاب بالمنظ میں مانے کے لئے کیا گیا اس ضلع سے فرار ہوگئے۔ شیرف نے داس زانہ کے طریقہ کے موانق ) اُن کی گرفتاری کے کیے اس طح "شوروغل" على جيهاكه عام سارتين كے واسطے س مانا سفا- ایک وسیل تو بجیر عل گیا اور دوسرا بجوا گیا جس سے ضانت کی گئی کہ بقام وسیٹ میسٹر اجلاس بارلیمیند میں حاضر مووے۔

مرت بالهمین مرد ایک بارمین مرف ایک سینن مرب ایک سینن مرت بالهمین مرف ایک سینن رسه بابی یا سخش بابی ) کے لئے اجلاس کرتی اور ایلے اجلاس کی مرت بھی تلمیل ہوتی جنائجہ مرف ایک بی بارمین ایک بی بارمین ایسی بوئی ہے جس کی مرت تفریباً ششش بابی عنی ورنہ عمویًا بارمین کا دوران بابانہ ہوتا تھا۔ یہ بات بھی عادت میں داخل ہوگئی تھی کہ بارمین کا انفقا و بھی عادت میں داخل ہوگئی تھی کہ بارمین کی انفقا و سالانہ ہوا کرے اور یہ رسم لینے عادت قوانین کی شکل میں منظ اور سال اور اور سال اور میں لائی گئی۔ لیکن ایسی شکل میں منظ اور سال اور میں لائی گئی۔ لیکن ایسی

نظیر میں مورد ہے کہ ایک ہی سال میں عاد بارلیمنٹوں کا انعقاد ہوا ہے ۔

بالمينط كي قوت كا فشوونما - قردن رسطى كى انكري باليمنث كا اب مجم اندازہ ہوسکتا ہے۔ہم اس کے بعد ان خص تدبیروں کا وكركريں كے جن كے سب سے سلطنت ميں اس كو اقتدار مل ہوا۔ جالا فرض ہے کہ ہم بارلینٹ کے مان کاموں بر خد كري جو كام أس نے اپنے ذم لئے بي سينے دا ) نعین و ترمیب محصول ۲۶ وضع قوانین ۳۰ وزرائے سلطنت کی دمیر دا) يالسنط كااختيار محصول كيسبت - اصلى سبب ادشاه کی الی مزورت ہوئی جس سے بارلیمنٹ کا بودا سرمر ہوگیا یا یوں سہو کہ بارلینٹ نے اپنے اختیارات بادشاہ سو روبی کی منظوری دے کر خریہے۔ یہ صحیح سے کہ جود طویس صدی میں پارلیمنٹ کا اختیار محصول عاید سرنے کے متعلق اس درج کامل شیں تھا جیا کہ اب ہے۔ نی زانا قومی مصارف بہت زیادہ ہیں اور ان کے کئے مختلف مکل سے سالانہ رقم سینے موازنہ بدریع ووط منظور ہوتا ہے ۔ یودویں صدی نیں مصارف ملکت اس قدر قلیل بوتے تھے کہ اگر بادشاہ کفایت شعار اور حبگجو نہ ہوتا ہو ورے افرامات سلطنت اپنی موردتی اور ماگیرات سے محل سے ادا کرسکتا تھا جس کی مقدار بہت زیادہ متی اِس کئے اس زانہ کے معلمین یہ ماہتے تھے کہ ارشاہ اپنی

باسبفتم

نی پر زندگی سبر کرے" یعنے بلا واسطہ محصول سے ذریعی سے بير نه وصول كرے ـ ليكن يه سلاطين تزك و اختشام اور ن فہرت سے شیدا تھے اس سئے اُن کو ہروقت ضرورت فی ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ سے روبیہ طلب کریں اس طرح سے يمنث كا افتيار محصول لكانے ميں بلا واسط اوركارد بار علنت مي بالواسط موثر موتا سكيا ـ

البُرورد دوم کے عہد میں مجی کثرت سے اِس امرکی ایس بیش ہوئیں کہ قومی رمنامندی سے بنیر محصول عاید کیا ا ہے اور اس مشمر کا مصول کتنی مرتبہ ناجایز تورد دیا گیا ن الميدرد سوم سے عہد ميں انگلستان اور فرائش ميں بنگ صد سالہ چھڑ گئی جس کے سبب سے شاہی خزانہ لی رہنے لگا۔سنک ساع بی ایٹورڈ نے ایک غیر معولی کثیر طلب کی اس کئے اس نے ایک ایسا قانون منظور کرلیا انگلستان کی دستوری تایخ میں جمیشہ بادگار رہے گا اس ذریعہ سے ملے پایا کہ مملکت انگلستان سے روسائے کایسا اے ملکی یعنے ارا اور بیرن اور دوسرے ذی دعابت دل اور عدائتی متفقه رمنامندی سے بغیرجو دوران بارلمینٹ ، علل كى جائے كسى تسم كا محصول الى يا اعانت بنير، ائے گی اس تانون نے بادشاہ کے علاقہ خاص کی ایک لیج ایک خاص مسمر کا محصول ) لگانے کے اختیار کوسلب يا يه ده افتيار مقاكله تصديقٍ مشورات من مجى بمراصت

جبریہ لینے نگا۔ یہ تمریں برائے نام تحفہ یا انعام اور کنبش کھلاتی کفیں۔ ان کفیں بیکن حقیقت میں وہ جبراً وصول کی جاتی تقیں۔ ان نئی تمہروں میں سب سے بسلے یہی تمہر سخی جس کو باشاہ نئی اس عرض سے اختیار کیا تھا کہ بار سمنٹ کی بلاضامنگ میں امنافہ ہو اسی سبب سے تو سترجویں صدی میں وستور کے متعلق کشکش عظیم شروع ہوگئی۔

جبکہ پارلینٹ کو محصول لگانے پر وست رس ماسل ہو رہی تھی تو دارالعوام کو مجی خاص خاص اختیارات اسی طع سے منے لگے۔اس کا لازی نتیجہ متا کہ دارلعوام صرف چند اہل دوات کی نابت منیں سرتا سما بلکہ جلہ دولتمند وگوں کا نائب بن گیا تھا۔ عنظام میں منزی جارم اس تاعدہ کو صبط سخریہ میں لے آیا کہ پارلمینٹ کی کوئی ایک علس تنها منظوری رقم کی محذارش دربورث اند بیس مرس حب کک که دونوں مجانسیں اس منظوری بر شفق نہ ہول اور سے متفقہ منظوری مقرر دارالعوام کے توسط سے بیش ہوا کرے۔ یہ تامدہ اس موجودہ قامدہ کی بنیاد معلوم ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے دارالتوام سے کسی مسودہ قالوان ماليه كو دارا لامرا ترميم بنيس كريشكتا بجز اس سے كر أس كو منظور یا نامنظور کرے۔

(۷) الیمینٹ کی ترکت قانون بنانے میں ہاری تانع سے قون وسطیٰ میں باسنبت اس زاد سے بہت کم قانون وضع

ہوتا تھا۔ توم کی صردرتوں کے لئے فدیم رسمی و عرفی تا ا كانى تما اس سع كه سوسائمى مين تغيرات نمايت ته اور نامعلوم طور بر ہوتے ستھے ۔ اگر کسی سرکاری کتب خا جموعہ توانین موضوعہ کی جلدوں کی ورق حروانی کو تو ہو ملئے گاکہ مشور اعظم کے جاری ہونے کے زمان و عبد اصلاح " تک جس قدر قانون بنا ہے وہ اس کے دس برس کے قانون سے برابر مبی منیں ہو بیکن ابتدا میں ہی یہ بات مان کی گئی سمی کم قانون بجز بارسینٹ کے نہیں بن سکتا۔ سلسٹلوع ایک مجلس بزرگانِ توم نے جند روسائے کلیا ا مقرر کمیا تھا کہ وہ ایسے تواعد بنائیں جن سے اُن خ کی بیخ کنی ہو جو کمزور ایرورڈ دوم سے عبد میں موسی مقنن اکم مقنن اکم مقنن اکم مقنن اکم متے۔ انفوں نے تبض توامد کی اشاعت کی جن کو یا نے منظور کرلیا۔ لیکن حب سلوسالی میں ایڈورڈ ایٹے فی محل کر توی ہوگیا تو اُس نے ایک ایسی پارلیمنٹ ہے ا كما جد ان تواعد كو منسوخ كرف بر راضى بوگئى - توا عد

ازآردُینس (Lords Ordainers) ازآردُینس (Lords Ordainers) ازآردُینس (Indiance) ازآردُینس استان بر مروج طریق برند بنا جو بین بادشاه او بارمینش کی دونون مجلسون می استان کرده کی شرکت اور منفقت را نه به کوئی قانون قانون فیس جوسکتا - اسسی کو قانون یا قانون م

اس عدد وسقم کی بنا پر سنیغ کے گئے کہ یہ اتبداء برایمینٹ یں بنیں بنائے علیے ستے۔ یہ قرار بایا کہ آیندہ سے '' ہرتسم کا قانون بایمینٹ میں بنی بنی بنی بنی اور واصعان قانون بادشاہ اور روسائے کلیسا و امرا و عوام حب طریقہ قدیم سمجھے جائیں '' بارسمینٹ کے اس اعلان کے اجرا سے ایجو رو کئی اس سے نام ہر جوتا ہے کہ بارسینٹ کی قوت بڑھ روی تھی۔

یددھویں صدی کے وضع قانون کا طریقہ اس کے بعد کے زانه کی طرز سے مختلف مقا ۔ اگرم دارالعوام ہی میں زیادہ تر قانن کی ابتدا بشکل توکی مواکرتی تھی۔ میکن یہ سخریجات عرضی کی فنكل ميں ہويتي ندك مسوده فالذن كى صورت ميں اس كالبب یہ مقاکہ بادشاہ ارکان عوام سے روبید کی منظوری مابتا تھا یہ وگ اپنی شکایوں کے رفع کرنے کے لئے اس کو عرضی دیا کرتے استاجیوت (Statute) قانون موضوعه کو بادشاه عموماً اس طح بنایا مرتا که سب سے بیدے ارکان عوام عرضی بیش کرتے ادر اس کے بعد امرائے مکی و ندہی کا مشود و رصنامندی لی جاتی تھی طرز تخریر کے امتیاز نے ایک بڑا ذرق پیا کردیا ہے جب یک تالانی تخریب عرضی کی شکل یں رہی بدشاہ قانون مجوزہ کو منظور کرنے یس ترمیم بھی كرسكتا كتا- گرجب يه تخركب مسوده قانون كي شكل ليس بیش مونے گئی تو باوشاہ کے لئے لازم ہوا کہ اِس کو اس مالت میں یا تو منظور کرے یا نا منظور کرے - اِس کئے

10.

وضع قانون کی منبت اس کا اختیار بہت مجھ لائل ہوگیا۔ کیونکہ) جب وہ کسی ٹابندیدہ سخریک کو ترمیم شیں کرسکتا تو اس سے ا کار مبی سنیں کرسکتا ساوا انکار کرمیطینے سے نقصان بہنچے۔ سانگاء میں ارکان وام نے ہنری چہارم کو عرضی دی کہ اُن کی استدعا دگذارشوں ، کے متعلق شاہی جواب کا دارانوم سے منفری رقم صاور ہونے کے پیلے اعلان ہوا کرے - لیکن مِنْرَى نِے اُوجِد بارمینٹ کے موافق ہونے کے اس دروات کو نامنظور کیا اور سبب یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ بغیر کسی نظیر کے پیش ہوئی سمی سیاسالی میں ارکان عوام نے ہنری بنجم سے مدنواست کی که ان کی عرضیوں کی بنابر جو قوانین بلنتے ہیں أن مين كمي ميشي نه جوا كرك بلكه الفاظ و عبارت سجبنسه قام را کرین ۔ اِدشاہ نے اس کو منظور کرلیا۔ اس رعایت کے بعد تر و عرض کے سجائے مسودہ قانون کا قرار بانا محض ادائے رسم متا۔ لیکن بدرھویں صدی کے مسودہ سے ذریعہ سے قانون کا بنیا صابط ہوگیا اور بادشاہ کا قانونی تخریکات کو زمیم کرنے کا اختیار چیشہ کے لئے مفقود ہوگیا الرج ابعی تک ماس کو یہ حق باتی تھا کہ کل مسودہ کو نامنطور کے (سم) باليمينط مي وزراكي ذمه داري - رايم موره مي هيقت میں اربینٹ شاہی وزرا کا عزل و نصب کرتی ہے۔ لیکن مثلاً على انقلاب كے بہلے بادشاه ان كو مقرر و برطف كريا تها کیونکه قرون وسطیٰ میں بادشاہ ہی عاطانہ حکومت کا صدر

ہوتا تھا۔ پارلینٹ نے متعدد مرتبہ بادشاہ سے اس افتیار کو مرسریتے سی سوسشش اس طرح سی کہ اُن وزراسکو خود ننخنب سر ناکام رہی اس موششوں میں وہ ناکام رہی اس واسطے کہ اس زمانہ میں پارسمینٹ میں نہ تو کافی اتفاق کھا اور نہ اس کے معلوات اسقدر وسیع ستھے کہ وہ اجھی طرح ان وزرا کی نگرانی کرسکتی -اس سئے اس بات کی ادر زیادہ ضورت ہوئی کہ اگر شاہی وزرا براطواری سے مریحب ہوں تو پارمینٹ كو أن كى تحقيقات كا اختيار بونا حابية - ابتداء اس اختيار بر النساع مي عمل جوا- آيدُورد سوم كا اخير زمانه ملك كي تبابي كا تفاجنگ فرانس کو طول ہوتا گیا جس کا کوئی اور نیتجہ اس کے سوائے سی تکا کہ ملک پہلے سے زیادہ مفلس ہوگیا۔ ارشاہ بیرفرتوت ہوگیا تھا اور اس کے روکے مان آف گانگ کے التقول میں عنان حکومت متی۔ اِس کئے جَآن کے ساختہ برداختہ لوگ ہی ملک کی عام برنظمی کے ملزم قرار بائے سلتے ملک کی برآشوری کا آزادی سے نیک نام بالیمنٹ میں اظار ہوتاتھا منجلہ اور برکرداروں سے میر تشریفیات لارفوریشمر (Lord Latimer) پر دارالعوام نے رشوت ستانی اور قومی رو بیتے کی سنبت خیانت مجرانہ کا الزام لگایا۔دارالامرا نے اس کو مزائے تید دی اور خدمت سے برطرف کردیا۔ رجرہ وم مے عبد میں بیرحم بالیمنٹ نے بادشاہ کے خاص الدین ال منظور نظر نیموں کے خلا موافرہ کیا بھیائیس ڈیوک آف سفک کے خلاف

جو بہنری بنجم کا وزیر (اعظم)اور ملکہ کامنظور نظر تھا والعوم نے موافذہ کیا اس عبدين تاج برطانيه كى حالت وينييت اس دورين بادشاه الكلستان مطلق العنان نهيس رسن يايا بلكه وه إبند وستور ہوگیا۔اس تغیر کے سبب سے اس کی پہلے کی قوت میں بہت كى مِوَّتَى لَيْل اس سے ہم كو يہ خال ندكرنا جاہئے كه آخرى سلاطین بلینیمنت کی توت الی تدر محدود بردگئی تھی حب بیاز بر که زائه عال سے باشاہ انگلتان کا اقتدار کم کردیا گیا ہے حقیقی اور مجازی دونوں صورتوں میں باوشاہ ہی احکومت کا افسر اعلی سمجھا جاتا تھا اس سے کہ وہ ابنا کام کسی وزیراعظم کے تعویض ہنیں کرتا تھا۔ بیٹیت بادشاہ باجلاس بارسمنٹ وہ ابنی ذات سے خانون نبانے میں شرکی رمہتا اور محبتیت إرشاء إجلاس كونسل أتظام سلطنت اس سے اضيار ميں ہوتا نھا وی وزرائے سلطنت کو مقرر کرتا وہی اُن کو علیٰوہ کریاتھا وزاھرف اسی کی وفاداری کے نہ جیسے کہ اندنوں ایک دوسرے کی وفا کے ذرروار تھے۔ بادشاہ برائے نام سنیں بلکہ حقیقت میں سیسالار تھا۔ بادت ای عالیرات اور موروثی محاصل سے اکثر اخراجات سلطنت انجام بائے تھے جب سمبی اس کو مزیر رقم کی صرورت موتی تو مجبورا ایسے موتعول بر وہ بارلیمینے کو مرکاری مازیں کے انتخاب میں یا سرکاری معاملت میں وست اندازی

، اجازت دسانها الركبي إلىينك كاحقيقت من ميلان ، ہوتا کہ مقتد بخلے تو اس کے اطلاس کی مت ر تعلیل ہوتی تھی کہ اس کو مشکل سے موقع ملا تھا کہ وہ سلطنت سو تقصيل سي سمجه سك مختصراً يركه بادشاه اي انه میں اصل حکومت تھا اگرج وقت بے وقت سلطنت ں طبقے مکومت کو مشورہ دیتے یا اس کی عکمت علی ب ، كريتي يا رحب صرورت ) اس كا مقابله كرتے تھے ـ ورميس كنيب كى حالت أكرم أس ونت بى ابل كينه ت زیادہ سمتی لیکن اُس میں استحطاط شروع ہو گیا تھا۔ اے کئی اسباب سے -اول یہ کہ اہل کنیسہ اب تم وم کے یں سمجے جاتے تھے۔ قان کے زمانہ کک اہل کیسہ نے أزادى ولانے اور الحجى حكومت على كرف ميں رہرى كى ن سے عبد ایدرڈ اول کک اہل کینے کا اثر بالے ے تعلق ہونے کی وج سے وگوں کے دوں سے کم ہوگیا اکی قدم کے رہبر امرا بن گئے۔ایکدرڈ اول کے زمانہ ، عوام اس بات مو جديج سيمر رب عق كه آب ابنا ب-اس سے اہل کنید کی بہت مجمد سیاسی نوقیت زاگل عدہ ادبی محتب کو غیرندہی لوگوں شلاً عیاسرنے کھنا اردیا جی سے ابت ہوتا ہے کہ جدحویں صدی میں بادری جی مالم و فائل شیں ستے۔ حب یہ اپنی علمی ، کمو بیٹے تو اب ان کے نہیں ملم کا وقارمی باتی

منیں رہا۔ کمک میں فرقہ لولارڈ کے ذہبی خیالات بھیل جانے۔

ہوئے لوگوں نے تعلیم و اشاعت دین کے روجہ طریقوں بر
کمت جینیاں کرنی شروع کردیں۔ اور جب ذہبی مقائد برحلے
ہوئے گئے تو اہل کیسہ معترضین کو طرح اطرح کی شکلیفیں
بہنجانے گئے ان کی اس حرکت نے عوام کی ہمرودی
ان کی جانب سے کم کردی ۔ اس طرح اہل کینے۔ اور
ارباب علم و فضل میں تبدیج نفاق بربہنا گیا۔

علادہ بریں خود اہل کیسہ سے جوش ندہبی میں اخطاط

پیدا ہوگیا ہتا۔ یہ بہبی بات ہے کہ شوق و ذوق جندروزہ

ہوتا ہے وہ حرارت و بوش ندہبی جس کو شخص شرین

لاہوں نے بارسویں صدی میں اور فرایر راہبوں نے

یرحویں صدی میں ہویایا ہما اب تھنڈا پڑگیا ہما ۔ المی

کنیسہ جو کہ عصنہ دراز کے دولت ۔ طاقت ۔ عزت وجاہ سے

متمتع ہوتے رہے تو بیلی سی مستقدی و سرگری بھی زرہی بھی

اور وہ بزدل عیش بہند اور ناکارہ ہوگئے تھے۔ اکثر بابیک روم

جرجدحویں صدی میں شہر اسے دگ نان واقع مک فرانس

عرب رہنے تھے عیاش اور کم زور طبعیت سے تھے جن سے

میں رہنے تھے عیاش اور کم زور طبعیت سے تھے جن سے

کلیساکا انتظام منیں ہوسکا۔ عقائہ ندہبی پر اعتراص کرنے کے

کلیساکا انتظام منیں ہوسکا۔ عقائہ ندہبی پر اعتراص کرنے کے

مل (The Choteronais) مل عن في المان الله (The Choteronais)

<sup>(</sup>Avignos); of (The Friars)

جانب سے خود اور یوں کا اعتقاد کم ہونے دگا تو لوگوں کامجی عقیدہ بادریوں کی طف سے گھٹتا سیا۔

اس زمانہ میں جبکہ بادریوں کی قوت زوال پزیر مقی عام آدمیوں اور بادریوں کے باہمی عناد و مخالفت کے لئے اسب عظے - اول اہل کیسہ کی دولتِ بے المازہ کو جبکہ فیوانی بعیف شخصیہ خال سی مآاتها لهذا أس كی دولت جیشه برمیتی حاتی اور مجھی كم بوتى تقى ماني ورد اول في كوستش كى تقى كم كليساكى ويول میں اب اصافہ نہ ہونے یائے۔ نعض اصلاع سے نایٹ (نائبین) نے ساتاء میں بھیزی کہ بادشاہ کلیا سے ایک سال کے مطال سے مصارف سلطنت کی سربرا ہی سرے ۔ گو ط کائے میں ارکان عوام نے تخریب کی متی کہ اسقفوں اور خانقاہوں کے علاقے صبط کریائے جائی لیکن سمالماء میں پارلیمنٹ نے حقیقت میں ہنری بنجر کو دہ سب علاقے عطا کرنے ہو ملکوں کی خانقا ہوں کے لئے انگلستان میں وقف تھے توم کی ناراضی کی دو سری دجه یه سقی سمه ندیبی عالمتول" کے ظلمے سے لوگ سنگ آگئے سے -ان مدالتوں میں اس قسم کے افلاقی جرموں کی سخفتیات، قی تھی بن کے لئے مكك كا قانون تعزيرى ساكت وصاست واتقاران علالتوك كى نهايت مرى حالت على-ان كى كاروائيال عمواً جاسويول جموئی نانشوں اور عرا درفع طفیوں بر مبنی ہوتی تھیں۔ اس بر میں یہ عدالتیں "عہد اصلاح" کے بعد تک باتی تقیں اعداث

مارتس اول کے عہد میں ان کے ضرر سے تو وی کو سخات لی ۔ لیکن ناماضی کا سب سے بڑا سبب پایائے روم کی ناقابل برداشت دست انمازیاں عمیں - نوک اُن کو اُس وقت سے محسوس کررہے کتے جبکہ جان کے یوب کی اطاعت مبول مرلى متى جو ياليمنت مر ملاسام مين بقام لکن سعقد ہوی اُس میں امرائے ویکے کی چھے اعلان كرويا تفاكه شاه انكلتان بدكسي نخص كو عدالتي اختيارات مال منیں ہوسکتے یعنے وہ کسی انسانی انتدار وسلط کے الحت بنیں ہے۔ لال الو میں بایے روم کی صدارت اور ادائی خراج کی باضابطه طور بر تنتیخ ہوگی۔ پارلیمنث فے مسلسل کے بعد دیگرے اس امریر مفکرا کیا ہے کہ اہل مقدات بابائے روم سے داد خواہی ناکریں عصياء وعلياء وسوساء ين توانين انتاه ال غرض سے بنائے تھنے کہ اس طریقہ کا السداد ہو اور اس کی خلاف ورزی میں لوگ مزا یاب ہوسکیں -ان توانین کا نام اسٹاچیوٹس آف بری میو نارے (Statutes of Praemunire) ہے (اللینی زبان میں یری میو نارے (Praemunire) سے معنی تنبذ ہونے مے ہیں) پارلیمنٹ نے مصابع و علامیاء اور عوماء یں دربار نوم سے عطائے معاش نہبی کے دکنے کے نے توانین بنائے ہو اسلی جونش آف برد دایزرس (Btatutes)

ار کلاتے ہیں۔ اور کلاتے ہیں۔

عدكامراكى حالت بدك بنتجنيك سلطين ریس امرا ربیرن) کے اخلاق میں بہت تغیر ہوگیا تھا۔ رڈ دوم اور ہنری سوم کے عجد سلطنت میں امرا کمزدر اور اردہ راہ بادشاہ سے مقابلہ کرنے والوں کے رہبر ہوتے ، - ایرور و سوم زیاده قری مقاکه اُن کو قابو می الاسکا -اس کی نبرد کرائ اور شاہی عظمت کا بیس کرتے تھے ا کی مجلو طبیعتوں کو مصرف کار رکھنے کے لئے ایڈورڈ ان امرا کو فتح فرانس کی طرف متوج کردیا - اُس کی نشش متی کہ بڑی جاگیوں کو حتی المقدور اپنی اولاد کے م میں رکھے ۔لیکن ایڈورڈ کی عکمت عملی سلسلہ وانت مح ، کی سنل سے لئے مستحکم نہ کرسکی - امراکی ناراصی اور کسٹوی سلہ ماری را۔ان دوں امرا کے خاندان تو کم میکن ) کے مقبوضات پہلے سے زیادہ ہوگئے سے ۔اگریم امرا ے وابستہ لوگوں سے اپنے ذاتی اغاض سے پورا کرنے ، جنگ کا کام منیں نے سکتے تھے نیکن آمرنی معقول . ارادہ کے کیے سنے اکثر کثیرانعیال افغاص کی ہوتی تے۔ یہ لوگ انہی امرا کی مدویاں بہنتے الد اُن کے رکی بجاآوری کے لئے ہر وقت مستعد رہتے تھے جہزی . سنم کی کرور سلطنت میں یہ مکش امرا اپنے والستہ . مادم افداج کے مجمند بر بے قابد موسیے سے۔ اس

خرابی کا علاج صرف اُس وقت ہوا جبکہ امرا کے بعض تدیم خاندان مرمث سیحے اور بعضوں کا تو سیخ وسفید بھولوں کی معاندان مرمث کے خاتمہ کردیا۔

جب کی امرا کے تدیم گہرانے باتی رہے ہیں گوگ ایک حدیک عوام کے رہنما سمجھ جاتے تھے۔ برنظمی کے نازک وقت میں اگر سب نہیں تو تقوڑے امرا ضرور عوام کے شرک ہو جاتے تھے۔ آگرچ عوام تبدیج نجرہ کار اور قومی شرک ہو جاتے تھے۔آگرچ عوام تبدیج نجرہ کار اور قومی مور رہے تھے لیکن وہ اس قابل نہ تھے کہ امراکی شکرت کے بنیر بادشاہ کی طرفدار جاعت کا مقابلہ کرسکتے۔ امراکی فاقت زائل ہو جانے سے عوام کا نہیں بلکہ بادشاہ کا اقتدار بڑھ گھیا۔

اس عبد میں عوام کی حالت۔ بعد کے بلینیجبین سالین کے عہد سلطنت میں یہ تیسرا طبقہ بتدیج قابت قدی کے ساتھ ترقی کررہ تھا۔ شاہان آینکسٹر کے عہد میں اس کے نائب توی معالمات میں امرا کے برابر سمجھ عاتے تھے۔ سرخ وسفید پعولوں کی لاائیوں کا اس کی تعداد اور دولت بر بہت کم اثر بڑا۔ جبکہ امرا اور اُن کے وابستگان دولت جنگ میں مصوف تھے تو تاجر اور کسان میں اپنے اپنے برامن اور فائدہ مند بیشہ میں مشغول رہے۔ فائمان بارک کے اور فائدہ مند بیشہ میں مشغول رہے۔ فائمان بارک کے برامن بادشاہ سمجھ کئے کئے کہ کس طرح رعایا کے درجہ دطی کی فرشودی بادشاہ سمجھ کئے گئے کے کہ کس طرح رعایا کے درجہ دطی کی فرشودی بادشاہ سمجھ کئے۔ اگر جو اس زمانہ میں اِس قسم کے باشندوں کی میں میں اِس قسم کے باشندوں کی

14

ت ایسی مقتدر نہیں تھی کہ حکومت کرسکتی لیکن کو تی ت بغیر اس کی مدد کے مستحکم شیس ہوسکتی تھی۔اُس وقت ہر طرح سے آبادہ ہوگئے سے کہ سسی ایک حاکم کی تاید نواه وه عدم حکومت اور بغاوت سے فرو کرنے کلمے متعلق ، اینے ارادہ کا اظار کردے خواہ وہ کیساہی مطلق اعنان الو کیوں نہ ہو۔ خاندان لینکسٹر کے بابند دستور سلاطین سو قایم رکھنے میں ناکای ہوئی اور عوام اُس سیاسی آزادی بے بروا ہو گئے کتے جس میں حفاظت حان و مال نہ تھی۔ والسكابلوه اورغلامان رزعي كانيست ونابود مونا ن کا خال ہے کہ بارھویں صدی کے بعد سے عیرا زاد ف کی تعداد کا محمننا اور آزاد آدمیول کی تعداد کا برمهنا ) رہا۔رزی غلامی سے سخات بانے کے کئی طریقے تھے۔ ، غلام اپنی آزادی خریر سکتا یا به سی سند یافته شهریی سال اور ایک دن تک رکبر آزاد موسکت تفا- اگر ست میں اُس کا مالک اس بر تابع مثال کرنے کے لئے نه بنتا یا اگر وه بادری بننا ما جهنا - لیکن اس اخرطرفیکی ں ازادی میں مزاحمت پیدا کرنے کی غرض سے قانون بنایا گیا تھا۔ بالآشر دہبی طور پر خال کما جاتا تھا کہ ، غلام کو آزاد کرنے میں خوشنودی خدا ہے اس کئے امرا کو ترخیب دی ماتی شکه بنظر نواب این غلاس کو . کردیں ورزعی غلاموں کی آزادی کی اگر کوئی سے ہری

رزمی صورت نه بیدا ہوتی تو اکثر اوقات سجائے خدمت ان سے روبیہ وصول کیاجا اتھا۔ لیکن موس ساء میں جبکہ آبادی ایک معتدبہ عصہ وہائے بیک ڈیٹھ دایک جملک قسم کے طاعون) کے ندر ہوگیا تو اس نوش آیند بتدیلی لینے زرعی غلاس کی آزادی میں مرکاف بیدا ہوگئی۔مزدوروں کی كميابي اور اجرت كى زيادتى سے امرائے ددبارہ سومشش کی کہ قدیم طریقہ کو حاری کریں یعنے زرعی غلاموں یا غیرآزاد کیانوں سے روہیے سیس بلکہ خدمت لیاکری مزدوروں کی اجرت کے نبغ میں اضافہ نہ ہونے کی غض سے قوانین بنائے محلے ۔ اکثر ای نسم کی شکایی عقیں کہ جر سامسائے کی بغاوت مزارعین کا سبب ہوئیں اگرج اس بغادت کا صلی مقصد طال نهیں ہوا لیکن اس سے یہ صرور نابت ہوگیا کہ کاشتکاروں کو معیر ملوک بنانا ملک کے لئے کس قدر خطرناک اور دشوار تھا۔ برمال ملوک کاشتکاروں کی آزادی پیلے سے زیادہ موت کے ساتھ جاری رہی ۔سرخ و سفید مجولوں کی روائیوں کے اختام بر ملوک کاشتکاروں کا طبقہ سمی تعیراً مفقود ادر الكريزول كا سرايك متنفس آزاد موكل -حالات میں روز افنروں منافات۔ قری ترق کے ساتھ سائة قومي وشواريال حبي نني نني بيدا جوتي مين بنياني اس قت

<sup>(</sup>Black Death) at

بابتفجتم قوم آزاد موگئی تو آزاد آدمیوں کا ایک بست برا گروه عائدُاد منیں را - ملوک کاشتکاروں کی اس ورج ان ں کو قدر ستی کہ امرا ان کو اراضی سے بینل کرنا ب کرتے سے لیکن دوسرے کاشتکاروں اور مزدوروں لی جگه بر آگئے سفے اراضی کاشت سے اپنی نوٹی سے مر کردیا کرتے ہتھے ۔اس قسم کی بیدخلی اکثر ایسے مقول پر ) کہ حب مالکان اراضی کھے نزدیک زمین کا بجائے سی دوسرے کام یں لایا جانا زیادہ سودمند نابت ل زانه میں انگریزی نیٹم کی بہت مانگ علی اکثر واروں نے زمین حال کرنے بڑے بڑے قطعات ال کی پرورش اور چراگاہوں سے لئے مخصوص اس میں نہ تو مزدوروں کی ضرورت تھی اور نہ اجرت کا بار اُٹھانا پرتاھالیکستان کے اکثر حصول ں بخویز سے بہت حرانی و بریشانی تھیل مگئی۔ سی اثنا میں اون کے مالکوں اور شہروں سے ، اور صنّاعوں کی دولت میں اس قدر اضافہ ہوا ط درج سے باشندگان مک مو پیلے مجمی ایسی نصيب بنيس بوئي تقي-اس طرح بندرهوي صدى ات اور افلاس میں اس قدر فرق عظیم آنے مگا سي يهك كمجى أيسا نيس جوا تفاتاهم ناشالية حالی کی کثرت مقی۔ عوام بست کثرت سے انگلتان میں

ابنے ہمسایہ توموں کی سنبت زیادہ مرفداکال ہوگئے ستے لیمن مورضین بلاظ ان خرابوں کے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے بندرھویں صدی کو تومی افلاس و ادبار کا زائد بلاتے ہیں ادر بعض مور خین آزادی جمہور اور ترقی صنعت و مرفت کے خیال سے اس کو انگلستان کا بہترین زبانہ کہتے ہیں۔

## بالمنت في وره مماء سيست الماء ك

تمہم کے افری دور بانیکجینٹ کی مشہور خصوصیت یہ ہے کہ بالیمنٹ کی قت میں اضافہ ہوا کیکن آیڈورڈ جام کی تخت نشینی کے بعد سے اس ترتی میں رکادٹ بیدا ہوگئی۔ وگوں کا میلان طبح ایک نئے سیاسی خال کی جانب ہوگیا۔ اب بار دیگر شاہی قت کو ترتی ہونے گئی سنج و سفید کھولوں کی الوائیوں کے فاتمہ پر بھر دستوری عکومت کی میزان سے بلے برلبر نہ رہے فاتمہ پر بھر دستوری عکومت کی میزان سے بلے برلبر نہ رہے نربین) امرا قریب قریب نیست و نابود ہوگئے سے ۔ توم کے نہیں احساسات پر بادریوں کو قابو منیں را سما اور ان کی دولت اور نخوت بہندی کی وجہ سے قوم ان سے شنفر سمی ۔ بادری سابق میں رعایا اور بادشاہ کے درمیان واسطہ ہوتے بادری سابق میں رعایا اور بادشاہ کے درمیان واسطہ ہوتے بحقے۔ گر اب وہ حصول حابت سے لئے بادشاہ کے جی طرفدار بوگئے جاعت متوسطین جو دارالعوام کا انتخاب کرتی اِس خادجگی

میں کم نقصان اُمُعُلنے کے سبب سے بہت اسودہ عال ہو گئی تقی لیکن ایسی توی نه تقی که قومی حکمت عملی کو اپنے حسب منشأ لكھوا سكتى اس جاءت كى سب سے زيادہ يہ خواہش مقی کہ دوبارہ امن قاہم ہو اس کٹے وہ بادشاہ کے اختیارات میں وسعت دینا عامتی کھی اور نکتہ جبنی کرنے سے احتراز کرتی مقی اس سے تمام ملک خاندان ٹیوڈر کے غیر متماط ادر طلق لدنا گر فیجیع ادر عاقل سلاملین کی حکومت کے لئے تیار ہوگیا تھا۔ بتری ہفتم نے خاندان پارک اور خاندان لینک مر سے د موں کو متحد کردیا اور اپنی دانائی سے انقلاب کی کسی كوشش كو بردمند نه ہونے دیا۔ امرا اس کے قابو میں آ گئے اور متوسط طبقے کے لوگ اس سے رضامند ہو گئے۔ اس کا خزانہ اس تدرمعمور ہوگیا کہ کسی دوسرے انگریز کے بیال اس کی نظیر شیں متی متی۔ ہنری ہشتم اپنے باپ کی جمی جائی سلطت کا وارث ہوکر ولزی جیسے قابل (وزیر) کی فارت سے ببره اندوز جوا اور اس کی حالت ان سب بادشا ہوں سے زیادہ قوی سمی جو البورڈ اول کے بعد ہوے ( بابائے) روم سے اس کی نزاع ہو جلنے سے انگلتان کو اُن دشواریوں کا سامنا کرنا بڑا جن کے باعث ملک کوشخصی حکومت کی ضور بیش آئی-اس سال سے جکہ انگریزی پادریوں نے باللے روم سے قطع مقلق کرایا عما اس سال تک جبکہ اسیانش

ارا الحاد اسانی کے جگی جازوں کے بیرہ کو شکست ہوئی

رعسماء سے مشماء ک) انگلستان اندرونی اور بیونی دونوں عانب سے معرض ہاکت میں مقا۔ یعنے مک میں طانہ جنگی بھیلی ہوئی تھی اور باہر سے علے ہو رے تھے۔اس قسم کے خوفناک نقصانات سے اسی وقت خات مل سکتی ہے کہ حب ملك مين مطلق العنان شاہى اختيار كو سليم كما جائے-ہنتری ہشتم کی کوشش متی کہ مرمب ایس ایک درانی راسته نکالا جائے اور أس كا مسلك صلح كل رہے - اليورة مششم ادر نائب السلطنت ستمرسيك نے پروٹیسسٹینے۔ فرقہ کی طرفداری کی اور دملکه) میری کنیملک فرقه کی طرفدار عقی-ملکه ایلینریته بھی مثل اپنے اپ کے کوشاں عقی کہ سب فرقے اس کے زیر اقتدار رہیں۔ وہ ذیفہم مشیرں کی پرایت کی برولت ندمیب پروٹیٹٹینٹ کو قومی ندمہب بنانے میں اور بیرونی حلوں سے مک کو سجانے میں کامیاب ہوئی - لیکن ملکہ کی اس کارعظیم کی کامیابی سے انگلتان کے اصلاح شدہ و مروج نرمب کی سنبت حدید تنازعات کا سلسله شروع ہوا إدشاه نے اساتفہ کا ساتھ دیا تو ہورٹن کا فرقہ ملک کا ساسی خالف ہوگیا۔اینیریبتھ کی وفات اور خاادان ٹیورٹر کے خاتمہ کے بعد اسی خالف فرقہ نے شاہی توت کو شکست دی اور اختیارات شامی کے متعلق وہ حدود قایم کئے کہ جن کی نظیر شمقی۔

دور نیو ور س جو شاہی توت مو دوارہ استحکام حاس موا

كمكه ديكيواذك متعلقه مندرج حنيمه ١٢

اس بارے میں ہم کو زیادہ سالغہ شیں کرنا علیمے۔ اکثر مورضین نے سلاطین ٹیوڈر کو مطلق العنان کھا ہے۔ اگر اس سے ان مورخین کی یه مراد ہو کہ شوڈر بادشاہ قومی احساس کا لحاظ ہیں کرتے تھے تو یہ ان کی صریح تعلی ہے۔ اس کے کِداِن إدشاموں کے استقل نوج تنیں تھی اور وہ ایک جنگجو قوم بر حكمول منع - اكر وه ناگوار اور ناجایز كام كرجاتے ستھے تو السب یه تفاکه ان بادشامون کی رعایا ایسے امور کی سنبت اغاض کرجاتی سقی-بلکه سلاطین نیودر خاص طور پر عام رائے کا کاظ کیتے اور شکل سے کسی ایسی حکت علی بر اصرار کرتے جو ملک کے ناگوار خاطر ہوتی۔ اجما اگر ان مورضین کا یه منشا ہو که سلاطین میوڈر بظاہر مطلق العنان عقے تو یہ خیال مھی صداقت پر بنی نہیں ہوسکتا اس کئے کہ ان سلاطین نے ادارات قدیمہ سے مسی ایب کو مبی جس کا تعلق موگوں کی سیاسی یا ذاتی آزاد سے منا منسوخ منیں کیا ۔ بلکہ ٹیوڈر ادشاہوں سے سب سے رياده حابرانه انعال كومبى قانوني عامه بينايا عامًا تقاء يا بند دستور حکومت شخصی کی روایت کا رشت کمبعی نوال ننین -ئيوۋر بادشا ہوں كے تعلقات يارلىمناك كے ساتھ دور ٹروڈر میں شاہی قوت کے دو بارہ قایم موجانے سے پارمینط كى قوت يى صغف واقع مونا لازم تها ليكن سلاطين سيُودُّر کی نوادہ تر کوشش یہ رہی کہ پارلیمنٹ اُن سے حبب مشا ) بیرا جو اور وہ بارلیمنٹ کو اس کے دستوری فرایض اور الات سے محوم کرنا نہیں حاصة تھے۔

دارا لامرا کی قرت و آزادی وارزآف روزلس رسفید اور ، بعووں کی الرائیاں) میں زایل ہوگئی علی۔ اس کترت بیرن (دوابین) میدان کار زار میں کام آئے اور سولی مائے گئے کہ ہنری ہفتم کی بہلی بارلمینٹ میں امرائے کی تعداد اس مقدار کی لفف بھی نہ سمی جر ہنری شم سب سے بڑی بالینٹ میں موجود متی۔ اسی پر اکتفا ے کی گئی للکہ بنتری بفتم و بہشتر کے عبد سلطنت میں ا ارت کے باقی اراکین کو قتل اور اُن کی مائدادوں کو اکرے امراکی تعداد اور بھی گہٹادی گئی۔ امرائے ی بھی بادشاہ کی اطاعت کے لئے بالکل آمادہ ستھے کم اُن کو قوم کی اماد کا بہروسہ نہ تھا۔ ہنری نے بنٹ کے بیٹ اعلیٰ کی سنچر کو خانقاہوں کی برخاست وقونی سے محمیل سو سبنیایا - اس موقوفی کا لازم نیتجه مقا رمینٹ میں بڑے یا در روں بعنی رؤ سامے رہبان (بہیٹ مکی صورتیں نظر ا آنے لگیں۔اس طح سے ذہبی امراکی تعداد نفف ، زیاده کم بوگئی اور امرائ ملی کی تعداد میں ایسا نہ ہوا کہ انہمی زایل ہونے سیس یایا۔ خانقا ہوں کی نی سے بادشاہ کے اختیار میں کثرت سے علاقے اسکیے کو اُس نے ایک نئی جاعت امراے اطاعت گزار بر

وقف کردیا اِس خیال سے کہ ملک میں ابھی کا ان کی بنیاد تایم نیس ہوئی تھی اور یہ " اصلاح ندہب" کے طوندار بھی تھے مبادا روم کے ساتھ مصالحت ہوجانے سے ان کے علاقے معض خطر میں برجائی جنانچہ دہنی ولولہ رکھنے والی للكه ميري سمى جبكه اس نے ملكت كو روم كا موافق بنا ديا تو گرجاؤں کی اُن زمینوں کی تقدیق کرنی پڑی جو اُن سے نئے قابضین کو عطا ہوئی تھیں۔ عمومًا دارالامرا ہر سنبت دارا نعوام کے زیادہ مطیع را ہے۔ان اسباب کی برولت جن سے درجہ اوسط سے باشندوں کی دفاداری کا رست مصبوط جوا اس دور میں دارالعوام بادشاہ سے جیلے اور فلط دووُں کا طرفدار بن گیا لیکن سلاطین بیُوڈر نے تعض اسی تدبیری اختیار کیں جن کے سبب سے دارالعوام بر اُن کو وسترس علل را شلاً اس خاص حق کی بنا پر که باوشاه پالیمنٹ کی نیابت کے لئے جن شہروں کو حاسب اجازت دے ایرورڈ سٹشم میری اور ایلیزیبہہ کے عبد حکومت مِن تقريبًا سالم شهر باركيمنش نابت سے مستق قرار دے كَتْ ان شہوں میں سے بعض كا دعوىٰ سابت انصاف بر مبنی تھا کیکن اکثر و بیشتر نہایت ادنی مقامات تھے اور اس لئے منتخب ہوئے تھے کہ بادشاہ کی حکمت عملی کے مطیع و منقاد نایندے (نائبین ) بھیجا کریں - ریفارم ایک ف (قانون اصابح) بابت على شار من شهرون كى نيابت كا جو

) تخالف و تفاوت بلایا گیا ہے اس کی ایک وجہ او ) کہ آبادی کا ایک مقام سے دوسرے مقام میں مقام ہوجانا مری دجہ سلاطین میودر کی فیر مختاط حکمت علی سخی۔

س سے برظاف ہنری ہشتم نے ذیکز کی صلع بندی کردی اللہ سے کہ اس میں مآل متھ بھی شائل کردیا گیا اور ان کو نیابت بارلیمینٹ کا حق دیا گیا حتیٰ کہ جیشا ہر بھی کامسخق ہوگیا ۔ وارالدوام کبھی کبھی ہنری ہشتم سے مقابلہ لئے کبھی اٹھا ہے ۔ ایکنیریبتھ سے اخیرزانہ میں اراکین عوام اُس خفگی و عضہ کا اظہار کرنا شروع کیا جو استوورٹ اوں سے لئے جلک نابت ہوئی ۔

اہوں کے لئے جلک نابت ہوئی۔

بنت کا اضیار محصول لگانے برجہد سیو ڈرمیں۔

بن ٹیوڈٹر اور ان کے فررا نے کہی پالیمنٹ کے بلا داسطہ

م لگانے کے ''حق خاص'' سے ظاہر میں انخواف بنیں

مین اس اصول میں پالیمنٹ کے اسمت ہونے سے

م فتلف تہ بیوں سے پالیمنٹ کے اس اختیار

م فتلف تہ بیوں سے پالیمنٹ کے اس اختیار

ٹریز کرنے کی کوشش کی اس کئے ہنری ہفتم بڑے

مدسے ''حقوق شاہی'' خواہ وہ دقیانوسی کیوں نہ ہوں

مربیہ وصول کرنے لگا۔ قانون کی ظاف ورزی کرنے

مربیہ وصول کرنے عاید کئے جاتے اور اسی قسم کے

مربیہ بین جرانے عاید کئے جاتے اور اسی قسم کے

م بر سنگین جرانے عاید کئے جاتے اور اسی قسم کے

م بر سنگین جرانے عاید کئے جاتے اور اسی قسم کے

م بر سنگین جرانے عاید کئے جاتے اور اسی قسم کے

م بر سنگین جرانے عاید کئے حاتے اور اسی قسم کے

م بر سنگین جرانے دیتا اور کفایت شعار ہونے سے اس

تابل تما كه ذات سے افراجات سلطنت كا بار أتمائ اور وسيع خزانے جوڑ طائے۔

بتری بشتم مسرف تفا اور جند ہی سال میں اپنے باب کی جمع کردہ دوات کو صرف کرڈالا۔ سلاھاء میں والی نے دارالعوام سے ایک بڑی رقم مبلغ آٹھ لاکھ بونڈ طلب سے شدید مفالعت سے بعد اس سمو بہت مقوری رقم ملی اوردمی عار سال میں اوا ہونے والی تھی۔لیکن اُس نے محصول اوا كرفي والول كو مجبور كياكه فوراً اس رقم كو ادا كري- الماهاع اور سوئے شاع میں ولای نے زیادہ جرات سے کام لیا ہی مرتب اس نے کمشنر مفرر کئے کہ ہر ایک شخص کی جا مداد کی تبمت حلفًا دریانت کریں اور ٹابل محصول تیمت کے حصہ بر مصول نگائیں - ایک دفتہ تو اس سو اس میں کامیابی ہونئ الیکن دوسری مرتبه ملک نے علانیہ بغاوت کردی۔ بادشاہ کو مجولاً ابنی خواجش وابس لینی برای اور ان سب توسول کا تصور معاف کوا براجنوں نے اس بغادت میں ترکیت کی تھی۔ لیکن اہل ٹروت سے ندرانے اور بیشکش کے جول كينے مي رياده كاسابي موئى- اس طريقه كا موجد اليورد جمارم مقا لیکن رجرو سوم کے عبد سے قانون نے اس سو نا جا پر قرار دیا تھا۔ سلاطین میودر نے اس قانون کومسوخ سمجھا ہی عذر کی بنایر که رجرد جایز بادشاه نسی بلکه فاصب تقا- بنزی ہفتم نے لو معض اور ہنزی ہشتم نے اکثر ایسے ندرانے اور

باثطثتم

اللب کئے ہیں۔ اگر کوئی ان کے دینے سے انکار کڑا تو پر آتوی کوشل میں طلب کرکے اس کی مرز لنشس فی انگار بر اڑا رہا تو قید کردا اس کا نام معولی سامیوں میں کھے دیا جاتا تھا۔

ہتری ہفتم کے روبیہ وصول کرنے کا ایک اور ذریعہ قرضہ تھا۔ قرض دینے والے کی حالت اس واسطے بر اور روح فرسا تھی کہ بارلیمنٹ نے دو مرتبہ قانون جائی بادشاہ کو اس کے قرض سے سبکدوش کیا۔ دوسرے بادشاہ کو اس امر کی بھی صاحت کردی تھی تھی اگر بادشاہ نو اس امر کی بھی صاحت کردی تھی تقی اگر بادشاہ نو اس کردیں۔ ایلنیریہ تھم نے بھی تعین وقت تعجبری کو وابس کردیں۔ ایلنیریہ تھم نے بھی تعین وقت تعجبری لیا ہے لیکن وہ مہل درقم) ادا کردتی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ مہل درقم) ادا کردتی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ مہل درقم) ادا کردتی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ مہل درقم) ادا کردتی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ مہل درقم) ادا کردتی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ مہل درقم) ادا کردتی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ مہل درقم) ادا کردتی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ مہل درقم) ادا کردتی اور سود کے عوض کی تھی کو ایک درقم کی درقم کردیتی ۔

پالیمنٹ کی رصامندی کی تجارتی اشیاد کے محصول درآمد اس قدر ضرورت نہیں تھی جیسی محصول بلا واسطم میں یہ صبح ہے کہ آگر الفاظ سے ذریعہ سے (بطاہر) تو معنوی طور برمشہور توانین سابقہ نے بادشاہ کے لگانے کے مطلق العنان حق کو رجس میں بلا واسطم محصول قال میں )سلب کردیا تھا۔ یہ بی سطردونو قسم کے محصول شائل ہیں )سلب کردیا تھا۔ یہ بی سے کہ تعلیٰ بالواسطہ محصولات خصوصاً بشم سے کے کہ تعلیٰ بالواسطہ محصولات خصوصاً بشم سے کی تو بردیور قانون اصلاح یا تنبیخ کی گئی۔ یہ بھی

144

میم ہے کہ چودھویں اور پندرھویں صدی میں پارلیمنٹ نے انے ایک ایکٹ سے ذرید سے نظیر قایم کردی مقی کہ تجارت بر محسول مکلنے کی بالیمنٹ منظوری دے محصوص اشار تجارتی مثلاً بشمر، کھال یا کسی دوسرے قسم کا جرم اور "لعی سے محصول كروار گيري ان كي برايد سے وقت اور لينج دائس تدر في نن ترابير) جبکه شراب کی درآمد ہو اور بونڈ یج (اس قدر رقم نی صدی ودسر جلہ اشار درآمد شدہ کی قبت بر) لیکن کہیں بھی اس قسم کے قانون كا صاف الفاظ مين يته سنين لمتأكرادشاه مو يارسيك کی رمنا مندی بغیر محصول سکانے کی مانعت تھی۔ اُن قانین کی ناویلات جن کا نشا تھا کہ بادشاہ کی محصول لگانے کی توت محدود ہے اس کے بعد کے زمانہ میں بھی ، نہایت سوناہ بینی بر مبنی ہیں۔ یہ لے کیا مانا تقاکہ بادشاہ سو تمام ومعتقوق خاص علل مين جن كي صاف صاف الفاظ مين تنتیخ مذکی گئی ہو۔علاوہ بریں خود وکلا کا ضابل تھا اور بارسینٹ نے بھی اس پر مخالفت سیں کی کہ بادشاہ کو بلاظ تجارت ملک فیر کے "حقق خاص" صال ہیں۔ یہ لول بیش کی ماتی تنی که بندر گامی بادشاه کی میں اس موان بندگاہوں کے کہلا رکھنے یا بند کردینے کا اختیار ہے۔ اجها تو بعر بعض تجارتي اشاير ان بندر گامو سي سنے سے نئے کیوں محصول نہ نگایا طبئ-اس خیال سے متاثر ہوکر میری نے غیر ملکی بارج بر ایک نیا محصول لگایا

جس کو انبوریش کہتے تھے اور ایلنریتھ نے بیٹمی ٹرابوں پرمصول قاہم کیا۔لیکن ٹیوڈر بادشاہوں کی دانائی تھی کہ اس قسم کے محصول کی تقداد کو ہنیں بڑسنے دیا۔

صبطی (جا گراد) اس دور میں شاہی مکال کا بڑا ذریعہ جارادیا منضبط تمس - بمنری بفتم کو خاند حبگی سے فوائد سے متمتع ہونے کا موقع ملا۔ خانقاہوں کے اور تانون بغاوت کے مجرمین کی غینمت مِنْرِی مَشْتِم کے ایم آئی۔ ایرورڈ سنشم نے سمی تجارتی ایجمنوں کے سمجھ اوقاف لے لئے۔اکثر مصلہ اس دولت کا جو ایسی اسانی سے ملا تھا صابع کردیا گیا۔ تاہم فیوڈر سلاطین اس ذربعہ سے اور دوسرے ذربعوں سے جن کو ہم باین کرھیے ہیں اس قابل ہو گئے کھے کہ پارلیمینٹ کمو اس مقدار کی بہ ننبت جس کو قانون اور رسم نے مقرد کردیا تھا ہت کم منعقد کرتے اور بغیر بارلیمنٹ کئے ملک میں حکومت کرتے مِنْزِی مِفْتِم نے اپنی سلطنت کے آخری پانچ سال میں کسی بارلیمنٹ کو منعقد سیں کیا اور ہنری جشتم نے ساتھ او سے الاعلام عل بغیر پارسمنٹ کے حکمانی کی ۔ فود ایلنیرستھ کے اي مرتبه النج سال يك بالمينط كا انعقاد منيس كيا -

ای مرقبہ بانج سال یک بارمینظ کا انعقاد تهیں گیا۔
اس عمد میں قانون بنانے بر پارلیمنٹ کا اصتار۔
یہ اصول کہ بادشاہ بلارضامندی بارلیمنٹ قانون نہیں بناسکتا۔
دور بلینٹجنیٹ یں اس قدر سفکم ہوگیا تفاکہ سلاطین یموڈر اس بر معترض نہیں ہوسکتے تتے۔ لیکن ٹیوڈر اوشا ہوں نے اپنے ایک وی

جس کے معی اور عامل اُن کے اسلاف بھی رہے ہیں کامل نائره الخایا وه یه که أن کو فراین صادر کرنے کا حق تحار موساهام می ہنری ہشتم نے پاریمنٹ سے ایک ایکٹ حاری کرا لیا جس کی بنایر ماس کے اعلان کا اثر قانون کے مساوی قرار ویا گیا۔ لیکن اس ایکٹ میں یہ شرط سمی کہ فران شاہی کو قانون غیر موضوعه (کامن لا) پر ترجیح شیس دی جائے گی اور نہ رعایا کے حقوق اُن کی آزادی اور بلک پر اس کا کوئی اٹر بڑے گا۔ ایڈورڈ سٹشر کے جلوس کے بعد ہی اس ا بحث کی شنیخ کی گئی لیکن ایڈورڈ سے وزرا نے گرما کے رسوم ماکولات کا نرخ اور دوسرے اور رفاہ عام کی درستی و انتفام کے لئے اکثر اطلانات شاہی جاری کئے۔ ایک اطلان کی رو سے حکم دیا گیا کہ اعزازی نظلے فوجداری وسلسینر آف دی بیس المجولی خروں کے اشاعت کرنے والوں کو گرفیار كريح بطور سزا كشنيال كيلنے والے غلاموں ميں شركي كري اس سے بھی زیادہ خدمختارانہ اعلان وہ تھا جو ملکہ میری کی سلطنت کے آخری سال میں ہوگوں کو مرعوب کرنے سے خیال سے عاری کیا گیا کہ جن کے پاس سے ملحدانہ اور باغیانه مفامین کی کتابی برآم بول اُن کو سرسری تحقیقات کے بعد سزائے موت دی جائے گی۔ابیاہی ملکہ ایلنیریتھ في بواير اور بمعاش أواره اشخاص كو افي تعبل اعلانات یں ساوئے موت کی ویکی دی ہے۔ گریہ نابت سی بواکہ

ان خوف دلانے والے اعلانات کے بھاظ سے حقیقت ہیں کتنے مجربین سزایاب ہوئے۔ تاہم اِس قسم کے اعلانات مورود کلامت شخصی کے اصول کے منانی ہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ حاکم مجم مطلاب کو اُن جرایم کے اربکاب کی سنبت جن کو معمولی قانون سنگین سنیں قرار دیتا اور جن کی باقاعدہ قانونی طربعیت کی سخفیقات ہی نہ ہواسگین سزاؤں سے خوف دلائے تو اس امرکا اندائیہ کرنا لازم ہے کہ ایسے حاکم کے افعال خود مختاری کی حد بک بہنچ رہے ہیں۔

ایکن ایسے ناجابر قانون بنانے کی سب سے زیادہ حرت اگیر مثال وہ فراین ہیں جن کو عدہ الماء میں صلاح مطابع کی عرض سے شایع کمیا گیا تھا۔ان فرمین کی رو سے حرفت میع کے لئے صرف (جید مقابات یعنے) لنڈ آن اور دونوں یونیورسٹیاں (آکسفورڈ وکیمبرخ) مخصوص سے د مالک مطبع کے لئے کم سے کم جب مہینوں کا تجربہ رکھنا صروری تھا ور نہ اس کو اجازت بنیں دی جاتی اور نہ کمسی دومرے شخص کو اس حرفت میں شریب ہونے کی اجازت ملتی تھی جب کک کہ صدر آسقف کنٹوبری اور آسقف لندن کی جب کک کہ صدر آسقف کنٹوبری اور آسقف لندن کی جب کک کہ صدر آسقف کنٹوبری اور آسقف لندن کی جب کک کہ صدر آسقف کنٹوبری اور آسفف لندن کی جب کے میں اہل مطابع کی نقداد گھٹ کر اُس حدید سنج گئی جس کو وہ مناسب میال کرتے ہوں۔ ہر ایک مالک مطبع کو جس کو وہ مناسب میال کرتے ہوں۔ ہر ایک مالک مطبع کو کم دیا گیا کہ اپنے مطبع کی اسٹیشنز کمپنی سے تقدیق کرائے

مله ديكو ناط متعلقه مندرج صنيهم ١٢

بالصيتم

اور جب یک صدر اسقف کنو بری اور اسقف کندن منظوری نه دین سس سی سی شایع نه کرے - ان قواعد کی نلاف ورزی کی سرا قید سمی -آزادی مطابع سمو انگلتان میں سمبی سایم بنیں کیا تھا۔لیکن ملاھاء کے فرایین تو مزاحمت و ما بغت کے توانین کا ایک کمل مجموعہ ہیں۔ عبد شيودُرمين وزراكي ذمه داري پارليمنٺ ميس-اس زاند میں یہ کھنا درست سنیں ہوسکتا تھا کہ سواتے إدشاه کے وزرا حقیقی طور پر کسی دوسرے کے سمی جوابدہ میں۔اس قسم کی باتوں سے جیسا کہ خاندان بلینتجبند سے عد میں بالیمنٹ نے لیمر اور سفک جسے باوتعت مجرین بر نوصداری استفایه دائر کیا یا سلاطین استورث کے دور یس بارسمنٹ کو بین اور اسٹرافرڈ کے مقابلہ میں منتیث بننا بڑا۔ مک ٹیوڈر بادشاہوں سے زمانہ میں نا واقف عقا۔ وزراکی ذمدداری بادشاه سے حضور میں بیلے کی بر سنبت زیادہ سخت ہوگئی تھی۔ قرون وسطیٰ سے انگریزی سلاطین کسی معزدل وزیر کو اُس سے عہدہ اور دولت کی صبطی سے زیادہ منزا سیں دیا کرتے تھے لیکن بہنری مشتر کا غصہ بست خطرناک تقا۔ صرف اس کا عصہ ہی ہیبت الک سنیں تھا بلکہ وہ وقت بر اینے نہایت وفادار ملازم کاساتھ مجى جيور، ين تفاحب مجى ايسے المازم كى مرد تعزيزى مي كمى ہوتى جن افعال کے باعث پارلیمنٹ اس کے وزرا سے ناراض

إبهشتم

بنری خود بارلیمنٹ کا ہم خال بن جا ماتھا اور اس کو بنیب سے ملازم کو ان افغال کی سزا دے حالانکہ یہ کام صد کے حصول اور فائدہ سے لئے کئے ماتے تھے رائے سلطنت کے زمانہ میں اُس نے اسپسن تے پر جو اس کے باب کے باتھ میں جری طریقہ بر ول كرنے كے دو أكے تھے مہل اور غلط الزام نگاکر" مواخذہ" کرنے کی احازت دے دی۔ اس طرح ) نے نوگوں رہنے پارلینٹ) کو بھڑکایا کہ وُلزی بینے اُس پر فومباری مقدمہ کریں - وُلزی وہی ہے جس نے بڑی مانفشانی سے بادشاہ کے اثر کو . بیرون ملک میں ترقی دی تھی۔ ایسا ہی جب سے ذریعہ سے بادشاہ کو بادریوں بر قدرت مال ر خانقابی بند کردی گئیں تو اس نے اس کو لک کے غضب پر تھینٹ جڑتھا دیا۔اس محمت ، رسبب) سے ہتری نے توت تو اپنے ہاتھ میں ن نشارهٔ ملاست دوسرون محو بنایا - عن قدر که وافذے" لینے فوجداری کارروائیاں اس سے مہدی ر ان سب کا بانی ہنری ہی تھا۔ بالیمنٹ اُنہی کو ہتی جن کی ہنری نشاندہی کراتھا۔ ایجور کو مشتمر کے ا اس ونت كا نائب السلطنت درو شكر) يارملنك رل باغوائ ماسدين بلاك بعا- المنيزية الي

باعضضتم

وزرا کے انتخاب میں بہت اصناط کرتی تھی جس سے سبب
اُن کے خلاف عام نفرت بنیں بھیلنے باتی تھی۔اس طرح
وہ کبھی جبور بنیں ہوئی کہ اُن کو عام رائے بر فتربان
کردے۔اس نے بارلیمنٹ کو سبھی اغوا کیا کہ کسی بوڑہ ہے
اور غیر ہردلعزیز مرب کو برباد کرے لیکن اس کی خواہش
اور کومشش تھی کہ اُس سے وزرا اس بات کو خوب
سبھھ جائیں کہ وہ اسی سے جابدہ ہیں۔

وور شیو در میں حکومت عاملاً نہ ہم بیان کر سے ہیں کہ کس حد تک شاہان بیو در نے ان بیود سے اپنے کو ازاد کیا جو بالیمنٹ نے سلاطین پر قایم کی تھیں۔ اب ہم کو صرف انہی اسباب کا سراغ نگانا باتی رگہیا ہے جن سے یہ سلاطین اس قابل ہوگئے تھے کہ عا ملانہ حکومت کو جس قدر جاہیں کمزور کریں اور جس قدر جاہیں فور کریں اور جس قدر جاہیں فوی بنادیں ۔ بادشاہ کے المحت رکبر بروی کوئنل دستشار شاہی ) جس عاملانہ حکومت تھی ۔ شاہان بیوی کوئنل کی بریوی کوئنل سلاطین سے کوئنلوں کے بہتیا ہے سلسلہ ابتدائی بینیجینٹ سلاطین سے کوئنلوں میں معبی صورتوں میں نامی مقارفی میں نامی مورتوں میں نامی عظیم تھا۔

نارمن نیخ کے زانہ سے انگریزی سلاطین ایک متقل کوسل کے ذریعہ سے جام سلطنت انجام دیا کرتے تھے ہی کوشل عائدین سلطنت الد بانگاو شاہی

إلصضتم

ن اور ایسے مخصوص توگول پرمشتمل ہوتی عقی سمہ جن بر ه کو ببروسه ہوتاتھا اس میں ہر ایک قسم کا کام ہوسکتا تھا تعبض وقت اس کو وہ بڑی کونسل مبضم رجاتی ت<sub>ی</sub>جس کے ن خصوصًا حاكيردار اور نواب ربيرن ) بوا كرت اور کا انفقاد قانون بنانے یا محصول لگانے سے واسطے الاعقاءترتی تہذیب کے ساتھ جدید ادارات مبی پیدا ، لگے تاکہ قدیم نارمن کیوریا رحیس (شاہی مجلس) کے س کاموں کو اینے ذمہ لے لیں - تیرحوی صدی میں بن غیر موضوعه کی عدالتیں اور چودھویں صدی میں ت جانسری اس کونسل سے بانکل علیمہ کری گئیں ان مدانتوں میں سب قسم کا معمولی عدالتی کام ہونے لگا اسی زانے میں انگریزی کیارسینٹ کی اصلی شکل قایم اور اس نے وضع توانین اور محصول عاید کرنے کے سب اختارات جن کو سابق میں متذکرہ صدر بری بس استعال كياكرتي نين علل كرك - جم واوق سے علتے جیں کہ ان تغیرات کی تھیل بر کیور یا ہجب رملس ١) مفقود موكمي ليكن بادشاه المبي ينك عاملانه حكومت كا . تها ادر انجی کک اس کو صلاح و مشوره دیا حاتا تھا ہم بتا سکتے ہیں کہ بندرمویں صدی میں بھی ایک فاہی متی جس کے اراکین عائدین سلطنت اور معن نواب بادری سنے جو زمانہ مال کی وزارت کے اکثر فرایش کو

JA.

انجام دیا کرتے تھے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کوشل کبھی کبھی دا ہون کی مجلس عام میں جیب جاتی ہے لیکن موفرالذکر مجلس ایک غیر معمولی تدبیر سمّی جو نہایت دشوار اور نازک وقتوں میں اختیار کی جاتی سمّی ۔ یہ کوشل عالمانہ حکومت کی معیار سمّی اور اس قدر مقتدر سمّی کہ بارلیمٹ نے اس کو اپنے قابو میں لانے کے لئے مختلف طور بر کوشش کی ہے۔ بارلیمن اس سے اراکین کو نامزوکر تی تھی اور وہ مجبول ہے۔ بارلیمنٹ اس کے اراکین کو نامزوکر تی تھی اور وہ مجبول سے بارلیمنٹ کی دفاداری کا حلف آٹھا کیں۔ بارلیمنٹ کی مقرر کرتی اور ان کی کارگزاری کی ان کو تو ایک کارگزاری کے لئے تواعد مرتب کرتی عمّی ۔

بریوں کونس کا نام سب سے پہلے بدرومویں صدی
کے دفاتر ہیں بایا جاتا ہے گر لینگسٹر سلاطین کی بروی کونس سے باکل فتلف
میں۔ صرف یہی ہنیں کہ فتلف طریقوں سے جن کا اور دکر ہوجکا ہے اس بر بالیمنٹ کا افر ڈالاجا آتھا بلکہ اس کے اداکین زیادہ تر امرا ادر اساقفہ ہوا کرتے ہے ہو بسبب اندار ذاتی بادشاہ کے باتھ میں کی بہلی کی مطبع ہنیں رہتے ہے۔ اس طبع سے وہ اکثر ابنی ازاد الی مطبع ہنیں ورکتے لیکن وارز آف افہار کرتے اور شاہی حقوق میدود رکھتے لیکن وارز آف روزیس (سفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (سفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (سفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (سفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (سفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (سفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس کی آزادی طاقی رہی ۔ پارلیمنٹ نے اب اس کوئی میں

بالصشتم

مراضلت کرنی چھوڑ دی اس واسطے کہ بادشاہ کا اثر نا قابل اعتراض ہوگیا تھا اور اس کے الاکین ایسے قوی ہنیں رہے تھے کہ این اختیار سے کام کرسکتے۔ خانقاہوں کی موقوفی کے بعد تواس میں بست بی مقورے نمبی اراکین باتی ربت بائے اگرم اس میں مقورے امرائے ملکی ہمی تمریک تھے گر اُن کے وہ اختیارات کہاں سمع جو قرون وسطیٰ کے آزاد نوا بون کو طال تھے۔ عالمنداور خزان دار کو بھی اس کی رکینت کا شرف حال تھا لیکن اس کے معتمد کی سنبت یہ دونوں کم اثر رکھتے ستھے سابق میں اس کا معتمد ایک اعلی درجا کا یادری ہوتا تھا لیکن اس دور میں یہ ایک شایت قابل اعتباد اور مقتدر وزير سلطنت عمار أكرج اس كي حيثيت معمولي على اور وه عوام سے موناتھا ایکن وہ لایق و خال ہوا کرتا اور عزت وصاه کا خوایا بوات اور اسی کئے بادشاہ کی نوشنودی کا مالب رجاتها كرآمويل جس في دبابائ روم كى وتكا استيصال كما اورسنيس ج سيبانيه كى قوت ابرغالب آبا یہ دونوں اس کے رعمدہ معتمری سے متاز ہوئے ہیں۔ بادشاه جیشہ اس کی صدارت سیس کرا تھا تیکن صرف انہی طبسوں میں شرکی ہوتاتما جبکہ کوئی صوری کام الخام دينا مقصود بوتاتها كونسل مين وه مطلق العنان تها-اس کسے الاکین فواہ وہ نہایت مخاصانہ فرقوں کے ممبر

الغ دستورانكسان

باجضتم

کیوں نہ ہوں اور ایک دوسرے سے حد درج کی خیمنی کیول نہ رکھتے ہوں بادشاہ کے نمایت مطبع و منقاد کتھ۔جوکام کہ اب کیبنٹ میں ہوتا ہے وہ اُس وقت پریوی کوشل میں انجام باتا تھا۔کوشل ہی اس بات کو کھے کرتی تھی کم کس مسودہ تانون دبل) کو بارلیمنٹ کے کس بیت رحصہ) میں بیش کیا جائے ،کن کن رقوم کی منظوری (بارلیمنٹ) میں بیش کیا جائے ،کن کن رقوم کی منظوری (بارلیمنٹ) سے حال کی جائے اور کوشی حکمت عملی پرکارہ بارلطنت جو جلایا جائے ۔ملکت کے جلہ باخت عہدہ داروں اور جولایا جائے ۔ملکت کے جلہ باخت عہدہ داروں اور جرنوں کے نام ہوایات صادر کرتی تھی اور بطر عدالت دادر سی کمرتی تھی لیکن اس عدالتی فرض کو ہم زیادہ آسانی سے کرتی تھی لیکن اس عدالتی فرض کو ہم زیادہ آسانی سے اس کے بعد بیان کریں گے۔

بروی کوشل کی عدالتی حیاتیت مدیوں ک انگریزی دستور کا یہ اصول را ہے کہ بادشاہ "منع الفاف" ہے خال کی دات سے ہی فخلف علاوں فی افتارات عال کی دات سے ہی فخلف علاوں نے افتارات عال کئے ہیں۔اگر کسی "فعل ناجایز کے لئے موجودہ عدالتیں کوئی عارہ کار عدالتی نہ تبلا سکتی ہوں تو بادشاہ کی ذات سے امید کی جاتی عقی کہ وہ ایسا چارہ کار بتلگ کے افتاری کا بادشاہ کی ذات سے امید کی جاتی عقی کہ وہ ایسا چارہ کار بتلگ کا جنانچہ جب قانون غیر موضوعہ کی عدالتوں نے بتلک کا جنانچہ جب قانون غیر موضوعہ کی عدالتوں نے ایک تاب کو اصطلاحی قواعد کا بابند کردیا تو وہ اس قابل ناجایز کے خلاف چاوکار عدالتی سنیں رہیں کہ بعض افعال ناجایز کے خلاف چاوکار عدالتی

بناسكيں منظر فرنق فإلسلر كے باس اس كے متعلق دفالت بيش كر اتفا اور ببيں سے عدالت فإنسرى كى بنياد بيش بعض فاص عدالت جيئه بادشاء كے لاتھ يس رہتے تھے شاہان يوڈر كے مبوس كے قبل بھى يہ قوت كونسل كے ذريعہ سے استفال ميں لائی گئی عقی گر ان سلاطين كے استفال ميں لائی گئی عقی گر ان سلاطين كے ماحت يہ كونسل سلطنت ميں سب سے زيادہ قوى محكم اللہ من سائے م

مدالت بن مئی -بربوی کوشل کس ملے اسانی سے محکمہ عدالت بن گئی عدالت بن گئی۔ دوسری عدالتوں بر اس کو بالحاظ اقتدار کے تفوق ماسل تقا بجیثیت سرکار اس کو یہ بات بھی طال سمی کہ اپنے سی مدالتی فیصلہ کی تعمیل کرانے میں وہ پورے سلطنت کے زور کو صرف کرسکتی تمی اس کئے وہ ناجایز افعال کرنوالول کو ارتکاب جرایم سے باز رکھسکتی تعی اور یہ کام معمولی عدالتوں سے سیس ہوسکتا تھا۔ اگرمے شاہی قضاۃ انگلسان میں عرصت دراز سے دادرسی کیا کرتے سے لیکن اب بھی كمك بين ايسے اہل ثروت و المرت باقی ربگئے سمے جو اس بات سے مادی عقے کہ " قانون کو اینے ہاتھ میں کے لیں" یعنے بغیر قانونی اماد سے اپنے دشمنوں سے انتقام لیں اور فساد کریں۔ معی ادر گواہ اور اہل جورکاکو ان کا خون سکا رہاتھااور اگر کہی آنفاق سے کوئی فیصلہ رجری کاران کے خلاف صادر ہوتا تو وہ اس کوہنیں منتے تھے

شابان یوزر نے ارادہ سرلیا مفاکد ان عادتی قانون سے بایس نه کرنے والوں کو رام کریں۔ اس میں شک ہنیں کم ان سلاطین نے صرور ان سو مطیع بنا کیا ، وہ اس کونل میں طلب سکتے گئے اور ان کو جرانہ اور قید کی منائس دی میں دوسرى فضيلت اس كونسل كو سجينيت محكمتم عدالت یہ مال متی کہ دہ ان عدالتی صالطہ کے تواعد سے بالکل ازاد سمى جن سے مزين كو بناء ملتى عقى قانون غيروضوعم کی عدالتوں میں کسی مدعی علیہ سے کوئی ایسا سوال بنیں كي ماسكنا تقاجس سے اس كا جرم نابت ہوسكے -اس کے برخلاف کونسل معی علیہ کیے برابرسوال کرسکتی تھی الروه جاب دینے سے انکار کرتا تو اس سو قید کیا ما اس کا اولالذكر عدالتين شهادت بهم ببنجانے کے لئے مربين كو جمانی تکلیف اور اذیت بہنجانے سے ناواقف تھیں لیکن موسل بعض ادقات جبه سلطنت معرض خطر مین جوتی تو جمانی تکلیف کو جایر رکھتی تھی۔ بہلی قسم کی عدالتوں میں جری کا متفقہ فیصلہ قرار داد جرم نے لئے مزوری تھا لیکن موسل میں ایک معولی کثرت رائے سے کسی شخص کی بگناہی یا جرم کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔اییا ہی دوسرے امور تنقیح طلب کی حالت عمی ۔

تیسری بات کوشل کی تائید میں تھی کہ وہ بادشاہ کی صد درج کی اطاعت گزار تھی۔ اگر ج قضا ہ بھی یادشاہ کے

مطبع سنم لیکن بعض وقت وه اپنے عهده کی روایات قدیمیہ اور غیر موصنوعہ قانونی مسائیل سے جو مان کی نظروں میں مقدس مقے متاثر موجاتے تھے۔برخلاف ان کے کونسل کے اراکین قانونی احتیاط کم کرتے اور خواہشمند رہتے تھے کہ أن كا ماكك ربادشاه)أن است نوش رب وه حانت تمع كه اسی نے ان کو اُس بلند مرتبہ یر نہنجایا ہے اور وہی ان کو اس سے گرا بھی سکتا ہے اس کے کشے کسی شخص کے لئے مكن نہ تھا كہ كونسل سے گزند سے جے سكے اگراس كے اراکین کو معلوم ہوجائے کہ بادشاہ اس سے ناراض ہے۔ سونسل سے اضتاراتِ عدالت طول وعرض ملک بر معط ستے لیکن برامنی کو مبلد رفع کرنے کی عرض سے ہری ہنتم نے مزید دو اسخت کونسلیں مقرر کیں۔ ایک كوسل شالى اور دوسرى كوسل وليز- يركوسليس الني الي زیر اختیار اضلاع میں اسی قسم کی داد رسی کرتی تھیں جیسے شاہی کونسل میں دوسرے مقامات کے لئے ہوتی سمتی ۔ اس طریق سے تیوڈر بادشاہوں نے قدیم اور باقاعدہ عدالتوں کو شکست کرنے اور ان کے ضابط دکارروائی ) کو تبدیل کئے بغیر شاہی قوت سے مقابلہ کرنے والوں کی سرکوبی کے نمایت موثر ذرا ہے پیدا کئے۔ ہر دنید براوی کول اور اسی کے ہم اقتدار وہم بلہ کورٹ آف اسٹارجمبر دى كوسنل آف دى نارتم (كوسنل شالى) ادر كوسل آف ولمز

بابثيشم

مزائے موت تو ہیں دے سکتی تھیں اور اسی گئے اِن میں سگین مرایم کی تحقیقات بھی ہنیں ہوسکتی منی گر یہ سب مقتدر سمیں کہ سزائے موت سے سوا سزائے جرمان و تازیانه و قطع اعصا و سزائے قید غیر معنین تجویز کرسکیں أن کے ماتحت ایسی فوج تعتی جس کا مقابلہ کسی رعایا سے منیں ہوسکتا تھا اور وہ ایسا صابطہ استعال کرتی تمین کہ جو بے تصور کے حق میں اکثر دہلک نابت ہواتھا تاہم اس کی بولت تصور وار تمبھی سزا سے منیں بیج سکتا تھا وہ شاہی اراده کی تغمیل کو ایا فرض منصبی خیال کرتی عقیس اور آل سے لئے وہ ہر تسمر کی بے اصلیطی عمل میں لانے کے لئے آمادہ رہتی تھیں۔ اسی قسم کی عدالتوں کے ذریعہ سے اکثر شاہان کھوڈر نے اپنی اوت کو ایسے وقت کمکسی قایم رکھا جبکہ تام ملکت میں اصلاح نہب " کی شوران تيميلي موگي تقي ـ

مکومت مقامی ۔ نبوڈر بادشاہوں کے دور میں مکومت مقامی نے انگلتان امیں ایک نبی شکل اضار کی ضلع اور حصد صلع کی قدیم (عدالتیں) تعر گمنامی میں بڑی ہوئی تھیں شاہی عدالتوں کے عدالتی کاموں کو خصب شاہی عدالتوں کے اکثر ان کے عدالتی کاموں کو خصب کریا (در فرجی جاگرات کی عدالتیں بھی جیسے بن کی جاگری سیٹیت میں فرق ہوتا گیا کم ہوتی گئیں دلین (فرائین والیس سی علیمہ ہوتے سیم والبت اراضی) آزاد ہو ہو کر اراضی سے علیمہ ہوتے سیم والبت اراضی) آزاد ہو ہو کر اراضی سے علیمہ ہوتے سیم میں

اور آناد آدمیوں کو اراضی سے اس واسطے ہٹا ویا گیا کہ بھیٹروں کے رکھنے کے لئے گبہ نکل آئے۔ تاہم ترقعی ہندیب کے سبب سے متعد مقامی کاومت کی پہلے سے زیادہ صرورت محسوس ہونے مگی۔

ریادہ صرورت سوں ہوتے ہی۔

کونٹی (ضلع) تھوڈر بادشاہوں سے اسخت شیرف (تعلقدار)

ادر عدالت ضلع برخاست ہوکر لارڈ نفٹینینٹ ادر اعزازی

نفلٹ نفلٹ فوجداری (جسٹیسینر آف دی بیس) مقرر ہوئے۔

اگرجہ تیرجویں ادر چودھویں صدیوں میں شیرف کی

قوت بهت کم کردی گئی تھی لیکن اس کی حیثیت ،لطور نائب شاه اور صدر نوج ضلع اب بھی باقی رہی پہنری مشتم کے زانہ میں ملکی سیاہ کو بہت کم ان لوگوں کے سیرو کیا جا اتحاج فاص طور بر اس کام سے لئے مقرر کئے جاتے تھے فلب اور نیری کی سلطنت کسے ایک ایکٹ کی روسے اس تغیر کی تکیل ہوئی بینے لارڈ تعنینیٹ کا جدید عہدہ تام كيا كليا - لأردُ لغشينين صلع كى فوج كا صدر موتا اور فوج اردیف (کے شیا) کے حن و تبع کا ذمہ وار ہوناتھا سوائے اس کے شیرت سے اور تھی خاص فرایض تھے دا) زمانہ تحقیقات میں شاہی قضاۃ کا جبکہ وہ صنع میں آئیں تبقیال و مربرای کرنا (۱) مجرین سے تس کرنے کا سامان بہم بہنچانا اور رس پارلیمنٹ کے انتخابات کے وقت ضروری تارياں كرنا ـ

علی اس میں اس کے ہیں کہ بیرش اکثر ما التوں میں موضع کے ہم شکل قایم کیا گیا تھا۔ اگرج موضع کی حکومت خود اختیاری برباد ہوگئی تھی لیکن ندہبی امور میں بیرش کی صردرت اسی طرح باتی رہی۔ بد سنبت زانۂ حال کے اس زانہ میں لوگ گر جا کو زیادہ تر مدرسہ ۔ جائے ملاقات ۔ اور مقامی مفید کاموں کا مرکز خیال کرتے تھے۔ بیرشس دکوسش معقول رتم بطور جبندہ وصول کرکے گر جا کی تزئیں

عله

Justice of the peace

ك يان وتقريح مليمي وكمي ماع ١١٠

بالصشتم

و تعام میں وقتًا فرِقتًا صرف تھی اِور مہتم کلیسا رچیج وار ڈن کا تقرعل من آتا تفاكه معيت بإدرى كرجاكي عارب كي نكراني سرے ۔ لہذا عہد بھوڈر میں یہ لامالہ بیرش سب سے چھوا رقبهٔ حکومت مانا حافے مگا۔ پرش میں ہر صاحب خانہ بر ايك باتاعده محصول وصول كميا طامًا كما جو جرح ايك يعن گریاگھریا بادری کے چندہ کے نام سے موسوم ہوتا تھا۔ ہنری ہشتر کے غہد کے مختلف المیوں کے دربعہ سے سب سے پہلے ہیرش پر ہی امادِ مفلسین کا بار والا گیا بادری اور جہتمان کلیسا کو مکم ویا گیا کہ مفلسین کے واسط جنده جمع كرس اور مسك توكول كو جد بغرض عبادت كرجا ميں آئيں روبيہ دينے كى ترعنيب دلائيں-ايكنيتيتھ کے عہد کے مشہور قانون مفاسین مجریہ سانالہ کی بناپر کہ ہر ایک بیرش میں ممتاجوں سے دو ناظر مقرر ہو ان کا فرض مقا کہ جندہ کی شرح مقرر کرکے رقم مجمعہ مفلس معذورین کی اماد پر اور متاجین قابل کارکے اوزار و آلات اور صناعی و دست کاری سے مصالح کی فاجمی بر صرف کرس -ایکٹ مجریہ عبد فلی اور تمیری کی رو سے سوکوں تی تعمیر و ترمیم اور ان شی نگھالشت بیرٹن کے ذمہ کی گئی اور اس غرض کی تعمیل کے واسطے ایک پیایش کرنے والے کے انتخاب کا حکم دیا گیا۔ ابطح ہنرعہد بیوڈر بھ پیرش کی حکومتِ مقامی کی شکل ہنیں

بدلنے بائی جب یک کہ ساماء میں قانون مفلسین کی صلح ہوئی۔ بلاو۔ آخری سلاطین بنینے جنید کے دور میں اکثر الگریزی شروں کی وولت اور آبادی میں ترقی ہوئی۔ بعض بندر گاہوں اور صنعتی شہوں کی مرفدالحالی میں بہت اضافہ ہوا۔ برست لل اور الرقع رنام بدرگاه وشهر) کی بندرهوی صدی کی ترقی دولت کی شہادت وہاں کے موجودہ متعدد اور شاندار گرما زبان حال سے دیتے ہیں۔ گرجب شہروں کی تعداد اور دولت میں اضافہ ہونے لگا تو اُن کی دستوری حکومت محدود ہوکر خاص لوگو ل کے ہاتھ میں اگئی۔اس تغیر کے اسباب پر ارکبی جائی ہوئی ہے اور فال مورضین میں اِن کی تنبت اختلاف ہے مگر اس تغيركو سب موضين انت أبير سابق مي ساكن شهربنا ہسان تھا اس کے واسطے صرف کسی شہر کی سکونت اور مقامی محصول کا ادا کرنا کا فی عقا۔ پندرهویں ممدی اور اس کے بد سے "عقوق شہری" کے صول کی سنبت بہت وشواریاں پدا ہوگئیں۔ اب یہ حقوق استحقاق شخصی متصور ہونے لگے اور ان کو طال کرنے کے واسط حب ولنب اور خراری اور طویل امیدداری کی صرورت عمی اس کا نتیج یه موا که شہروں کی جاعت بر سنبت کل آبادی شہر کی بہت کم رغبئی ادر اس تلیل جاعت میں بھی اقتدارات کی تقییم منتلف سی مفلس اور دولتمند شهریوں کو بل کر کام کرنا ہوتا تھا غریب لوگوں کو اعزازی کام سے رغبت نہ لتھی۔

اس وج سے وہ زیادہ دخل ندیتے تھے۔ لہذا متمول اوگ سب کاموں پر مادی ہو گئے اور ساری قوت انھیں کے اہم میں ملکئی اور حکومت بلدی جمہوری مذرہی اس جماعت میں بھی تقیم وت مسادی نہیں رہنے یائی بکہ یہ حکومت ایک محدود اور مختصر بلدیه کو نتقل مردکئی جس کا انتخاب دولتمندشهری کمیا كرتے تھے فتم مت بر يہ ابنا آپ انتخاب كركے دوبارہ قايم جوجاتی تھی۔ اس انقلاب کی اجدا تو بندرطویں صدی میں ہوئی میکن وہ ٹیوڈر سلاطین کے عمد میں سرسنر ہوا اور اس سبب سے کہ بلدیات اور پارلیمنٹ کے اراکین سو انتخاب کرنے کے حقوق ایک ہی نوعیت سے حال سے بالِمینٹ کی ترتیب و ترکیب پر اس انقلاب کا بہت گہرا الله يرا دجب مك كر ريغارم أيكث رقانون مهلع مجريه ساماع اور ميونتيل كار يوريشن أيجث (قانون بلديات سنديافة) مجریہ مصلی او منیں جاری ہوئے اکثر ساکنین بلاد کی بڑی تعداد بدیات ادر پالمینٹ کے اراکین سے انتخاب یں

انہار رائے سے مودم رہی۔
حکومت کیسہ۔سلاطین ٹیوڈر کی مطلق العنانی کلیسا کے تعلقا 
سے بانخصوص ظاہر ہوتی ہے۔ ہنری ہفتم اور المینریجھ نے 
اس سختی کے ساتھ کلیسا کو اپنے تابو میں رکھا کہ اُن کے 
مبل اور بعد کے نانہ میں اس کی نظیر بنیں متی۔ شاہ نِ 
بنیٹی ہین نے باما اہل کینہ بر قدت عامل کرنی جاہی

لیکن بابائے روم کے آگے ان کی مجھ طلنے نہ پائی چکہ سلامین استودر على ميلان طبع إلى جرج التنهلك مرب كى مانب تما لهذا وہ اہل کنیسہ کی مجھ عزت کرتے تھے۔ لیکن ہنتری اور انگینریبتھ تو صدر اسقفول اور استعفول اور جھوٹے درج کے بادریوں کے ساتھ اس طح سلوک کرتے تھے جیسا کہ ملازمین کے ساتھ کیا جاتا ہے جسے حاہتے مقرر كرتے جسے علمت برطرف كرديتے سے اگركوئى مزبب برومنن یا کتیملک سے علانیہ اخراف کرا تھاتو ران بادشا ہوں سے عدد میں ائس کو نہایت سخت سزا دی جاتی جس کا مقصدیہ ہوتا تھاکہ مجرم نے خلاف قانون و حکومت بادشاہ نہ کہ نہبی مرض میں مبتلا ہوکر جو اُس کی روح کے لئے مہلکتے ارتکاب جرم کیا - اینیسیتم اور اس کے وزرا اکثر انہار سی کرتے کہ اُن کو لوگوں کے عقائد سے کوئی سرکار سی اور وہ یہ بنیں جلمیتے کہ آزادی نفس کو کسی قسم کا گردار

له انگلتان کے مقرہ فرمب برڈ سٹنٹ کے دوگرہ جیں (۱) بائی جریم مین (زیادہ بابندیم)

(۲) لوجیح مین (کم بابندرسوم) اول الذکر فرقہ اسقف و فیوکو حارین سے علیا اسلام کا جانتین خیال کڑے ہے۔ اُن کا عام طور پر عقیدہ ہے کہ عثاثے رائی کی رہم سے وقت صفر ہے ہے موجد درہتے ہیں اور جرایک جیسائی کو لازم ہے کہ سن شور کو بہونچنے کے بعد اپنے بہتر سرئسابق کی اسقف سے تقدیق کرائے نیز اس فرقہ کے عقیدہ میں کلیسا کی حکومت اور صمارت کا مستق گوہ اساقف ہے۔ یہ لوگ رسوم اور علامات ظاہری کو بہت اہم جہتے ہیں ۔ اسکے خلاف دوسراگردہ ان با تول کی جانب کم راغب ہے اور اکثر امور میں اس کو بائی جریجے والوں کے مضوص عقا مرسے انکار ہے۔

بہنچ ۔ لیکن اُن کا یہ ادعا غلط تھا۔ تاہم اکثر موضین بقین کرتے ہیں کہ ایکن اُن کا یہ ادعا غلط تھا۔ تاہم اکثر موضین بقیل کو اذیت ہیں کہ ایکنی یہنچاتی تو اُس کی بنیاد دنیوی اغراض پر جوتی تھی۔

اگر انگریدوں کی بڑی تعداد کسی ایک فاص طریقہ کے اصول نمہی (یعنے نمہب کیتہلک یا بروٹیسٹنٹ) کو بیع دل سے اختیار کرنے بر راغب ہوتی تو ہنری اور ایلینریتھ اس طریق کو رجس کا ذکر آیندہ آئے گا) ہرگز اختیار ندکرتے بلکہ وہ ان دونوں نمہوں ہیں سے کسی ایک سے رہم و حامی بن عاتے۔لیکن انگریزوں کا بہت بڑا گوہ کیتہلک اور پروٹیسٹنٹ فرقوں کے مسایل اختلافی میں کسی قسم کی دو ہیں کریا متعا اس کی دلی خواہش صرف یہ دی کھی کہ ربابائے ) رقم کی ایختی اور اس سے محصول لگانے اور اس سے محصول سے کسی طرح سخات ہے۔

اسی ہوش و غضب سے سبب سے انگرزوں نے بارشاہ کی نہبی صدارت سو قبول کرلیا اور پوت کے خلاف باوشاہ سے ساتھ ہوگئے۔ توم کے آزاد ہونے کے خواہش اور بادشاہ کی قوی ہونے کے تمنا نے ایک دوسرے سے مل کر بادشاہ کی قوی ہونے کے تمنا نے ایک دوسرے سے مل کر نہبی معاملات میں ہنری اور انگینیرمیٹھ کو تقریباً پوپ کے برابر مقتدر و بااثر نبادیا۔ یہ دونوں اجھی طرح سمجھ کے تھے کہ بروٹیسٹنٹ اور کیٹیملک نہبوں کے اس کی خیر اسی میں ہے کہ پروٹیسٹنٹ اور کیٹیملک نہبوں کے

درسیان ایک تیسار طریقه اختیار کیا حالئے - نه تو پنتری اور المینرمیجم اور نه خود توم می رواداری کے سارک صول سے واقف تھی۔ شاید اس مہلک تنازع سے زانہ میں بجھبی . عمل هنیں ہوسکتا تھا لیکن ہنری اور الیتنیریلبتھ (دولوں) نے اسول ندہب اور رسوم (فروعات) ندہب ( لینے صول کے باند برد طیننٹ اور فرقع و رسوم سے بابند رومن سیتہلک ہیں مصالحت پیدا سرنے کی سوشش کی حس سے اعتدال سیند بردل ادر نرجب سے بے بروا لوگو س کی جد أس وقت كثرت سے بائے طائے تصفی واستلی موسكے -اس حكمتِ عملى كى بنا بر جب رعايا كى كثرت ان سے ساتھ ہوگئی تو ان دونوں کو یہ قدرت حال ہوگئی کہ اگر وہ قلیل جاعت جو اِن مرتبہ اصول ندہب ج بسند منیں سرتی تھی مخالفت سربیٹھے تو وہ آسانی سے اُس کی سرکوبی کرسکس ۔

اس کی سروبی طراس استانی صدارت منوانے کے لئے ہمری فرمین شاہی صدارت منوانے کے لئے ہمری کی شربی ساہی صدارت منوانے کے ایک کنیسہ سے ایک بڑی مقدار جرانوں کی ال جرم کی یاداش میں بجز وصول کی انفوں نے دکنری کے ادعائے حکومت کو بجیٹیت نائب انفوں نے دکنری کے ادعائے حکومت کو بجیٹیت نائب له انگلتان کے مقررہ انتالیس اصول ندہب میں بین مون مول کو اس طح لی ندہب اور ذومعنی طور بران دونوں نے مرتب کرایا کہ رومن کی تملک ور بروئینے کے دونوں نے مرتب کرایا کہ رومن کی تملک ور بروئینے کے دونوں فرقے اپنے مطلب بران کی تاویل کرسکس اور ان سے نوش رہیں ۔

تے روم کیوں مان لیا تھا۔ بادشاہ نے پارلیمنٹ ے ایک قانون ماری کرالیا کہ ہر ایک تابض رادِ مزہبی پہلے سال کی آمنی بادشاہ کو ادا کرے وہ اِس کے قبل توب سو ادا کرنا تھا۔ ایک مرا قانون بھی بنا جس سے نرہبی عدالتوں کو رہ سے روم میں مرافعہ دائر کرنے کی ما نعت گئی - اس کے اول تو بادریوں سو ان کی صدر س انتظامی کے ذریعہ سے اور بعد ازاں یارلیمنٹ جوار كرلياكه دونول طبقات رعايا اس كو أعكتان ، مروجه ندمهب کا صدر انیں -اُس نے پہلے تو ٹی حیوٹی اور اس کے بعد ٹری بڑی خانقاہوں وتوف کرکے اگن کی اراضی اکثر دنیوی اشخاص میں تقییم ا۔ اِن طریقوں سے اُس نے بابائے روم کی طاقت اس طرح بیخکنی کی که شهزادی تمیری مجی اینے عهد لنت میں اس کو دوبارہ تاہم نہ کرسکی ۔ ورڈسٹشمرکےعہد میں اصلاح مزید - اسکاعکسر رمیری میں لے ہزی ہشتم نے عقائد ورسوم نہی کی ت سیمتقل و معین اصول کی تقلید نہیں کی بلکہ بهيشه رومن تنتهلك مذمب سيم عجيب وعزيب عقاله مسئله طرانسب شیانتیش راسخاله کو رواج دینے کی

حاست پرصفی (۱۹۱) پر ملاحظ مو-

اور ہر ایک بیرش سے کرم میں انجیل کا انگرین ترجمہ کی اجازت دے دی اور ہر ایک بیرش سے گرما ہیں انجیل کا انگرین ترجمہ رکھوادیا ۔ ابجورڈ منشم کے عہد میں ایک نئی کتاب مناجا و مواعظ بیسی کہ اب مروج ہے تا لیف ہوئی ۔ انگلستان کے مردمہ نہ ہب کے عقا کہ بیالیس فقروں میں منفیط کے مردمہ نہ ہب کے عقا کہ بیالیس فقروں میں منفیط فقروں میں زیادہ قرق نئیس ہے ۔ ڈاکٹرین آنٹلانسیٹیا فقروں میں زیادہ قرق نئیس ہے ۔ ڈاکٹرین آنٹلانسیٹیا اقرار گناہ کرکے عفو خواہی کیا طریقیہ نہوم قرار بیا۔ بادریوں کے سامنے اقرار گناہ کرکے عفو خواہی کیا طریقیہ نہوم قرار بیا۔ بادریوں کے سامنے کی طالب بیجو بر سووظن اور توہات ہوئے گئے۔ گرجی کی طالب سیجو بر سووظن اور دھڑے عیشی اور مریم ویوں کے ایک گرجی کے قربان گاہ مسمار اور دھڑے عیشی اور مریم ویوں کے برباد سے گئے جو بیوری دروازے اور دریتے ان

رہاشیہ فی گذشتہ ) بینے ایک شنے کا دوسری شنے بیں تبدیل ہوجانا۔ یہ عقیدہ کہ حصرت

یسلی نے واریوں کے ساتھ اُس شبیل آب کی مبیج کو وہ بادشاہ کے سیا ہیوں کے باتھ گرفتار

ہوکی حسل ہو ہے جو اخر فرا تناول کی اُس کی شراب اور روٹی کو مسیح کا خون اور گوشتہ بجھنا

کتہ ملک عیسا نیوں کا عقیدہ ہے کہ اس عشائے سبانی کی روٹی اور شراب جس کو بادری کے حکمت

مصلی کھاتے جی مجزہ سے صفرت عیسیٰ کے گوشت اور خون میں تبدیل ہوجاتے ہیں

اگر چہ بروش سٹیٹ خرجب میں ہے رسم واجب ہے لیکن روٹی اور شراب سے وہ

لوگ معنرت مسیح کے گوشت وخون سے استقارہ کرتے ہیں اور شل کی تہا کہ کے

اس کو استحالہ نہیں بہتے ۔ ان دولوں فرقوں کا اختلات فرج بی زیا وہ تر اسی

فاص عقیدہ بر جبنی ہے ا

تقویروں سے مزین سے توڑ دیے سکتے اور مزمبی مُطلّا کتابی طلای گئیں۔ ان وست درازیوں کے سبب سے بعض ایسے اشخاص مجی ناراض ہوگئے جو عق ال کے جھ کڑوں سے بے تعلق تھے۔ بعضوں کے داوں بر اُن چند دنیادار اور حربیس لوگوں سے افلاق سے جو اپنے آپ سو اصلاح نبهب سے حامی و مرگرم بتلاتے سفے۔ ان حرکات سے سخت صدمہ بہنجا۔ بالآخر ایرور د کی وفات سے بعد لیڈی جین گرے کو وارث تخت و الج بنانے کی کوشش سے اکثر دفادار اور قانون بیند اہل مك سخت برہم ہو سي انہى حالات كے سبب سے مكه ميري سے زانہ يس سركرم ومستعد رومن كيتملك كا درباری جتما اس قابل ہوگیا کہ آیڈورڈ سشتم کی سب اصلاحات کو بیٹ دے اور پروٹیشنٹ پرخوب مظالم كرے-اكثر يروشيكنٹ ندبب رسھنے والے مجبور ہوكر بظاہر کتیملک عقیدہ اختیار کرنے گئے لیکن اِس ظلم وتشدد كاحب منشأ نيتجه نكلن منين بايا تفاكه تميرى كا انتقال ہو آما اور ایکینریجھ نے اس کا سارا کا خاک میں کا اصلاح مدبب كي هيا كے فئے المينرسيم كالعفر تدوي كو افتیار کرنا۔ ایکنرببتھ نے خنیف ترمیم کے بعد آبرور دستنم کے زانہ می کتاب مناحات و مواعظ اور اصول زمہب کے نقوں کی دوبارہ اشاعت کی ۔اِس کی بیلی پارلیمنٹ نے

بالبضتم

ا ومشہور توانین کو نافذ کیا جن سے سبب سے شاہی صدارت قایم اور عام عبادت میں کیرنگی بیدا ہوگئی -قانون صدارت مجریہ عصفاء۔ اس ایکٹ کی روسے (۱) لازم کیا گیا که صاحب معاش یادری اور عهده داران شاہی بادشاہ کی صدارت کا حلف لیں جس کے سبب سے غیر ملکی شہزادوں اور روسائے کنیسہ کے ندہبی اور دینوی اقتدار سے ان ملف کرنے والوں کو انکار کرنا پڑا۔ (۲) أكر كوئى شخص ندريعه تقرير يا تحرير كسى غيرمكى شهراده يا رئیس کنیسہ سے نہبی افتدار سے استحقاق کو قایم کرنے کی کوسشش کرے تو بہلی مرتبہ وہ مستوحب سنرا ہوگا اور دوسمر مرتب کی خلاف ورزی بادشاہ سے خلاف بغاوت مجمی طائے گی۔ اس سے تین سال کے بعد ان سب لوگوں کے لیے طف صدارت شاہی لازم قرار دیا گیا جو دونوں (اکسفورڈ و میمبرج) سے کسی ایک یونیورسٹی کی ڈگری (علمی سند) یافتہ یا بیشہ وکالت کرتے ہوں یا دارلعوام سے رکن ہول۔ ايجكة أف بوني فارشى (قانون كرنتي يالم ميت شاعت) مجریہ موہ ہا ایکٹ کے ذریعہ سے (۱) بجر مقررہ کتاب صلوة کے کسی دوسری کتاب سے ستمال کرنے سے بادروں کو قطعًا ما نفت سردی گئی اور بیلی (مرتبه کی) خلاف ورزی کی منرا منبطی مائداد منفوله دوسرے دمرتب کی ، خلاف درزی کی سزا ایک سال کی قید اور تیسری خلاف ورزی کی سزا

قیدِ دوام قرار بائی (۲) ہر ایک شخص برجو یوم السبت (کیشمنبر) یا کسی تعطیل کے روز گرواکی نماز سے غیر صاصر رہے ایک شلنگ جوانے عابد کیا جاتا تھا۔

جوان ماد کها جاتا تھا۔ فرقہ بیورٹن کانشونما۔عدالت الم کمیش (افتیارات شاہی) الجيط أن سيرميسي اور الجيط آف يوناني فارسى درمال رون كتيلك کے خلاف عاری ہوئے تھے لیکن الیترمیتھ کے انتظام ندہبی سے اکٹر جوشیلے پروٹیسنٹ الاض ہو گئے تھے اور میری کے زانہ کے مظالم سے تنگ ہوکر اکثر الگریزی بادری سومیٹزرلینی ادرجرتنی برولمي الشندول كى بناه مين على سن من الله على الله ال كو کلیسا کے لئے گرنس بی ٹیرین طرز کی عکومت ادر انتظام بیند الكيا ادر أكثر ندهبى رسوم جو الهبى تك انگريزون مين باقي رهج تھے ان کے خیال میں زروم ستھے یہی لوگ اولینِ بیورٹین ہی اللِّيزية ان كے ساتھ رعايت بنيس كرتى على اس واسط یہ اوگ اس کی صدارت بر اختراض کرنے لگے۔ بیورین کا خاص دمصنف ، خامس کارٹ رایٹ نے تو یہاں تک لکھویا ہے کہ علاقة دیوانی کا ناظم فوجداری کلیسا کے معاملات س اینے کو بادریوں کا التحت سمجھے۔

ایکینریبتھ سے بعض ورا بیورٹین لوگوں سے بمدارا بیش آتے سے الحداء اور اس سے بعد سے دارا لعوام عمواً ان کا طرفدار رہا ہے۔انگریزوں سے بروٹیسٹسٹ

له وله وكيوون إس متعلقه مندرج منيمه ١٢-

ذہب کو سبی اس فرقہ کی کابل طاقت سے کیتہاک دول کے علوں کا مقابلہ کرنا بڑا ہے۔ اس واسطے عومہ دراز تک بہورین زیادہ نہیں ستائے گئے۔ لیکن علاہ او یں فرجبی بنون رکھنے والا وق گفٹ جو ان کا قیمن تھا کنٹر بری کا صدر استعف مقرر ہوا۔ اس کو بپورٹین کے خلاف ایک ہایاں بشکل عدالت ہائی کمیش ہاتھ آگیا۔ یہ عدالت ملکہ کے اس اضار کی بنا بر قابم ہوئی تھی جو الجیٹ آن سبر کمیسی کے ذریعہ اس کو دیا گیا تھا۔ اسی سال اس کی ترتیب و ترکیب از سرنوعمل میں آگر اس کے اراکین تینالیس مقرر ہوئے تھے گمر عدالتی اختیار کے انصام کا نصاب مقرر ہوئے تھے گمر عدالتی اختیار کے انصام کا نصاب مقرر ہوئے تھے گمر عدالتی اختیار کے انصام کا نصاب اس کے غر خرجبی مقرد ہوئے میں کابل سمجھا جاتا تھا اس کے غر خرجبی اراکین تو معفل جو گمر کام کرنے والے صرف اراکین تو معفل جو گمر کام کرنے والے صرف اساقفہ اور خرجی دکھا سے ۔

مدالت ندکورہ ہر ایک قسم کے فعل ناجایز کی جو ایکٹ آف یونیفارمٹی کے خلاف مرزد ہو تحقیقات کرسکتی تھی۔ ان افغال ناجایز میں طحدانہ خیالات اور باغیانہ مضامین کی کتابوں کا بھی جو ان . قوانین کے خلاف مشامین کی کتابوں کا بھی جو ان . قوانین کے خلاف شایع جو ل شار کیا جاتا تھا۔ زیا اور تزیع محیات اور تام اخلاق جرایم کے مقدموں کی اسی میں ساحت اور بخویز ہوتی۔ گواہ کو امکیس افیاتی ورخدمتی) حلف کرایا جاتا تھا محل کی اسی میں ساحت اور بھوتی۔ گواہ کو امکیس افیاتی ورخدمتی) حلف کرایا جاتا تھا کھوائیں کے مقدموں کی اسی میں ساحت اور بھوتی۔ گواہ کو امکیس افیاتیو (خدمتی) حلف کرایا جاتا تھا کھوائیں۔

جس سے وہ مجبوراً ایسے سوال کا جواب ادا کرنے سے اکار
سنیں کرسکتا تعاص سے اُس کا مجرم ہونا پایا جائے۔ ہی تحکمہ
س بادریوں کی معاص ضبط ہوسکتی تھیاد ان کو عدالت
سے اختیار تمیزی کی بنا پر سزائے جوانہ وقید دیجائی تھی۔
عدالت ہائی کمیٹن مدوں فرقہ بیورٹین کے بادریوں
ادر غیرذہبی لوگوں کو تنگ کرنے کے لئے جاری رہی۔
دور شروڈر کا اختیام۔ اس دور کے خاتمہ بر انگریزوں
کی توم میں باینٹے بیٹ سلاطین سے عہد کے محاف سے
بالکل تغیر ہوگیا تھا۔

امراً وہ لوگ جو ہنری ہشتم کے زانہ یں امرہن گئے کے اس وقت کک ان کی جڑیں خوب مستحکم ہوگئیں۔ اور ان کے مرتبہ اور دولت میں مجمی خاص ترقی ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے پرلنے امرول کے خاندانوں میں اور اہل تجارت سے شادی بیاہ کرلیا امروں کی نوش حالی تو روز افزوں ترقی پرستی اس سائے امروں کی نوش حالی تو روز افزوں ترقی پرستی اس سائے انگریز اب اس تابل ہوگئے ہتھے کہ امور سیاست میں نوادہ

له دحاشیه فی گذشته قانونی ملف دوقسم کاجوتاب (۱) عدائتی (۲) خدمتی بید طرزی حافی از این ملف دوقسم کاجوتاب (۱) عدائتی (۲) خدمتی بید طرزی حافی بی اگرچو فی شم کهائی جائی اجوال او ارکه جائے توسلف کر نیوالا دروغ حلفی کا ترکد اور اس جرم کی منزا کا مستوجب جو آئے ہے دفاواری کا حلف یا کسی اور عبده کی بنا برج جلف کرنا ہو آئی می حلف کی تسمیل بین اگر کو آئی خفس استی می کیجو آئی تسمیل کھائے یا جبوالا اقرار کرے تو استی دروغ ملنی جرم کا ارتباب بین بوسکتا احدث و وسرا کا مستوجب جمعا جاسکتا ہے ۱۲ ۔

سزادانہ طریقہ اضار کریں۔ تاہم ہے جدید طبقۂ امرا اُن روساسے
بادیل مختلف تھا جو وارزآن ردزییں رسنے و سفید بجولوں کی
رظ بیوں) میں ختم ہوگئے تھے۔ فن جنگ میں ترقی کیا ہوئی
کہ امراکی فوجی فضیلت جمیشہ کے لئے جاتی رہی۔ طبقۂ جدید
میں منجلے ساہی نہیں بلکہ صلح ببند اور مہذب و شایستہ
امرا تھے۔ان کی دولت حسب و نسب اور تعلیم اور خصوصاً
اس سبب سے کہ یہ امرا مقامی اور قومی امور سلطنت
میں کثرت سے شرکی ہوا کرتے تھے ان کا عوام بربہت
اثر نخا تاہم قوم کی عام اداد کے بغیریہ لوگ کوئی کام بارشاہ
کے ظلاف مرضی بنیں کرسکتے تھے۔

اہل گنیسہ۔اس زانہ میں بادریوں کی آزادی بالکل جاتی رہی جھابہ کی ایجاد نے ان سے عام کا اجارہ کے لیا۔ریفیرشن راصلح مذہب نے لوگوں کے دلوں سے اِس عقیدہ کو مثا دیا کہ اہل دنیا کے لئے بادری ہی خدا کی رحمیت و برکت کا دسیلہ ہیں اور اسی اصلاح نہرب کے سبب سے کلیسا کی بڑی دولت نکل گئی اور امرائے نہرب کی کرکنیت بارلیمنٹ کی خدمت میں اکثر خالی ہوگئیں۔اسی کی برولت بادری روما سے علیحدہ ہو گئے ورس سنے اب وہ پوب سو بادشاہ سے منیں لوا سکتے سے اور خود بادشاہ سے تابع زبان بادشاہ سے منیں لوا سکتے سے اور خود بادشاہ سے تابع زبان میں گئے۔اب یہ لوگ بادشاہ کو نہرب کا معدر اعلی صدر اعلی میں گئے۔اب یہ لوگ بادشاہ کو نہرب کو بوب کے بیرونی اور بیورٹین سے سے بیرونی اور بیورٹین سے میں کو بوب کے بیرونی اور بیورٹین سے

بالثبثتم

ے حلوں سے سجانے لگے۔ یہی سبب تھا کہ سترہویں ، میں انگلتان کے یادریوں نے بادشاہ کی قت کو زبانی آب و آب دی کہ اُنہی سے زائم وسطی کے اسلاف و بادشاه کی غلامی و خوشامد بلکه توبین مزیب حیال کرتے ستے ۔ ر- سخلاف ان دو طبقول کے اس دور کے خاتمہ برعوام بہری سے طوس سے زمانہ سے برسنبت بہت زیادہ تولی الم سقے ۔ باوجود سخت مصیبتوں اور آفتوں کے میوڈرسلاین هد میں تجارت و حرینت کو خوب ترقی ہوئی خصوصاً ایکیتیجم ملطنت میں انگریز یورب کی سب اقوام سے زیادہ عال ہوگئے ۔چھایہ کی انجاد انبدائی مارس کی کثرت بی علم ادب کی ترقی و اشاءت سے طبقہ متوسطین سی ، و شعور کو خوب جلا ہوئی۔ اصلاح ندبہب کا زور شورسمندر سانت کے کرنے میں ترقی اور قوی قوت کے بڑیہے کی ، سے ستوسط توگوں کی جرات اور بھمت میں اضافہ موارنیکن ین خیالات کی توسیع سے ان کے طبقہ نے یادریوں اور مرا كى ود يبلے تقليد كياكرتا تحا ساتھ جيوڙ ديا اور امور سياست ایک آزادانه روش اختیار کی-سترهوی صدی کی اطائیول انہی لوگوں نے و کیلوں اور اضلاع سے شرفاکی رہبری بڑے بڑے نتج خیز معرے کئے ہیں۔





## جیس اوّل جارکس اوّل اور حمبوری حکومت سن 11ء سے سنالیاء کاس کے حالات

تمہید۔ دور ٹیوڈر کے خاتمہ پر شاہی توت پہلے سے کہیں برگبئی۔لین یہی فرطِ قوت اسٹوورٹ سلاطین کی ہلاکت کا سبب ہوئی۔انگلشآن کی توت کو دوسری دول ماننے لگی مقیں اور ملک میں امن و امال ہوگیا تھا۔مطلق العنان مکومت کی صدورت باتی نہیں رہی تھی اور آزادی کی خابش ترتی پر تھی۔

 بابنيسم

سرکویں کے لئے صرف کیا گرائس کی انا رسانی سے جو دل سے المنیں تھی یہ اور ہمی توی ہوگئے ۔ حبیس اول نے المینیریم کی حکت علی کو جاری رکھا۔ بیورٹین فرقہ مجی مقابلہراڑارہ جاتی اور صدر اسقف لادنے انہا درجہ کی سختی کی - ان دونوں نے ابنا یہ فرض مجھ رکھا تھا کہ سب اہل مزمہب کو اپنے ہی دین ج طِائيں اور بَورِيْن ابنا فرض نرمبی سمجھنے تھے کہ اِن کے دین کی پروی نہ کریں۔ لانگ بارلیمنٹ نے جس میں کہ بوڑین اوگوں کی کٹرت منی فرقۂ بیورٹین کے خلاف مظالم وجبرتعدی کو موتوف کرادیا۔ لیکن بیورٹین مجی مثل اینے معافدین سے آزادی نبہب کے روادار نہ تھے۔ یہ جاہتے تھے کہ نبہب انگلتنان سو اینے اصول برنے سرے سے ڈیال کیں ادر اُسقف کے عہدہ کو موقوف کرکے عام کتاب صال ہ کو منوخ كردي إس لئے توم كا ببت برا حصه بذبوب اور بادشاہ کے ساتھ اور اِن کے خلاف برسر سیکار موگیا۔

اس خانہ حبگی میں اگرجے ہیورٹینوں کو کامیابی ہوئی
گر ان کے دد فرقے ہوگئے بریس جبٹیرین اور انڈیبنڈنٹ
ادل الذکر فرقہ کی ملک میں اور موفرالذکر کی فوج میں کثرت
متی ۔ پہلے فرقہ کا کوئی مشہور سردار نہ تھا گر دوسرے فرقہ کا ربہر کرامول متھا جس کی سیرسالاری اور مرتبین کے زریں
کارامے آج کا شہرہ آفاق ہیں ۔ بالآخر فوج نے پارمینٹ کو
لامے آج کی شہرہ آفاق ہیں ۔ بالآخر فوج نے پارمینٹ کو

7.4

افنے مفاقعین سے یک صاف کریا۔ بادشاہ کو تنل کیا اور فرقہ انڈینیکنٹ کو تینوں ملکتوں کا حاکم بناکر جھوٹرا -اس سے بعد کرآمول نے ایک اور کام کیا۔ پارلیمنسط کے بعتبہ مخالف اراکین کوجو انج کو اپنے قابو میں رکھنا جاہتے تم منتشر كرديا وه التكلُّتان مين اپنے ذاتى اثر واضار سے امن قایم کرنا جابتا تھا اور اس مقصد کے صال کرنے کے ا وہ خوشی اسے عام طور پر رداداری اور ندہبی آزادی کی اجازت وے دیتا لیکن کل قوم اس کی حکومت سے مر المن المن المن المولى - برنس بلييرين اور المكليكن اور روار كيتبلك يه سب أس سے جانی شمن تھے۔ اس سے مرنے یہ مک یں کو فی سنتھ ایسا نہ رہا جو فوج کو قابا یں لاسکنا یا توم پر ابنا سکہ جھا سکنا۔ اُس کا بیٹا رخرہ بهت جلد معزول كرد إلى الله و الكلسان من أستورث بادشاہوں کی حکومت اور پرانے دستور کو دوبارہ قاہم کرا كى غرض سے سب فرقے آبس ميں شفق ہوگئے۔ لوگوں كم عام خواجش یہ تھی کہ اگر سب کو شیں تو کم سے کم انگلیکر

دے دی حائے۔ اِس کے جیس آول کے جنوں سے حالی دوم ا جنوں کک امور سیاست یں نربہبی کا خاص اثر رہاہے

اور برس ببشرین ندیب والون کو اظهار عقیده سی ازاد

له ديجون تعلقه مندرج منيمها -

يس اوّل سے اخلاق اورسلطنت ۔ اگر جمیں قابل اس مقا لیکن عقلمند نہ تھا۔اس کی حکمت عملی کے دو اسلی نصد تھے۔ایک تو امن قایم رکھنا اور دوسرے انبے اختیارہ ایا سے منوانا۔سلطنت کے ابتدا ہی میں اس نے سانیسے لمح كرلى اور بيم يه اراده كرلياك حتى المقدور ندميى لوائي كى بت نه آنے دے۔اس بات کی آرزو میں کو مہم کمک دول سے قریب کے تعلقات پیدا ہوں اُس نے دربار بہانے سے

فارروائیاں قبل از وقت تھیں اور وانشمندی پر مبی تھیں بونکہ اُن کی وج سے دربارِ انگاسیان میں عواً رومن کستملک لى مانب سے شبهات بيدا موسكة -جیمس کا رجمان فرقهٔ رومن کمشهلک کو خرجی آزادی

ہاں کی شہزادی کو اپنے روکے حارتس سے عقد میں لانے

ل غض سے طولانی مراسلت کی لیکن کامیابی نئیں ہوئی

اور آخر فرانس کی شہزادی اس کے عقد میں آئی - یہ

دیے کا تھا لیکن اسکاللینڈ کے سخریہ نے جمال رنسی بیرین فرقہ کے پادریوں کی حکومت سی اسے فرقہ پیورٹین کا وہمن بنادیا عمل اس وخمنی کی وجه سے بادشاہ اور بارلیمنٹ میں آئے دن جمارے مونے گے کیونکہ بیت الوام میں اُن دنوں بر سنبت اینیریتھ کے زانہ کے بیورٹین اراکین زادہ موسكة تنع -

جیس کی تمنا تھی کہ ہر ایک شخص اس سے برایت

عل کرے یعنے اس کا ہمنیال ہو حائے ۔اُس کی سمھر یں یہ بات سی اتی تھی کہ اُس کی اس عالمانہ ہورسے که روتمن اور اصلاح شده فرقول میں مصالحت ہو جائے پوپ اور کیتهلک بادشاہوں کو کیوں مخالفت سے اور اس بات کے مجھنے سے مبی وہ عاجز تقاکہ اس کی رعایا اُس طرز عبادت یر سمیوں اڑی ہوئی ہے جسے یہ خود ناموزوں خال کرتا ہے اور کیوں اُس طریقہ کی نرمبی حکومت بر مصر مجمتا ہے در اس وہ یہ جاہنا تخاکہ ( مکک و قوم کا) مالک بنجائے کیکن نہ تو اُس میں آننا حصلہ تھا کہ وگول کو اینے زیر اقتدار لاسکے اور نہ اتنی مستعدی و جفاکشی تمی که اتنیس زیر کرسکے طبیعت کی اس نارسائی کے سبب سے اس کے عہد کی بعض بہترین بخیروں کا بدت برا نیتجه موا منه انگشآن اور اسکالیند کی دونو معكتول كو ملانا جابها عما ليكن بيت العوام كے تقصب ادر کا ہی بر وہ غالب نہ اسکا۔ اسیا ہی بیت العوام کی خابش منی که میرانے اور تکلیف ده نوی حاکرداری کے ران کے شاہی مطالبات سے لئے نوجی جاگیرداروں سے ایک سالانہ رقم معین کرکے لیکن اُس کو رقم کی مقدار کے تعین میں جمیں سے کہی کامیابی نہیں ہوئی ۔ جیمس اقل مے عمد میں دستوری ترقی ۔اس مہدی دستوری ترقی مندرج ذیل ابواب میں قابل عور ہے۔

بالنهيسم صول جمیس بهت مرف تعا۔ وہ شاید ہی تجمی اپنی یارمنط چی طرح پش آیا ہو اس لئے اس کو مجمی زبادہ نیں کے پایا۔ مجبوراً اس نے غیر دستوری طریقے کئے۔ اُس کی پہلی یارلیمنٹ نے کروڑ گیری ٹینیج۔ ندیج کے معولی محصولات امس سے حین حیات وصول کی منطوری دیدی تھی لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ اسکو اصل ہے کہ وہ نئے نئے محصول مال درآمد پر لگائے۔ ئہ یں ایک ترکی تاجر بیٹ نامی نے خطک اجموروں تشمش اور سفی ی پر اس قسم کا محصول ادا کرنے سے یا اور عدالت کیچیکر کو عدم جواز نصول کی نبت توج دلائی مذکورہ نے فیل کیا کہ غیر ملکوں سے مال درآ م سمے ، بر اُن قواین کا جنکی روسے یارلیمنٹ کی رضامندی کے ول لگانا ناجایز ہے اطلاق نیں ہوسکتا - جیسے نے ر، فیصلے سے فائدہ اٹھا کر بہت سی اٹیائے درآمدیم ، لگایا۔ متواتر پارلیمنٹوں نے اس کے خلاف ئے اجساج بندکی میکن امس نے ایک سنی بلکه زیادتی یه بهوئی که سیمالاله می نے پہلی مرشبہ بی آنی ولیس رجس کا : پر آچکا ہے) لیا اور دوسسری مرتب لمع یں ایا۔ اس کے وزرا میاری سے یہ و بیان کردیتے سے کہ بی تی ولین کے ویے میں

إنب

کسی فخص پر جبر نہیں ہے لیکن ہرکس و ناکس اس بات سے بھی بخوبی واقف تھا کہ اگر اس کے دینے میں آمال ہوا تو اوشاہ ناواض ہو جائے گا۔

رم ،وضع قوانین اس بادشاه کی عکومت میں بادشاه کے ا علان صا در کرنے سے حق کی تعریف پیلے ہیں سگا نفلوں میں کی مکئی ۔ بیت الوام نے طالائے میں ادشاہ کی محد میں شکایت کی سمہ اسس نے اکثر اعلانوں کے ندیع سے اس افعال کے کرنے کی مانعت کردی ہے بن کی قانون کی رو سے اجازت ہے اور ناجایزافال سے ارتکاب سے لئے تانون کے صدور سے زیادہ سنگین مزائیں مقرر کی مگئ ہیں اور مجرمین کی تحقیقات کے لئے أن عدالتوں کو حکم ہوا ہے جن کو اس قسم کے اختیارات مل میں ہیں۔ بادشاہ نے اس عضی شکایت کو کوک مير مجلس عدالت ديواني ركورث آف كامن بمنير) اور محكير فلیمنگ اور دو قضاۃ کے پاس اظار رائے کے واسطے بجوادیا۔آبیں میں مشورہ کرکے اُن لوگوں نے بادشاہ سے مجدیا کہ اس کو اس قسم کے اعلان و فران صادر کرنیکا اختیار شیں ہے جن کے طلاف بیت العوام نے شکایت کی ہے۔البتہ بادشاہ اعلان اس غرض سے جاری کرسکتا ہے کہ رعایا کو مخصوص قوانین کی طرف توجہ دلائے اور ہایت کرے کہ ان قوانین کی بابندی اِن بر لازم ہے۔

دادر سسی جبیس اول اور جارس اول کے عدمیں اول کے عدمیں تانونی عدالتیں انگریزی دستور کی میدان کارزار بنی رہیں۔ ان دونوں ہادشاہوں کی ہروقت یہ کوشش رہی کہ شاہی حقوق کی توسیع ہو۔ حامیان آزادی نے اپنے مقابلہ کا اسال ان توانین کو قرار دے رکھا تھا جو منتور اعظم کے بعد سے وضع ہوتے رہے اور جن کا مقصد شاہی قرت کو معدد کواتھا۔

مله عدالت جانسری سے فرق کرنے کی فرض سے جس میں ایکویٹی دنصفت ) کی تقیل ہوتی تھی۔ مدمری مدالتوں کو نفظ قانونی سے متصف کما گیا ہے ۱۲

ایک ان توانین کی زبان اکفر مغلق اور مہہم تھی۔ نی زاننا اگر ایسے شہرات عبارت قانونی میں بیدا ہوں تو ان کو نہایت اسانی سے نئے توانین کے ذریعہ سے رفع کیا جاسکتا ہے لیکن اس زمانہ میں جس کی ہم تاریخ کھ رہنے ہیں بادشاہ اس خیال سے کہ سبادا اُس کی قوت گہنے راضی نہیں ہوتا تھا کہ توضیی یا تشریحی تمانون کے ذریعہ سے ان غلطوں اور خرابی کی اصلاح ہو جائے۔اسی طع بار لیمینٹ بھی کسی ایسے مہم تمانون کی وضاحت و تشریح کو بہند نہیں کرتی تھی جس سے رعایا کی مضاحت و تشریح کو بہند نہیں کرتی تھی جس سے رعایا کی ازادی میں کمی واقع ہو۔اس سئے آگر کسی مشتبہ قانون کی صرات کی طورت ہوتی تو بھی مقدمہ لوگ عدالت میں رجوع ہوکر گئی میں سے رعایا کی طورت ہوتی تو بھی مقدمہ لوگ عدالت میں رجوع ہوکر گئی سے متعلق قضاۃ سے فیصلہ طال کرتے تھے۔

اس زانہ میں قضاۃ کی مت ملائیت بادشاہ کی خشنودی اس رائے میں بات سے فائدہ اُٹھایا اور قضاۃ بردائد منصر سمی جمیس نے اس بات سے فائدہ اُٹھایا اور قضاۃ بردائد کو مکم دیا گیا کہ مشکد زیر سجٹ پر فیصلہ صادر کرنے کے قبل اگر اُس کا تعلق شاہی حقوق سے ہو تو بادشاہ سے مشورہ کرلیا کریں ۔ عدالت العالیہ کا میر مجلس توک اپنے عمدہ سے ملالائے میں اس واسطے موقوف کیا گیا کہ وہ عدالت جانتہ کی اور کلیسائی عدالت سے مقابلہ اور کلیسائی عدالت سے مقابلہ میں باس بنیں کرتا تھا۔

کلیسا جبس اول فرقہ بیورٹین کے مقابلہ میں ساتفہ کا طوندار مورکیا ۔ جبوس سلطنت کے وقت اس نے دونوں فرقوں کے

نائبین کو ہمیبٹن کورٹ رشاہی محل میں میں سمے جھکووں کو مٹانے کی غرض سے طلب کیا لیکن وہ باوجود میر مجلس ہونے کے آپ کو غیرطانب دار ند رکھ سکا۔ اِس کے بعدی صدر عبل انتظای ایل کنیسہ نے نہبی توانین کا ایک نا محدومہ حاری کیا جس کی روسے حکم میا گیا کہ ہر ایک فخص کو جرکتاب صلوٰۃ کو کلام اللی اند تصور کرے دہب سے خارج کما حائے گا۔ اُن دون یہ سنرا اس طع دی طاتی سمی که مجرم کو اس وقت یک قید میں رکھا ماتا جب یک کہ وہ اپنے تصور سے اعتراف کریے اطاعت نہ قبول کرتا۔ان تدبیروں کا نیتجہ یہ ہوا کہ اکثر بادری انبی معاش سے محورم ہو گئے ۔ لیکن آبیب کو بو الله من كنظر برى كا صدر أسقف مقرر بوا تقا بيورلمين عقا ندكى طرف ميلان تقا اور أسے اس سلطنت کی باتی دت یس شمشیر ظلم کی دھار کو کند کرنے ہیں کامیابی ہوئی۔ جارس ول كخصايل اورأس كى سلطنت كا ا بندا فی زماند عالی میں باسبت اپنے باب کے تعابلیت سم اور جرات زماده سمقی -اس کی ترسبت راس طرح ہوں متی کہ بجین سے ہی شاہی حق کے سنبت اُس کے متكرانه خيالات سمت اور ايبيكوبيين عقيده كا دلداده متما-

اله ديكونوت متعلقه مندرج فنيمه

دہ سے کو جیشہ حق بجانب اور رعایا کو جو اُس سے امورسلطنت يا مسائل نهب بين اختلاف ركمتي مندين منين سجعتا تحا-اجلئ كاركا درست وصاف نقشه بنانے اور صحح موقع وممل كو سمجنے کی قابلیت نہ ہونے سے باوجود مارلس کی طبیعت مندی اور ناترمیت بذیر واقع جوی تعلی علی موقعول بر تو وه شایت راست بازی اور ۱ یان داری دکها تا تفا گر تعض امور میں اس کے برنکس اس نے آپ کو نہایت متلون مزاج اور مکار ثابت کیا۔اس سے زیادہ کوئی دوسار آدمی انقلاب کے زانہ میں بادشاہی کے لئے ناال سنی بوکتا تھا۔ اس کی بیلی پارسینٹ دھائے) سے اس کی آفتوں کا م غانه ہوا۔ ہت یانیہ کی جنگ اس کو اِرٹاً می تھی۔ اِس کئے اس کو روبید کی بهت صرورت تقی میارلیمنت رو پید منظور كرنا سني بكك ندهبي معاملات برتجث كرنا حابتي تقي اس واسطے اس نے اس بارلینٹ کو اس کے انعقاد سے دو مینے سے بعد ہی برخاست سردیا۔دوسری پارلیمنٹ والمالية من مرجان إليث في بيت العوام كو ترغيب وی کہ ڈویوک آف بکنگھم پر جسپانیہ کی جنگ کا جس کا وہ ذمہ دار تھا بعنوانی سے جلانے کا اور دنیا بھر کی دوسری خرابوں کا الزام نگاکر مواخذہ کرے۔ اب سوائے اس پارلیمنٹ کو برخاسٹ کرنے کے حاراس سے پاس کوئی اور ذریعہ اپنے اس دوست کے بجانے کا منیں تقلہ

اس کے بعد ہی اس نے ابنی کمال بیوتونی سے ، دوسری جنگ فرانس سے شروع کردی بب الیمینٹ سے ی نه الا تو اس نے جبری طور پر قرض لینا شروع کردیا۔ ب قفناة جرى قرضه كو حاير بنيل مانت سخم ليكن براديك ل اِن لوگوں کے خلاف جن کو قرض دینے سے آنکار سخت تدبیرس اختیار کرنی تھی۔ امرا اور شرفا کو تید خلنے دیا جاتا اور ادنی درجہ کے لوگ جبراً ساہی بنائے جاتے تھے شریف تیدیوں نے حکمنامۂ لزوم سخفیقات معبوسس ے بیس کاریس ) کے اجرا کی عدالت میں درخواست ی کی لیکن عدالت نے کسیقدر بس و بیش سے بعد نیہ کیا کہ قیدیوں کو اس طریقہ سے رہائی ہنیں بھاتی ، نظیر کا اکثر "بانج نایث سے مقدمہ" سے نام سے ہ دا جاتا ہے۔

فرانس کے مقابل سب فوجی کارردائیوں کو ہرمیت ) اور دو مخصوص حالتیں ایسی مجی تقییں جن کے ب سے عام اراضی اور مجی زیادہ ہوگئی۔ ایک تو ح کا باشدگان اضلاع و دیها ت کے پاس تغیرایا ا اور أن كو زير باركرنا أور دوسرى وجه ابل سيف نير ابلِ قلم بر اس الزام كى بنا بركم وهُ نوجى رول کی خلاف ورزی میں ساہیوں کی اعانت کرتے ہی ي نون حربيه كا نفاذ بإنا تقى كيونكه اس زماله بيس

414

سوائے میدانِ جنگ کے کسی دوسرے مقام بر قانون حریل سے استعال سے انگریزی دستوری حکومت واقف نہ علی -مع الع معدد مور مور الله معدد موكر عالس نے تیسری پالیمینٹ کو منعقد کیا ۔بہت مقابلہ سے بعد اور ممٹر رقوم کی منظوری سے معاوضہ میں اس بارلیمنٹ کے اس مسوده قانون بر بادشاه کی صامندی عال کی جینیشن ان رایط رقان حقوق ) کے نام سے مشہورہے - بیٹیشن آف رایث کی رو سے امور ذیل کو نامایر فرار دیا گیا۔: (۱) بلارمنامندی بارلیمنث ربادشاه کا رعایا بر) محصول نگانا (۲) نود مختارانہ طدیر (رعایاکو) قید کرنا (۳)سپاہیوں کے قیام و اخراجات کا بار رعایا بر ڈالنا دہم ) قانون حربی - دوسو سال کے بعد سے یہی بہلی رعایت عقی حس کی بادشاہ سے منظوری علل ہوی اور نہی سب سے زیادہ صروری اور باوانعت رعایت علی جو عوالی کی تصدیق اسناد کے

له اُس زواندس تا نون سازی کا طریقیاس وقت کے صابط سے مختلف تھا۔ قانون بنائیم میسا کہ اب دارالعوام بیش قدی کرتا اور اس کا مسودہ خود تیار کرتا ہے قرون وسطی میں اس کا یہ استحقا ت سلیم بیس کیا گرا تھا۔ ہجائے مسودہ کے اس بیت بار سیمنٹ میں معموضی "مرتب ہوکر دارا لا مراکے توسط سے یا راست بادشاہ کے ملاحظ میں گذار فی جاتی متنی اور بادشاہ کو اختیار تقا کہ اُس کو منظور یا مسترد کرے لہذا اُس زواند کے قانون کو جو اس طرح پار ایمین شخصی وضع ہوتا تھا اسٹانی ہوٹ وقانون مومنوی یا بل (مسودہ قانون ) میوش مومنی سے موسوم کیا جا انتقاب تی کئی مقام براسکا تعقیل سے ذکر آیا ہے مواد

بالنبيهم

بعد عطا ہوگ -

الیکن قانون حقوق سے نفاذ سے تازہ نزاعات کا سلسلہ قایم ہوگیا۔بیت العوام کی اس بات پر کرار کھی کہ بد رضامندی پارلیمنٹ محصول لگانے کی مانخت محصول کروٹر گیری اور اسی قسم کے دوسرے مصولوں بر حاوی ہے مارکس نے اس سے الکار کیا اور پارلیمنٹ کے اجلاس کو انیے اختیار سے ملتوی کردیا - سرطامس وینط ورتھ جو بيت الوام كا اس مقالم من إدى تها اس كا سائق جھوڑ کر بادشاہ کا طرفدار ہوگیا جس کے صلہ میں فوراً بادشاء نے اُس کو شمالی سونسل کا میر مجلس بنادیا۔ بِنَيْج سے متعلق بھر مباحثہ شروع ہوا الاکین عوام نے اساقف پر ملے کرنے شروع کردھے۔ اِس کئے جالس نے بالممينط مو برخاست كرك مخالف فرقه كے مرداروں كو قيد خانه جمجواديا - آليتك توماور مين مركبا - ولينطاين اور اسٹروڈ سالاء کے شارٹ پالمینٹ کے آنے بک اس میں مجوس رہے۔اب مارکس نے قصد کرلیا تھا کہ بارلینے کے بغیر مکومت کرے۔ اِس طح اِس نے گیارہ سال کک سلطنت کی اور اِس مدت میں ومینی وریم امور ملکت و سیاست می بادشاه کا مشیر خاص تھا۔

جارس وقل عطلق العنان حكومت وكالماء سے مرالا علا بسبب اس کے کہ طارتس نے بغیر بالمينت کے مكومت سرنے كا ارادہ كرايا تقا مختلف غيروتورى طریقوں سے اس کو روبیہ فراہم کرنے کی صرورت محسوس ہوئی۔اس میں کاساب ہونے کی غرض سے مس نے تاضيوں بر دباؤ دُاننا شروع كيا تاكه وه لوگ إس كي خواني في كارردائيول كو جايز قرار دي ادر عام بجيني كو فرو كرفي كے كئے وه أن غير معولى عدالتول كو تايم كرافها أجو يتورز سلاطين كے عد بس مُستحكم موكئي تقيل ليكن أيك خاص بات جس كا جارکس کو النے اقتدار کے مقابلہ میں زیادہ خیال تھا یہ تنی کہ کلیسا کی حکومت اور عام عبادت سے طریقیہ میں مك يس يك رنگى اور كي جبتى كو رواج جو - إس ليخ اس عهد کی رعایا کی شکایتون کو تین عوالون میں بیان كن مناسب به محصول كامايدكيا بالدادرسي اوركليسا-محصول کا عاید کیاجا نا۔ مارس اول کی بیلی بارسین لے صرف محصول مینج اور پونڈیج کی ایک سال کے واسط منظوری دی تھی۔ قبل اس سے کہ یہ منظوری تکمیس کو بہنجتی یہ پارلمینٹ برفاست ہوگئی۔ اِس کے بعد سے عَالِسَ إِن سب بِهِ نَدِّتِج - ثَنْ اور كرورُ كيرى اور دوريك محصولوں کو ابنے اختیار سے خود لگانے لگا اور حجت پیش کرا تھا کہ قانونِ حقوق کے سبب سے محصول مگانے کا بانصيسم

شاہی می کسی طبع زابل نہیں ہوسکتا۔ شب می (جنگی جازوں سے تبارکرنے کے لئے محصول) شاہی جنگی جمازوں کا بیرا اس زانہ میں بھی بست قلیل تھا روائی کے زمان میں تاجروں کے جماز اور ان کے ساح مسب رواج شاہی بیڑے میں شرکی کرلئے عاتے تھے۔ ہر ایک ہندرگاہ سے ذمہ جہازوں کی فراہمی اور اُن کو بحری سیاہ اور اسلحہ جنگ وغیرہ سے مہیا کرنے کی مقدارکا تعين كرديا عباً تقا اس عيكس كا نام شب مني (محصول مجريه) تقا۔ سی اللہ علی سرکاری وکیل آئے نے مشورہ دیا کہ غیر ایام جنگ میں محصول بحریہ لیا حائے۔اسی سال کے موسم خزاں میں حکمنامے محصول مذکور وصول کرسنے کی غض سے حاری کئے گئے۔ بیش بندرگاہوں نے عذر کیا کہ ان پر بر سنبت دوسرے بندروں کے زیادہ محصول نگایا گیا ہے لیکن تندن نے حجت کی کہ یہ مطالبہ غیر دستوری ہے تاہم لندن عجی ادائی محصول سے انکار د کرسکا۔ اس کے دوسرے سال دوبارہ حکمنامے جاری جوے - اس مرتبہ مطالبہ محصول اُن مقامات تاک کہ جن میں بندرگامی واقع تھیں محدود سنیں رہا بلکہ سب . مك بر محصول بحريه لگايا گميا -اس مرتبه بھي مك في خفیف بیجینی کا اظهار تو کیا لیکن اُس کومشل سابق محصول ادا كن يرا - تيسرا حكمنامه ساس اع ين عارى موا-

اس مرتبہ مان ہمیڈن نے جرات کرکے مصول ندکور ادا کر۔ سے انکار مردیا۔ وہ منلع کمنگو کا ایک متمول شریف آدی ا اور اگرچ اس بر صرف بیں شانگ مگائے گئے سے گر ماننا مناکہ اگر بادشا انے الیمنٹ کی مرضی کے بغیر آج بیس شلنگ وصول کرائے تو کل ہر ایک شخص سے اس کا طلب كرك كا-اس كے دوسرے سال بیمیندن كا مقدمہ قاض کے سامنے آیا جنوں نے پہلے سے ہی تصفیہ کردیا تھا ادشاہ کو محصول بحریہ وصول کرنے کا قانونی حق ہے ۔ اس مرتبہ دو قاطبوں نے بادشاہ سے دعوی سو قانونا نام مرایا اور مین قاضیوں نے اس مقدمے کے محصوص حالا نظر کرکے ہیں ڈن کے موافق فیصلہ کیا اور سات قاضیو نے اپنی رائے کو بادشاہ کے حق میں ظاہر کیا اگرج ال تلیل کثرت آما بادشاہ کے لئے مقدمہ بارنے کے برابر م اہم بادشاہ اِس کے بعد بھی محصول بجریہ وصول کرتا ر چوتھا اور آخری حکمنامہ محصول بحریہ سے متعلق وہ عقا جنوری موسوله میں صادر و عاری موا۔

توفیرامدنی کی اور تدبیرس - قرتی خطاب ایک بچر-بادهٔ فی مستنبه شاہی دعاوی کے نو فی مستنبه شاہی دعاوی کے نو سے ایک دوسرا دربعہ جبراً روبیه وصول کرنے کا پیدا کا ایک درو ادل نے قرار دیا تھا کہ ہر ایک زمیندار حب سالانہ مالگزاری ہیں پونڈ ہو خطاب حباک بمادری دنایہ سالانہ مالگزاری ہیں پونڈ ہو خطاب حباک بمادری دنایہ

عال کرے ورنہ عدول مکمی کی صورت میں بھاری جرانہ ہدا کونا پڑے گا ۔ انبیدرڈ کی غرض اس تدبیر سے ملک کی فوجی قوت بڑھانی اور بڑے امرا کی طاقت گھٹانی تھی۔ اب زمانہ بدل گیا تھا اور ان دونوں اسباب میں سے ایک کی بھی صرورت سترھویں صدی میں ملک کو ہنیں متی - اہر حارات نے اس منسوخ شدہ تا نون کو ان لوگوں سے روبیہ وصول کرنے کے واسطے ماری کیا کہ جو نایٹ بنا سیں جاہتے تھے ہی طح سے اس کو مختلف وقتوں میں کثیر رقم وصول موتی رہی ۔ توسیع حبگات اسی قدم کا ایک دوسرا طریقیہ صوراؤں کی وسعت علی مشاہی کشنر روانہ کئے گئے کہ جنگلوں میں محشت سکاکر صحرا کے حدود قایم کریں اور ایسی زمینو ل کو جو مجھی أن جنگلوں میں شامل رہی ہوں اور اب نکل گئی ہوں تو دوبارہ حال کریں خواہ اس سے متعلق شہادت کیسی ہی ضعیف سمیوں نہ ہو۔ وہ زمینیں جو اس طح جگلات سے صدود میں داخل کرلی گئیں جنگلات کے قانون سے زیراش اور جنگات کی عدالتوں کے اختیار ساعت میں آگئیں۔ اگرم ان عدالتوں کے اختیارات کوقدیم سند عبکات نے بهت محدود كرديا مقا تاجم ان ميس بهت ظلم بوتا تقارعايا کو ان زمینوں کو شاہی صوا سے بھانے کے کئے بہت روبیہ صرف کرکے معمولی قانون کے زیر اثر لانا بڑتا تھا۔ احاروں کی بیع-اجارے سے قاہم سرکے کی سنبت تو

رعایا کو قدیم سے شکایت تھی۔ الیمیزبیتھ نے اس کثرت ب اوگوں کو اجارے دے دئے تھے کہ عام ناراضی مجیل گم عی گرجب پالمینٹ نے الائے میں برازور الفاظ میر اپنی ناراضی کا انہار کیا تو ملکہ نے شفقت تمیز پیل جابًا کھلا بھیما اور وعدہ کیا کہ وہ سب اجارے وابس لے لئے حامیں سے جن سے عوام سو نفقعا ا بہنجتا ہو جنمیس اول نے بھی اِس قدر اجارے ع کئے کہ بیلے سے زیادہ توگوں میں اضطراب بیدا ہوا بالمينت نے ندريعة الحيث مجريه سكالاله اجاروں ناجایز قرار دیا نیکن اِس میں بھی ایک بیلو نکالا گمیا اس ایکٹ نے منفرد آدمیوں سو اعارہ دینا منوع مرا ن كم كمبنول كو يفاركس في اس حيل سے كام ليا اور اجاروا ایسی کمبنوں سے الق ج کر روبیہ بیدا کرتا ہو ہی نیت ۔ تاہم ہوتی تحییں کہ بادشاہ سے اجارے خریریں۔منجلہ ا نظائر کے ذیل کا واقعہ خالی از دلجبیں سیں ہے۔ ایک

اله انگلستان میں تجارتی کمپنیاں تین طرح سے قایم ہوتی ہیں (۱) سندشاہی دا بالیمینٹ کے کسی خصوص قانون یا ۱۳) اس محکمہ رجب رہی میں جو سمیرٹ ایمینٹ کے کسی خصوص قانون یا ۱۳) اس محکمہ رجب رہی میں جو سمیرٹ ایمینٹ میں ان جائے کمینٹ کا دارد دوسرے وقوائین فرید عالم الله کا دردوسرے وقوائین مجربہ عالم المازیس کنسا لیڈنٹن ایکٹ مصدرہ مصدرہ میں مانون کمینیہائے بندمصدرہ میں میں قانون کمینیہائے بندمصدرہ میں میں قانون کمینیہائے بندمصدرہ میں کمانوں کمینٹ کے در افروج بندی کرانے سے اقانون ندکور مکٹر ایوا کا کسی جانا جمع را طلاق ہو سے کی ہوجاتی ہے۔ اسک متعلق دیکھونوٹ مندرج جنیم میں اور خصیرہ کا درخوش مندرج جنیم میں کا دورون ( سستندی کی ہوجاتی ہے۔ اسک متعلق دیکھونوٹ مندرج جنیم میں ا

إنهيهم

صابون بنلنے والی کمینی کو حارآس نے سند عطاکی ادر کمینی نے اس کے معاوضہ میں وعدہ کمیا کہ صابون کے ہرایک شن پر حار پونٹہ ررقم) بادشاہ کو ادا کرے گی اور ہی کے معاوضه میں اس سو یہ حق دیا گلیا که ده دوسری کمینو س کے بنائے ہوئے صابون کی آزایش کرے اور اگر صابون اطمینان سخش مد ہو تو اس کے بیجنے کی ما نفت کریا کرے اس معاملہ میں براوی کونسل تو بادشاہ سے بھی چند قدم آتے نکل گئی کہ اس نے اعزازی نظائے فوجداری کو اس کمینی کے صابون کی سنبت سفارشی خطوط سکھے۔ رس پر آزاد طبع صابون بنانے والوں نے آبیں میں اتفاق سرکے کمینی ندکورہ کو خرید لیا اور اُس کے رعایتی حقق اس شرط بر عال الرسط كه بادشاه كو في ش صابون م آ تھ پونڈ ادا سریں سکتے۔اس طرح سے مہل قیود تاہم کرکے چھوٹی جیوٹی رقیس وصول کی جاتی ہیں جس سے سجارت کا نقصان موتا ها

بھاری جروانے ۔ اجاروں کے بیجنے سے زیادہ تبیع طریقہ بھرمین سے بھاری جرانے وصول کرنے کا تھا جن کی غرض ان کو منزا دہی نئیں بلکہ بادشاہ کو بالدار بنانا تھی۔ گراس طریقہ میں ایک خوبی یہ مہی تھی کہ مجرم کی عاجزانہ اطاعت تبول کرنے بر پوری یا بعض وقت اس سے کم رقم جرانہ ائی کئی۔

وادرسسی - بادشاہ ابنے باب کے نقش قدم بات اور عدالت سے نظا بر افر ڈالٹا تھا۔ اُس نے آلر جیف جیٹ اور عدالت سے نظا بر افر ڈالٹا تھا۔ اُس نے آلر جیف جیٹ مردل کویا جیف جیٹ کرور جری قرضہ کو قان گا جایز تشکیم نمیں کرتا کا بھیل موتوں پر وہ قاضیوں کو بلواکر ان بر افر ڈالٹا ہ کدہ اُس کے حسب نشا فیصلے معادر کریں - اگرچ باوٹ ان موقعوں پر کامیاب ترہوا گراس مانے کا گریزوں کی نظروں ؟ عدالتی فیصلہ کی بہلی سی عظمت و وقعت باتی نمیں را اس لئے کہ وہ خوب سمجھ گئے کے کہ اس زمانہ میں عدالتی اُس مان ہیں۔ اُس زمانہ میں عدالتی انہ میں مرات ہیں عدالتی انس بیں۔ اُس زمانہ میں عدالتی انس بیں۔ اُس نوانہ میں مرات ہیں مرات ہیں مرات ہیں میں۔

اس زانہ ہیں جبکہ تانون غیروضوعہ کی عدالتیں مجبور کی جا رہی تھیں کہ تانون کو بلٹ دیں۔اسٹارجی ادر اسی کی مشابہ عدالتیں بادشاہ کے اپنے ہیں آلہ: بوئی تھیں کہ ہرکس و ٹاکس کو جو بادشاہ کی ندجبی مکلی حکمت عملی ہر معترض ہو یا اس کا مقابلہ کرس منزا دے۔مجرین بلّری (منزا دینے کا ایک قسم کا آل جسم پر داغ دیئے جاتے۔ان ہر تازیانے پڑتے۔ان جسم پر داغ دیئے جاتے۔ان ہر تازیانے پڑتے۔ان کی جسم پر داغ دیئے جاتے۔ان سے بھاری جوانے وہو کلیسا سے ای اور منزلیں دی جاتی تھیں کی اور منزلیں دی جاتی تھیں کھیں ای تیک بعد جارات

بابنهم

هری منیں تھا۔ وہ ایسا متعصب اور تنگ خیال منیں تھا جیسا کہ اس کے بیورین رشمن کے۔اہل علم و فضل کو آزادی خیال عطا کرنے پر وہ راضی ہوگیا تھا لیکن وہ دینی امور پر عوام کے مباحثه و مناظره كو بهندسي كرا عقاراس كي خوا جش تقي كم ملک میں عبادت اللی ایک ہی طریقہ برکی جائے اس بر نه تو نکمة جيني کو اور نه اس ميس تغير و تبدل کو وه روا ر کھتا تھا۔ اُس کو شاندار اور خوشنا عارتوں اور بادریوں کے زرق برق اباس کا بهت شوق عقاء وه طول طویل مزمبی رسوم پر اصرار کرتا تھا۔سب بالوں سے زیادہ اسا تھ کی عومت برقرار رکھنا مس کا بڑا مقصد تھا۔اس سبب سے کہ بارشاء ان سب خیالات میں لاڈ سے متفق تھا تو لاڈ بھی بادشاہ کی صوات وہیت کے بڑھانے میں سرگرم رہتا تھا۔ ادشاه كا نرض تقاكه مجيشيت صدر كرط (مرجب) كيشكك اور بیورین مدون فرقوں کے مقابل میں نمہب کی حفاظت كرے ادر أس كے وقار كو قايم ركھ ادر اس كے معارضہ ميں كليسا (ندبب)بر لازم عماكم البني ربجون) معتقدين كو تعليم وے کہ شاہی رمنامندی اور خواہشوں کی کس طح صدق دل سے تعیں کرنی جاہئے۔

اس طع جارتس اور لآڈ نے پیورٹین توگوں کی مناقر کی اس طع جارتس اور لاڈ نے پیورٹین توقو دانوں کا خیال مقا کہ یہ دونوں ظائم وجابر ہیں جر پاک وصیح نرجب کو مٹانا جاہتے ہیں

ادر دین فرش ہیں کہ توگوں کو بہسلا مجھسلا کر سمبر رومن كتبلك بنانا جلبت بيراس واسط مناظره كرف وال بیورٹین وگوں کو اسٹار جیمبر کی عدالت میں پیش کرسے اكثر ناگفته به اور ظالمانه سرائيس دلائي عاتى تقيس اور بيورتمر یادریوں کو بائی کمیٹن کی عدالت میں بیش کرکے سرزانشر رائی ماتی یا خدمت سے معطل کرایاجانا کھا بیورٹین مدہب ک مبادت کرنے والوں کو مجبور کیاجاتا تھاکہ اُس طرز کی مبادت اختیار کریں جس سے ان کو نفرت تھی ۔ اگر ج اُن کی سرکوبی نیس ہوی تھی میکن ہرطرف سے تنگ ہوا بمنبت پسے کے زیادہ تنگ خال ادر دومروں کی نمبر آزادی کے مفالف ہوگئے۔ شروع میں تو ان توگوں کو صرف بعض نرمبی رسوم اور طرز (عبادت) پر اعتراض تھا لیکن اب تو یہ اُسقفی ککومت کے مٹانے پر آمادہ ہوگئے۔ الا میں سے بعض تو اِس سے بھی زیادہ سخت ستے اور ان کا عقیدہ تھا کہ کلیسا کی حکومت ایک طرز کی مطلق نه ہونی جاہئے۔ بلکہ ہر ایک کلیسا کو حکومت خود اختیاری منی طبعے جس سے سبب سے اس کے مصلی روحانی او خرمبى اموركا انتظام رشلًا عشائے ربانی اور بتسمہ وغیو كم انجام دہی) بلور فود مرسکس ۔

اہل اسکاٹلینڈ کی بغاوت اور شارٹ یا رہمنط اگر جارتس عصلاء میں اسکا طینٹ والوں کو انگریزی بالنبسيم

يشرجي د طريقه عباوت وعشا مع رباني كاستعال برجبور ند كراقو مكن تعاكس طرز کی حکومت جس کو ہم ابھی بیان کریجیے ہیں اور چند مت کک قایم رہتی گر جارتس کی اس کوشش نے وه عالت بيراكردى جس كو فى الواقع بغاوت كهنا عابع اگرچ اس کا اظهار وفاداری کی صورت میں کمیا گیا تھا۔ باشندگان اسکاتلینڈ نے بہم اس معاہرہ کا سیالی میں قرار داد کیا جونت کوننٹ راتوی عہد نامہ) کے نام سے مشہور ہے اِس سے ذریعہ سے انفول نے اپنے ایر فرض کرلیا کہ وہ برنس بجیرین طرز کے ندمب اور یاشاہ کی حکومت کو تاہم رکھیں گے۔ بناء علیہ انفول نے اپنے حق کی حفاظت کے لئے ایک فوج تیار کی - حیارتس ان كے مقابد كے لئے تو أنها ليكن سجم كيا كہ پارنمينث كى اماد سے بغیر کام منیں جل سکتا۔ اِس کئے اس نے ابنی ہوتھی بار میں اپنی چوتھی بارسمینٹ منعقد كى جب اس كا أجلاس شروع ہوا تو بالمينٹ كى خاہش موئی کم ملک کی شکایتوں کا پیلے تصفیہ و انشداد ہونا علمة عمر حالس عامنا تفاكه سب سے بيلے بارليمنث رقم کی منظوری دے ۔جب یہ دونوں آئیس میں اس بات پر جھگڑنے لگے تو جارتس نے اس بارمینٹ کو بھی برفاست کا حکم دے دیا۔ اب دوسری مرتبہ عبارلس بلا اعانت بارلیمنٹ اسکا المنیٹر والوں کی بغاوت سو فرد

کرنے کی کوشش ہی میں تھا کہ انعول نے انگلستان برحملہ كرديا ادر قريب تقاكه شهر يأرك فنع جوجائ مكر حاكس كي ایک تمبر نے اس مقام کو بجالیا۔ او سیٹمبریں بادشاونے ایک برے بیانہ بر بطور علاج آخری امراکی معلس منعقد کی ۔ یہ مجلس نارمن بادشاہوں کی تعلی سے مشابہ سمتی اور الیسی بڑی مجلس کا دوسو برس سے انعقاد سنیں ہوا تھا تاہم امل نے نبہب اور سلطنت میں بادشاہ کی مطلق العنانی سے ناراضی ظاہر کی اور بادشاہ کو مشورہ دیاکہ بارلیمنے کو منعقب دکرے خارتس کو مجبوراً ان کی رائے قبول كرنى بڑى اور اُس نے عام انتخاب سے واسطے حكمنا مے ماری کردے ۔نئ بارہمینٹ اسی سال کے نومبرین عقد ہوئی۔ تاریخ میں حاریس کی یہ پانچیں اور آخری بارلیمنٹ لا رُک رطولانی ) بارلیمنٹ کے نام سے مشہور ہے۔ لانك باليمينك يه ولان باليمنك بالأخر الالله يس ختم مولی - اگرچه أس وقت کا وه بست ساله مومکی مقی ليكن أس كي حقيقي وت كي مت شي الله مي اختام كو بمنبی جبکہ اُس کے اکثر الاکین اُس سے بہ جبر خارج کئے گئے اس بارمینٹ کی ان آمل سال کی تاریخ کو ہم جند مرتوں یں منعسم کرنا سناسب سمجھتے ہیں۔ اصلاح کی شبت با نہمی اتفاق کی مت اگرج یہ مت جند روزہ ہی سمی سنے نوبر سالئے سے شروع ہوکر سیمراکالی کو

ختم موکمی لیکن اس زانه میں بست صروری اور مفید کام بھے پارلمینٹ نے فارنس کے دررا سے اُن کے فرایش کے متعلق جواب لینے شروع کئے جس سے سبب سے اِن وزیروں کی جان کے لالے بڑگئے ونڈ بینک وزیر ملکت اور فیج محافظ مرشاہی نے ملک سے بھاک ماکر اپنی مان بحیالی وینت ورتف پر جد ان دیوں ارک آن اسٹرا فرڈ ہوگیا تھا مواخذہ کیا گیا اور جب اس کے بری ہونے کے سنار ایے گئے تو ایک مخصوص قانون تعنریری کی رو سے اُس کو مجرم قرار دے کر اُس کا سر قلم کرادیا گیا۔ اگرچہ اس پر بغاوت کا الزام لگایا گیا عمّا لیکن انگلتان کے قانون میں تو صرف ایک ای قسم کی بناوت سعنے بناوت خلاف بادشاہ بائ طاتی ہے۔ اس قسم کی بغاوت ونیٹ در تھ نے مجھی ننیں کی تقی بلکہ ابادشاہ کے ساتھ اس کی وفا داری مسلم متی اور اُس کی کوشش متی که بادشاه بارلینگ سے قیود اور دباؤ سے آزاد ہوجائے ۔اُسی کے مشورہ اورمنظوری سے گذشتہ بارہ سال کے اکثر ناجایز اور غیرقانونی کام ہوے تھے۔ بیکن اُس کی سزا کا سبب مجھ اور ہی تھا یعنے انگلتان کے دستور کی خلاف درزی اور رعایا کے

له الحيط، فاشند (فضوص قانون تعزيى) كى روسے مجم كوسرائ موت دى جاتى اوراس كى جائداد ضبط كى حالى دراس كو جائداد ضبط كى حالى النسب جال كيا مائا تعاظر قانون مجريد ١٣٠٥ و١٣٥ سندجوس كورد باب ول ف استضير مرسى كورك كي بالا در باب ول في النسب كورك كي بالا در باب فالمند وكالمن مرسى كورك كي به ١١٠

بانب

حقوق كي ياما لى-اگربيت العوام كويد انديشه نه بهوتاكدا سرا فردك چھ شتے ہی باد شاہ اس کو کسی مقت در عہدہ پر ما مور کر د ہے گا تو اس کو ہرگز اس طرح کی سخت سنرانہ دی جاتی ارل آن اليكس كے باس استراند كا ايك دوست سفارش کے کر گیا کہ بیج بچاؤ کرکے اسٹرا فرڈ کو بچالے ارل نے جواب میں کہا کہ" جو بتہر کی موت مہے اُس کو كون بجائے " بینے كمک اس کے ہلاک كرنے ہر اِس قدر ا اده تفاکه سفارش کے قبل ہی وہ مرکر شل بتھر کے نبگیاتھا اسی اثنا میں کا وجوکنٹر بری کا صدر اسقف تھا بغاوت کے جرم یں افزد ہوا اس کا اصلی قصور بھی اسٹرافرڈ کے جرم کے مانند تھا۔ مرمبی معاملات میں یہ بادشاہ کا ایسا ہی منية الميسانسر آفرد ملكي معاملات ميس جو مشور \_\_ يادشاه كو دیبا تھاوہ اکثر ملک کے خلاف مرضی ہوئے تھے۔ اس کے مقدمہ میں بھی المکین عوام نے الملم سے کام لیا کیونکہ وه حلنتے سے کہ اگر اُس کو جیور ویا تو بادشاہ وہاو لیے توم فروش کو با اختیار بنا دے گا۔ لیکن لاڑ بر سنبت اسطرافرڈ مے کم خطرناک مقا اس سے اس کا سروست قیدخانسی يرا ربها كاني مجما كما - لانگ بارليمنت اس إت بريمي متفق رہی کہ بادشاہ سے ہر ایک حیلہ کا جس کے ذریعہ سے وہ رعایا کی منظوری کے بغیر ردبیہ وصول کرنا عابتنا ہے استیصال کرے ۔ اگرج بالیمنٹ نے ٹینج اور پونڈیج ایکٹ کو بانبيع

جس کے سبب سے ان دونوں قسم کے محصول کی تقوری مرت کے لئے منظوری دی گئی تھی منظور کرلیا گر اس کے ساتھ ہی یہ ہمی طے کردیا کہ کسی قسم کا محصول کروٹر گیری بلاونامندی بالیمینٹ بنیں نگایا جائے گا۔اس نے ایک دوسرا قانون نافذ کرسے شپ منی (محصول بحریہ) کو سمی ناعابز قرار دیا اور ایک تیسرے قانون ش شاہی جنگلات کو محدود اور ایک جرشے ایکٹ کے ذریعہ سے قرنی جائداد یا خطاب نایٹ کی مائنت کوی کردی اگر ان قوانین کو جیٹیشن آف رایٹ کے ساتھ ملایا حلائے تو ان سب کا اثر یہ جواکہ ان سے نفاذ بانے کے ساتھ ملایا جدسے بادشاہ سے لئے بیت العوام کی مرضی کے بغیر سلطنت کا جدائے ایوان نامکن تھا۔

النگ بالیمیٹ میں ان سب غیر معمولی علاتوں کے موقوف کرنے میں جن کو سلاطین سابق نے قایم کیا تھا اہم آنفاق رہا۔ اس نے اسٹار جبیر کی علات کو موقوف کرکے بادشاہ کے فوجاری اضتارات کو مٹادیا۔ اسی کے ساتھ کونشل آف دی ناریخہ اور کونشل آف ویلز بھی منوخ کئے گئے علادہ بریں کورٹ آف بائی کمیٹن کھی برفاست کی گئی اور کلیسا کی عدالتوں سے جرانہ قید اور جبمانی مکلیف دینے والی سزاؤں سے اختیارات سلب کرلئے گئے اس بالیمیٹ کو ان عظیم تغیرات کی انجام و جی کے اندیشہ سے اپنمیٹ کو ان عظیم تغیرات کی انجام و جی کے اندیشہ سے اپنمیٹ کو ان عظیم تغیرات کی انجام و جی کے اندیشہ سے اپنمیٹ کو ان عظیم تغیرات کی انجام و جی کے اندیشہ سے اپنمیٹ کو ان عظیم تغیرات کی انجام و جی کے اندیشہ سے اپنمیٹ کو ان عظیم کوئی اس لئے اس نے باوٹاہ کو

بالضيم

مجور کرکے ایک مسودہ قانون کو ایس کرالیا کہ بارلیمنٹ کی رضامندی کے بغیر اس کی برخاست التوا اور موتونی کا حكم سنيں ديا حائے كا مبادا بادشاہ بغير باليمنٹ كے حكومت كيك بر آاده بوطائے أس نے ملك كواس تباہى سے بچانے کے لئے قانون سے سالہ عاری کیا۔ اس قانون کی رو سے طے بایا کہ اختمام مت بر جب پارسینٹ برفاست ہو تو نئی پارسینٹ کے انعقاد میں تین سال سے زیادہ عصد منقضی نہ ہونا حاہئے کسی بارسینٹ کو اس کی اوتوفی یا التوا کے اخیر اجلاس کے روز سے تین سال کے بعد باتی نہ سمجھنا حاہمے ۔ لارڈ خانسلر بر لازم کیا گیاکہ ہر تیسرے سال دسویں سیٹمبر کے بعد ایک ہفتہ کے اندر اتخاب کے متعلق حکمنامے عاری کرے اگروہ ایسا نرکرے تو اراکین امرا اجلاس کرسے خود ان حکمنانوکو جاری کریں اور اگر امرا سے بھی یہ نہ ہوسکے تو شیرفوں کا فرض تھاکہ ان حکمناموں کے انتظار کے بغیر پالیمینٹ کے لئے انتخاب کے جلسے شروع کرادیں اور ان خایندوں کا جو سطرح نتخب ہوں فرض تفاکہ ایک مت معینہ کے اندر کیرمنیٹ کا اجلاس سري - بالآخر أكر شيرف عبى اس فرض كى ادائي مين غفلت کریں یا اس کی خلاف ورزی کریں تو خہروں سے ساکنین اور اہل جائداد کو اختیار دیا گیا کہ تھسی سرکاری اطلاع پہنچنے کے بنیر وہ بطور خود اراکین پارمنیٹ کا آتخاب کریا

بابنيم

اس طح جب لانگ پارمینٹ کا سیٹمبر سلمالالغ یں اپنی مرضی سے التوا ہوا تو انگلسان کا دستور تقریبًا موجده طرز پر بہنج گیا تھا۔ پارلیمنٹ میں وزرا کا ذمہ دار ہونا بیت الوام کے افتیار میں خزانہ کا آجانا قانون غیرونو اور با قاعده عدالتول کی ففیلت اور صدارت کی سنبت سسی قسم سے شک وشب کی سخایش باتی بنیں رہی تھی۔ (۲) مرت اختلاف با بنمی جس کا اختیام خاند جنگی برموار بهاں یک تو بیت العوام میں کائل اتفاق را - اگر بنف اراکین کسی بات سے الاض بوتے تھے اُن کی تعداد اس قدر کم ہوتی کہ اُن کا گبر جانا اور ملا رہنا برابر ہوتاتھا گراس کے بعد سے اِن کی کی جہتی کا خاتمہ ہوگیا ان ارکان میں جمعوں نے میارٹس کے ظالمانہ طریقیہ حکومت اور لاکا کے جبریہ شکم ندبہ پر ملامت کی تھی بھوٹ بڑگئی اور اُن کے دو بڑک جتھے بن گئے جن کو رائہ حال کے ملک کے دو سیاسی فرقوں کا مورث اعلیٰ سبها جائم ان فرون من خصوصًا وو باتول ير اختلاحا ایک تو سیاسی اور دوسرا ندمبی مشله عقا۔ سیاسی اختلافات ۔اکٹر اشغاس کا جو حارکس کے غیر دستوری افغال سمو مرا بتاتے تھے خیال ہوگیا سم اب اصلاح کی تکمیل ہوگئی ہے اس سے وہ انگلتان کے قديم دستور كو تبديل كمزا شيس ما بنت ستن اور أن كي مجوس

یہ بات ہنیں آتی تھی کہ جب کل بادشاہ کو معتد ہر افتیار 

د وئے جائیں سلطنت کیونکر جل سکتی ہے بنز ذاتی طور بر 

پر لوگ بادشاہ کی دفاداری کا دم بھرتے تھے اور صرف 

بہی ہنیں بلکہ اُس کی دفاداری کو وہ قرابت قریبہ یا ندیب 
کی عظمت سے برابر سمجھتے ہتے۔علادہ اس سے فننذ و فسا و 
کی عظمت سے برابر سمجھتے ہتے۔علادہ اس سے فننذ و فسا و 
کی علامتوں سے جر آندن اور دوسرے مقامات بر 
جند روز بہلے بربا ہوے تھے یہ لوگ ڈرگئے ہتے۔ 

بان اسباب سے تعاظ سے وہ مزید سیاسی تغیرات بنیں 
مہاہتے ہتے۔ ہائیڈ اور فاک کینڈ جیسے متنازادگان کے 
افتیار میں اس فرقہ کی رہبری تھی۔ 
افتیار میں اس فرقہ کی رہبری تھی۔

اهدیار بین اس مراد کی دہران کی سے مطمئن بنیں ہوا ایک دوررا برا فرقہ ایسا آسانی سے مطمئن بنیں ہوا اُن کو جارتس برکسی قسم کا ہروسہ بنیں تھا۔ جارتس اُن کے خیال میں دروغ کو ادر متلون تھا۔ ان کو اس بات کا فوف لگا جوا تھا کہ اگر بارمینٹ برفاست ہوگئاتو بر ابنے برانے ہتکہدے شروع کردے گا ظلم ڈھلنے کے لئے بجائے اُن وزرا سے جن کو سنرائیں دی گئی ہیں دوسرے آدمی فراہم کرلے گااور اپنے نظور کردہ توانین کو توڑنے کے دوسرے آدمی فراہم کرلے گااور اپنے نظور کردہ توانین کو توڑنے میں دوسرے آدمی فراہم کرلے گااور اپنے نظور کردہ توانین کو توڑنے میں دوسان میں تو اُس زانہ کی بارمینٹ توی رہتی تھی سکی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونگی سی موقوفی کے زانہ میں اُن دنوں بارسینٹ سے باہرکان میں ہو جاتی تھی کیونکہ اُن دنوں بارسینٹ سے باہرکان میں

اور تنظیم کا طریقہ نہیں تھا اور ملک کے مختلف ، خرس طد بینجانے سے ذریعے موجود نہ تھے ی کا بھی اندلینہ تھا کہ پارلمینٹ کے موجود نہ رہنے یں بادشاہ عاملانہ حکومت کا صدر بن کرانیے تیمنوں کو يمرك كيل دُاك كا-اس سنة اس فرقه كاركانكا لہ بیت العوام کو اُن امور کے عال کرنے کے بعد یلی بیان ادیر سے فقروں میں کمیا گیا ہے ) اور یشی کے کام سرنا عاہمے۔اس سو لازم ہے کہ عاملانہ اینا قابو رکھے اور اس بات کو سطے کرے کہ ، وزرا كون اشغاص موسكت مي - حاربس سے أس کے لینا عاہم جو اُس کے باب اور ٹیوڈر باڈال کو اور اس کی طاقت کو گھٹاکر اس کو اس حالت طبیعے جیسی سمالی سے انقلاب سلطنت کے بعد لاطین کی حیثیت رہی ہے۔ ہیمیڈن اور بم مے رہبر تھے ۔

عالِسَ نے بعد از وقت ایک ایسی تدبیر اگر اس پر بروقت عمل ہوتا توسب فرقوں کو ری سے سخات مئی۔ وہ آبادہ ہوگیا تھاکہ بارنیٹ میں کو بورا کرے اس لئے سلالا اع کے شروع میں خان بھم سے جو بتورٹین فرقہ کا سردار تھا۔ کیا کہ کما وہ خانسکر آف دی کمچیکر وزیرال) کی کیا کہ کما وہ خانسکر آف دی کمچیکر وزیرال) کی

بالشبيعم

فدمت ببول کرے گا۔ اس کا بنم نے کچھ جواب بنیں ویا اس کے بعد بادشاہ نے اس عہدہ بر مرجان کلبیبر کو امور کیا اور فاک کینڈ کو سکرٹری آف اسٹیٹ (دزیر سلطنت) بنایا۔ اگرچہ یہ لوگ بیورٹین ندہب بنیں رکھتے تھے تاہم انٹو نے اس لڑائی ہیں جو دستوری آزادی کال کرنے کے لئے کے اس لڑائی میں جو دستوری آزادی کال کرنے کے لئے مؤلوس یہ تدہیر بہلے ہی اطاف کمک کی رہبری کی تھی۔ اگر سے بچ جاتا۔ اب اس بات کا موقع اِس کے باتھ سے فود خاراس بھی اپنے نئے دزرا پر اعتاد بنیں کرتا تھا فود خاراس بھی اپنے نئے دزرا پر اعتاد بنیں کرتا تھا ہوں ماس کی عکمت عملی پر ان کا کچھ اٹر بنیں ہوسکتا تھا۔

رومن كتهلك نهب مالول كو تنگ كرنا جلبية -ان كوكسي قسم كي مرکاری خدمت اقتدار اور عق تنیس منا حایث - یه نوگ عاجة سے كہ يہ جس طح سے رومن كيتملك كے ساتھ بيش آتے ہیں اُسی طح سے اُن جبوٹے جبوٹے مختلف اِلعقیدہ فرتوں سے جو اُس زانہ میں پیدا ہوگئے تھے اور جوانالیمیشٹ اور سیبر مسط کے نام سے مشہور سے برناؤ کریں - اگرم ان توگوں کا ایک ہی توی ندمب جونے پر اجاع تھا تاہم طريقير انتفام اور طزر عبادت ادر بجن عقائد و اصول منهب کی سنبت آبس میں اختلاف عقا۔ اکثر وہ وگ جو لاؤ کی مداخلت بجا اور اُس کے ندمبی رسوم کے عشق اور مخالف رائے رکھنے والوں پر اُس کے ظلم وتدی مو مُرا کہتے سنتے اسمی تک پرتیں ہیٹیرین طرز کی نمین مکت أسقفى طريقه كى ندمبى حكومت كو تربيح ديتے اور عم فاز کی سمتاب سمو ہے انہا بیند سرتے اور فرقۂ بیور لین سے خشک اور کے مزہ طریقہ سے نفرت کرتے تھے بعضوں کا خال مقاکه دوب یس مزوری اصلاح لاوکی شکست کے بعد ہی شروع ہوئی ہے ۔ان لوگوں کی خواہش تھی کہ اساقفہ کو زیر کرلیں اور طریقیہ عبادت وعشا سے رہانی اور الكلشان سے ندمب كو اسكاٹ ليند كے طريقه عبادت وحشائے رہا اور مذمب سے مطابق نباویں ۔

سله وسله سعلقه نوون كوميميس ديماهات ١١

ان امور میں اختلاف آرا تبدیج بڑھکر ڈیمنی کی صر تک بهنج كيا -الر جارس ايك برا مبر بوتا تو مكن عما كم انسي چند روزہ صلح کرادیا۔ لیکن اس کے خلاف حارکس کی کو مشش رہی کہ اپنے شمنوں کی مخالفت کو بڑھنے دیا عائے اس مو امید تھی کہ اس طریقہ سے اپنی کھوئی ہوئی توت دوہارہ حال کرلے گا۔اس طبع آبیں کی مخالفت نے بربت بربت فان حبكي كي صورت افتيار كرلي-رس) لا نگ یالیمنیٹ کی بادشاہ سے لٹرانی جب خادیکی شروع مونی تو اعتدال بیندون کا فرقه اینید اور فاکسیند کی مانحتی میں بادشاہ سے ساتھ ہوگیا ادر بارلیمنٹ سسے مالک وه انتها پیند اراکین بن گئے جو بھم اور میمپڈن کے زیر سیادت سے فریقین کے نیک سومیوں سو اینے افعال برملال موتا سما اس سئے متعدد مرتب فرقین نے صلح کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوششیں ون وو وشواریوں کے سبب سے جن کا ذکر ایمی ہوجکا ہے ناکام رہیں۔ بادشاہ اپنی بات بر اڑا رہا سینے وزراکا أنتخاب اور كمك ير عكومت خود كريك كا نه تو باوشاه اور نہ اُس کے معادنین تواکیر راضی تھے کمہ نہرہب کو

اردامیوں میں ان بوگوں نے بادشاء کی رفاقت کی حبب دوبارہ شاہی قایم ہو آئ نوان و کو کو فرقہ اِدشاً و وکلیسا کا نقب طاادر بعد کو ہی فرقہ او کری کے نام سے منبوب ہوا ۔ ابل ور بار رکورٹیرز) کے بڑے بڑے کسیو ہوتے تے ادر ہمیشہ الوار با عرصا کرتے تھے (بقیط شیع فی ۱۳ بیجو) بانتيسم

بھریں طرز پر تربیب ہونے دیں۔ یارلیمنٹ کے لیڈر لو قوت و اختیار دیتے ہوے ڈرتے تھے۔ فرات ٹانی ب رادر معتقدین دونوں آبادہ ہو گئے تھے کہ مک یں بیرین طرز کا نبهب رواج پاجائے۔ فریقین مزمبی ا کو قبول کڑا نہیں جاہتے تھے اِس کئے دونوں مکن الحصول سرداری کے لئے کرٹے چلے گئے۔ اس جنگ کے شروع میں تو بادشاہ کو فتح ہوتی رہی باليمينك في وابل اسكاك ليند سے دوستانہ تعلقا العن کے مرجبی اتحاد اور عبدنامہ پر وتخط کردیا كى فيج كو الكلتان ير حله آور بون كے لئے مبلا ، طریقہ سے پارلیمینٹ نے سب شمالی اضلاع کو فتح ب بیرین فرقه کی فتح کامل کا سب کو بقین تف قلابات کے زانہ یں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چند سے اور جانباز شخصوں کے اہم میں قوت آماتی ہے۔ ا د آزاد ، نوگول کا منا فرقه اگرج مقداد میں کم ملکن برات میں دومروں سے زیادہ تھا۔ یہ لوگ الینے ا اصول نمب کے کیے تھے۔ان کو برنس بیٹرین الوں کے ظلم وجور کی طرف سے بہت اندیث فا کبونکه وه اس سے قبل اساقف کی جرو تعدی

مر ۲۳) اس سبب ان كانام كولير بركيا جن كامعرب تواليرب ١٢- متعلق مندرج في مدا-

بانبيم

ربکہ یکے ستے۔یہ لوگ سمجھ کئے ستے کہ برتیں بیٹرین کس قدر بیوتون میں کہ خارتس کو انگلتان کی بادشامت برقام رکھنا بھی علیتے ہیں اور اس کے اختیار و اقتدار کے باوجود اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ الیسی کلیسائی حکوت کے طریقیہ کو نافذ کرے گا جس کو وہ خلاف ندہیب اور قابل نفرت خال کرتا ہے۔اس کئے انڈیمینٹونٹ کوگ آليور كرامول كى المحتى مين اليف خال كے موافق منزل مقصود کک بہنچ گئے مظالماء میں سلف وناینگ آروسنس (فودی سے انکار کرنے کی سنبت قانون ) کو باس کرکے پہلے تو النوں نے فوج کو اپنے ہاتھ میں نے لیا اس قانون کی رو سے بارسینٹ کی مردو مطبسول (بیت) کے الاکین کو فوج کی سرداری سے مانعت کردی گئی۔اس کے مجد اینوں نے فوج کو نئے سرے سے ترتیب دے کر میارکس کو مقام سنبی برننکست فاش دی - اس کے بعد سے فنج اور باليمنك يس توت مح متعلق الرائي مون لكى مردو فريق في بادشاہ سے صلح کرلینے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے ایک کو دوسرے سے اوانا طاع آخرکار فرج میں صبر کی طاقت باتی ندرہی شاہی حلد کو جو اسکاٹ لینڈ کی جانب سے کیا گیا تھا بہا کرے اُس نے بیت العوام سے سب برنس بیلین مروں کو نکال باہر کیا اور مارلس کی عام ملزمین کی طرح ممکی عدالت میں تحقیقات سراکے

بانبيم

اور اس کو مجرم قرار دیا اور تمثل کی سنا دی اور مبتالالمرکو موقف کمیا اور انگلشتآن میں علی الاعلان آزاد جمہوری

فوج اوررمی رکجہٹ ۔فضلہ) اب سیاسی قوت کے اخارہ دار صرف فوج اور لاگ پارلیمنٹ کے باتی الکین بن گئے ستے ۔ آخوالذکر زمیب سے نام سے مشہور ہیں۔ قانون کے ذریع سے قرار ویا گیا کہ سلطنتی کارہ بارکو ایک مجس حل وعقد جس کے اکتابیس اماکین تھے اور بيت العوام جلايا كري - بعض خابع شده ممبرون كو واليس آنے کی اعازت دی گئی اور صرف اُنی ملف عات آخاج پرمینٹ کے مہوں سے نئے انتخابات ہوتے رہے جاں سے فرقہ مفتدر کے موافق و بہخیال اراکین سے معیم مانے کی اميد موتى متى عجم دنون فوج ادر ميت العوام مين ايكارا وشمنوں نے جوطرف سے نئی جمہوری حکومت مسمی رفاہ علم" كو تكمير لها سمّا ليكن كرامول كى وانائى اورمستعدى كو أن ير فلبه را - آير ليندُ اور اسكات ليندُ كو نتح كرليا حميا اور فرقه قداير جو إدشاه كا رفيق شا تتر بتر تمرد يا كليا مكرجب وف ما را تو فع ادر رسب مي جمارًا شروع موكما-نوج کے افسروں نے ایک باقاعدہ دستور کا خاکہ اور مسوده جس كا نام عبدنائة رعالي ركما كليا تما بيت الوام میں حال ہی میں بیش کما تھا فوج حابہتی تھی کہ اُس

tpt

باليم

طرز کی باقاعدہ دستوری مکومت کمک میں تایم اور ایک نئی بالیمنی سنعقد ہو اور زَمَب کی خواہش سخی کہ اپنے باتھ سے مکومت نہ جانے بالآخر کرآمول نے بارمنی سے ایمنی سے ایمن سے ایمن سے ارامین سو خارج سے ایمن سرکے اس نزاع کو مثالی۔

س بیور کرامول کی حکومت ایس ونت سے مرتے دم مك كرامول مي حقيقت مي أنگلشان كا بادشاه عما أكرج أس كي اعلى شجاعت اور قالميت كي بت شهرت ہوئی لیکن سلطنت سی باقاعدہ اور مستقل بنانے میں اس کی ہراکی کوشش ناکام دہی۔اس کے خالات زیادہ تر تداست بیندی سے سنے ۔اگر کمک اُس سے ادمائے شاہی کو نسلیم کرلیتا تو وہ بانکل آبادہ تماکہ دستوری قبود کا مطبع بوجائے۔ وہ عابتا تھا کہ امار اور شرفا مهام سلطنت میں اسی طرح شرکب رہی مبیاکہ انگلشان سے عابر سلاطین سے زمانہ میں کیہ لوگ اِن امور میں حصہ لیتے ستے۔اُس کی یہ بھی تمنا حتی کہ بإدريون كو اصولى طور بر برقرار ركها حاسة اور إن کی برورش کا ذریعہ وہ محصول قرار دیا عائے ہو توگوں سے مال کا دسوال حصہ ہو اور اُن کو ایک ہی نہبکا یابند شمزا حایثے۔ وہ دوسرے نرمہوں کی آزادی کا روادار تقا نشرطیکه غیر ندبه والے نرمبی مناظرے

نه تریب اور شورو شغب نه مجائیں اور قانون غیروضوعه کانجی بجز چند ترمیات سے مامی تفاکر وہ اس بات سے واقف موكيا عقاكه انقلاب بيندول كا رببر مجمى دستورى إدشاه منیں ہوسکتا۔ قوالیر اُس کو او دولت خیال کرکے حقاق سے و کھے تھے اور اوشاہ مارس کا قاتل سمجمکر اس سے نفرت كرتے تھے - برنس بہیرین اس سے سخت منفر سمع اس واسطے کہ ایس نے اُن کی جیوٹی سی حکومت کو مثادیا تھا۔ لیویلر آنا بیٹیسٹ اور دوسرنے مزہبی خبط ر کھنے والے لوگ میں اس سے امن قایم کرنے سے ناراس سے ۔ اکثر اسی کے ہم فرقہ انڈییٹنٹ ہواکٹر جہورت بیند سے اس سے مشتبہ طعے کہ وہ بادشاہ بننا ماہتا ہے اس منے اس کو بیوفا اور غدار سمھنے لگے سے ۔ للم بالمينك رحيوتي بارلمينك) يركوك اوراس كى فرج نے رفت سے خیات پاکر ایک نئی محبس کو طلب کیا جو سل پارلمینٹ یا بیر ہونز بارلمینٹ سے نام سے مشہور ہے۔ کرآمول اور فذج سے افدوں نے اس کے مرون کو نامزد کیا تھا جن کی تقداد امکیسو جوالیس متی۔ الركيند سے جھ اور اسكاف ليند سے بانخ ممراع تق اکثر اس کے اراکین اس زانہ کے معیار کے کا فاسے است باز ادر متقی سخے۔اس بالیمینٹ کا بہلا اجلاس

ك ويكيونون متعلقه مندرج منيمر ١٢ -

بالبيع

چیتی جولائی سے اور اور اُس نے خرابوں کی اصلاح شروع کردی-ان الاکین سے بعض خیالات معقول اور معف مهل سفے حبب إسفيس معلوم ہوا كم كام أن كى طاقت سے زیادہ ہے تو انھوں نے کا دسمبر ساماناء کو استعفا دے کر اپنے اختیارات کراہول کے سیرد سردستے۔ دى السنرومنط اف گورمنط (دستاد بزمكومت) فرج کے سربرآوردہ افسروں نے ایک نئے دستورکی منبت جو ایک دستاویز کی شکل میں تکھا گیا تھا آبیں یں عبد و بیان کیا اور اس کا نام دی انشرومنت ان محور منت رکھا۔اس معاہرہ کی رو سے مرامول کو جمهوری مکومت کا لارڈ پروٹیکٹر رصامی سلطنت) بنایا گیا اور اس کی مدد کے لئے ایک کونسل مقرر کی گئی جس کو اختیار مقاکه اینے ممبول کی خالی جائدادوں سو خود مامور سرے اور سراہول کے حابشین سمو نتخب سرے أيك ننى اور آزاد بارسينث كا انعقاد موا جس يس بجائے دو کے صرف ایک فیلس تھی اور جس میں انگلتان اسکاٹ کینڈ اور ایرلینڈ نیوں ملکتوں سے فایندے شریب سے۔انتخاب کرنے والوں سے شواید المیت ایک ہی قسم کے تھے بلکہ ان کوکسی قدر بہتر بنایا ساتھا۔جن شہروں کی آبادی کم ہوگئی تھی ان کے حقوق رائے زنی سلب کرائے گئے اورجن شروں کی آلدی وغیو میں ترتی ہورہی متی اکفیں یہ حقوق دے گئے بالیمنٹ کی مت سہ سااء مقرر ہوئی ادر اُس کا فرض مقاکہ کم سے کم باننج جہینے بہ مسلسل امبلاس کرے۔ کالول نے اِس دساویر حکومت کو منظور کرلیا ادر اُس کا کے حامی سلطنت بننے کی رسلم ۱۱ ڈسمبر اللیمنٹ کو اداکی گئی۔ سلطنت زیر حایت کی میلی بارلیمنٹ سیٹمبر سے الکی سلطنت زیر حایت کی بہی بارلیمنٹ سیٹمبر سے الله اس سے خارج کیا گیا میں منعقد ہوئی۔ طرفداران شاہی کو اس سے خارج کیا گیا اس سے ان اداکین کو نکالنا بڑا جو اس سے اختیارات بہ معترض سے اس سے اید بھی اس کے بعد بھی اس بارلیمنٹ سے کام معترض سے اس کے بعد بھی اس بارلیمنٹ سے کام معترض سے اس کا اور کرامول نے جس تدر جلد ہوسکا آل کو موق ف کروا۔

سپٹمبر ملاہ اللہ کی اس نے دوسری پارلیمنٹ ملک ملب کی اس سے بھی انتہا درج کے جمہورت بیندوں کو خارج کرنا پڑا۔ باتی اراکین کی خواہش بھی کہ دستور کو زواجہ شاہز بنایا جائے۔ ان دگوں نے ایک عاجزانہ وصد کرنت اور مشورہ مارچ محصلاء میں سرآمول کی خدمت میں روانہ کیا جس میں اس کو اختیار دیا گیا بھا کہ وہ اپنے جا نظر کرے اور پالیمینٹ میں ایک بیت الامرا جا نظر واضعلقرسم تدین مندرج منیمہ بالا

الم بأثب

مقرر کرے۔ لیکن جب سمھ لاہ کے شروع میں یہ باہمینٹ دوبارہ کھنی تو اراکین عوام اُس نے بیت الامرا کے ارکان سے ساتھ اتفاق سے کام سنیں کرنے گے سبب یہ کہ ہر قسم کا آدمی جر کرآمول سے ہاتھ لگ گیا اس نئے بیت الامرا کا رکن بن گھا کرآمول کو یہ باہمینٹ بھی برفاست کرنی بڑی۔ وہ بارلیمنٹ کے بغیر اپنے اخیر نمانہ کی موت اسی سال نانہ کی۔ وہ بارلیمنٹ کے بغیر اپنے اخیر نمانہ کی موت اسی سال سیٹم ہر میں واقع ہوی۔

اِس کا لوکا رَجَرِدُ باب کا جانتین ہوا اور اُس نے لیک تبسری بارمیٹ موہ اللہ میں منعقد کی میکن اس بارمیٹ نے نوج سے نوج کے نیجرہ کو مجبور کیا کہ اس کو برطاست سردے۔اس پر فوج نے اُسی رَمِّب کو بھر بلوایا اور رَجِّرہ نے سلطنت زیر حایت کی حکومت ترک کردی۔

عود شاہی ۔اس کے جند ہی روز بعد فوج اور رَمَبِ
ارسینٹ میں جھگڑا ہونے لگا۔اس مرتبہ بھی فوج نے
رَمُبَ کو اٹھوادیا۔اب تو ملک میں ساسیگی اور ہرطرح کی
بُرائی بجیل گئی۔اگرجہ فوج سب فرقوں بر حاوی ہوئی متی
میکن ملک میں ہوئی اس بایہ کا آدی منیں متا کہ اس کی صبح
طور بر رہبری کرسکتا۔اس سال سے فتم ہونے سے قبل ہی
فوج نے بھر رَمَب کو بلایا۔سنلالئ کے شروع ہی میں جزل

بانبيم

منک اُس فرج کے جمراہ جو اسکات لینڈ یں شائی گئی ہوتے ہی موب کی طرف روانہ ہوا اور لنڈن میں وال ہوتے ہی ایک آزاد پارلیمنٹ کے تاہم کرنے کا اعلان دے دیا اس پر بیت العوام کے اُن اراکین نے جو شک آلاء میں فارج کئے گئے سے اور امرائے ملی نے بارلیمنٹ میں این این کام شروع کردیا۔ اس طرح لانگ آرامنٹ دوبارہ این این کام شروع کردیا۔ اس طرح لانگ آرامنٹ دوبارہ مرتب ہوئی اور بالآخر خود ہی برخاست ہوگئی۔

ايك كن ونشن بإلىمنك لين ايسى بارليمنك جو شاہی مکنامے سے بغیر باقاعدہ طور برنہ طلب کی گئی ہو لطور خود ماہ ابریل سے انعتام بر منعقد ہوگئی۔عام طور پر اس کی خواجش بھی کہ تھےرسے شاہی مقرر کی حاسے رس میں شک نہیں کہ اِس پارلیمنٹ کے پاس عدم مکومت اور غدر سمو فرو سرنے کا سمو ئی دوسر زریعہ ہی نہ تقا۔ جنرل منک نے پسے سے ہی جارس (دوم) سے جو برسکز میں جلاوطنی میں بسر کررا عفا ماسلت شوع کوی تھی۔ بہاں سے عالی برٹیا و تندیری علاقہ میں گیا اور وہاں سے اُس نے المنظم کو ایک اعلان روانہ کیا جس میں آزادی ایان اور گذشتہ تصوروں سے معانی اور فوج کی چڑھی ہوئی تنواہ کی ادائی کا دعدہ تھا۔اس اعلان سے وول ہوتے ہی المینٹ نے جارتس کی شاہی کونشلیم کرلیا اور وہ مئى مين أكلسان وابس آگيا-

بارس دوم عبی دوم - انقلاب اور ولیم سوم عالی می مالات کے عالات

متہید۔ مک سے خملف فرقے فرجی کورت سے مورکر اور دستوری کورت کی تمنا میں آبیں میں متفق ہوگئے کہ دوبارہ شاہی کورت کی تمنا میں آبیں جانز بادشاہ سے ساتھ نہیب اور سلطنت سے برانے ادارات بھی بحال کئے گئے کوانہ بینوں کو سجمائ دیا ہوگا کہ گذشتہ خانہ جگی اور جہوری کا کھر بھی اثر باتی مکورت سے محرکوں اور شورد شغب کا کچھ بھی اثر باتی منیں رہا۔ لیکن حقیقت حال اس سے برعکس ہے۔ گذشتہ دافعات کسی سے مثائے نئیں مبٹ سکتے تھے۔ دوبارہ قایم کی ہوئی شاہی جمیس آول اور ایلیز بیتھ کی بادشاہی بادشاہی میں آول اور ایلیز بیتھ کی بادشاہی اور ایلیز بیتھ کی بادشاہی بیتھ کی بادشاہی میں اور ایلیز بیتھ کی بادشاہی بادشاہی میں اور ایلیز بیتھ کی بادشاہی بیتھ کی بادشاہی اور ایلیز بیتھ کی بادشاہی بیتھ کی میتھ کی بادشاہی بیتھ کی میتھ کی میتھ کی بادشاہ بید فرجواری شقیقات ادر اُس سے قبل سے اور ایس سے قبل سے اور

أعبا

ان سیاسی تجربوں سے جو اُس کے بعد بغرض آزایش کئے محمّے سنے سبق علل کما تھا کہ اپنی قوت کو ہر مال میں تمایم رکھنا عامیے شہروں اور گاؤں کے رہنے والے متوسطین انبی ساسی ادر فوجی قوت طال کرنے کے طريقي سيم في تق اس لئ اب نامكن تفاكه مك قديم طرز كا علم سم سكے ـ بادشاه انگلتان كو اب اس إت كا بقين بوكيا تقاكه أكر امن وعافيت مي بسر كرنى ہے تو دستورى صدد كے باہر قدم نه ركھنا عابئے۔ لیکن اسٹورٹ سلاطین ہجربہ سے سبق لینا تنیب مانتے ستے۔وابس بلانے کی دیرہی سمی کہ اکفول نے اپنی پرانی خاہش کے صل کرنے کے گئے طالبازیاں شروع سروس عارس دوم سخوش انب آب سومطلق العنان بنا كيتا مكروه أيسا موشار تقاكه جب قوم كوسسى بات بربت مصر باتا تو ابنی خواہش بر اڑا سیس رصنا مقا۔ اس کے بھائی جَمیں دوم میں اس کے بہ سنبت عقل کم اور مستقدی زیادہ عقی ۔ اس نے اپنے حرکات سے ظاہر کردیا کہ اُس کو قانون نافذہ اور رعایا کے حذیات اور میلانات طبع کا کوئی ایس نیس ہے۔ اِس کئے سب فرقے میں کو معزول کرنے سے لئے متفق ہوگئے۔ شالا کے انقلاب سے لانگ پارلیمنٹ کے کام کی کمیل ہوئی بادشاہ کے بات سے قرت محل کر مبیشہ کے لئے پارمنٹ کی

دونوں مبسوں میں خصوصا بیت العوام کے انتوں میں حلی گئے۔ دی کن ونش یار تیمینے ۔ اس سبب سے کہ یہ بار تمیث سیاسی فروں سے ربط و ضبط سے بنی تھی اِسس کی مكت على معتدل ربى - فوج كو تنوابي ديكر برطوف کویا گیا۔معافی کا قانون بیس ہوکر سوائے بعض سے گذشتہ یتیش سال سے سب مجرین سمو معانی دی ممی إدشاه ادر كليسا ادر فرقع تواليركي وه سب زمينيس جن کو انقلاب سندوں کی حکومت نے بیجد یا تھا ان سے مالکوں سو واپس دلائی گئیں۔ آبندہ سرکاری ا خلاجات کے گئے پہلے ہی سے نراہمی کا انتظام ہونے لگا مینیج اور یوندیج کی اوشاه کی حایت به منظوری دی گئی۔ فوجى عظيات ارضى كى منسوحى - نوجى عليت ارضى كو منتوج كرك كن ونش باليمين في بانيده اورعظيم صلاح كى بنا ڈالی ہے یجب سے کہ ہنری دوم نے ذاتی خدمت کے بجلئے اسکوشیج (زرسیر)کا لینا قائم کردیا مقا فوجی عطیات اراضی کے معنے باتی بنیں رہے تھے۔ بلکہ ایروروسوم کے زمانہ ہی سے جاگیری طرز کی فوج جو حاگیرداروں اور اُن کے وابستہ لوگوں برمشتل ہوتی علی موتوف ہوکر مبیندور سباہ رکھی عانے لگی عقی اور اس سے اسر اور موار امرا اور شرفاسے ہوتے تھے اور اُس میں رضاکار بعرتی کئے ماتے تھے۔ گر ٹیوڈر سلاطین فرجی طیات اراض سے

دربعہ سے اپنی بھے آم نی کرلیا کرتے سے جس سے جاگیراوں کو بہت نقصان ہوتا تھا۔ولایت اور اندواج کے برانے شاہی حقوق سے لوگوں بر بہت اللم ہوتا مقا کورٹ نوف واروز (محکم الله علی الله علی الله میں یتیموں کے علاقے دئے گئے ستھے خرابوں کا گھر بن گئی ستی -ان علاقوں کا انتظام معقول طور بر نبیس ہوتا تھا اور نگرانی کے زمانہ میں اُن کی مالگزاری صرور گھٹ حاتی عقی۔ علاوہ بریں وہ اسباب بھی اب باتی تنیں رہے سکتے جن کی وج سے سسی زانہ میں نظام جاگیری کی صرورت سمی - اب لوگ اس بات کے روادار بنیں تھے کہ بادشاہ اُن کے نابانغ بجوں کے لئے شوہر اور زوجہ اور ولی کا اِنتخاب كرے - قوم ان برائيوں كو اس قدر محسوس كرنے لكى متى كم حبيس دوم سے سخت نشين موتے ہى ياليمينٹ نے سخریک کی کہ ان حقوق کے عوض میں بادشاہ سالانہ رقم معین کرلے جبیس اس تخریب سے ساتھ اتفاق کرنے م فوجى طليات الاض كے طراقيه كو منسوخ كرديا تھا- امرا اور شرافا نے برسول سے بعد اس کی اذبیوں سے سخات یائی متی اور اس کے وہ تلے ہوے تھے کہ اب اُسے برگزقائم نہ ہونے دیں گے۔اس واسطے کن وَنشن بارلیمنٹ نے

تانون موضوعہ کے ذریعہ سے اس کی تنسیخ کی تصدیق اور نومی عطیات ارضی کوازمات کی ادائی میں بادشاہ کے واسطے ایک موروثی ماگزاری معین کردی - ج کی شرا -ربوزہ ) اور دوسرے مسم کی منشی اشیا برمحصول آبکا مکاکر اس محال کا وصول کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ گرا اس المنى كو ان زمينوں بر محصول لكاكر وصول كرنا حاية تھا جن سے جاگیری محصول کا بار اُٹھا لیا گیا تھا۔ بہ اس مکال کی مقدار زیادہ ندیمتی ادر سب افراد توم ان خلیوں کے استیمال سے جن سے زاعت کوہ موتا تما ببت نفع ببنجاء الهم بادشاه اب مبى مك سب زمین کا اعلیٰ الک سجما جاتا تھا لیکن اب زمیر زراعت کی غرض سے دوسروں کو دینے کا طب نخل آما تما اور عطا شده زمین علیه زرعی کهلاتی متی: معطی لدینے قامن کو مرائے کام زرایگان یا مالگاری اوا کرنا تھا۔ فؤجی عطیات ارضی کی کمشوخی انگلستان کے جا ادامنی کے متانون کے موقوت کرنے میں آ

 دین کی توسع کے خیال سے اعلان کیا کہ اس میں دونوں فرقے شامل ہیں۔ اس اعلان کا کوئی نیقبہ شیں بکلا بجزاس کے کہ ایک بیفائرہ کا نفرنس طلائع میں انڈن میں بھام سیوائے منعقد ہوئی۔ اس سبب سے کہ بجبلی خانہ جنگی ایک حد بک بڑی خرجی جنگ سی۔ فدائیان خرجب نے ایک حد بک بڑی خرجی حبال نام بک باتی نہ رکھیں گے ماردہ کرلیا تھا کہ بیورٹین فرقہ کا نام بک باتی نہ رکھیں گے مارلس نے اس خصومت میں دخل سی دیا کیونکہ اس کی خواہش سی کہ بیورٹین اس بات کوسمجھ مائیں کہ بیریٹی کی خواہش سی کہ بیورٹین اس بات کوسمجھ مائیں کہ بیریٹی کی خواہش سی کہ بیورٹین اس بات کوسمجھ مائیں کہ بیریٹی کی خواہش کی خواہش کی کوئی امید ہوسکتی ہے تو دہ عرف بادشاہ کی خوات اور اس کی عنایت ہے۔

اِس کے اُس نئی بارلینٹ نے جو طلالاع میں منعقد ہوئی سمتی اِن کو تنگ کرنے کی غرض سے متعدد قوانین وضع کئے۔

را)دی اکبٹ آف یونیفارمٹی (منہی یکسانی کا قانون) مجریم اللائے کی روسے قرار پایا کہ ہرایک باریک کا ایک کا جرایک باریک کا ہر ایک لایق وظیفہ یاب طالب علم اور مدرس معینہ دین کی سمتاب صلاق عامہ سے ہرمضمون اور ہر ایک لفظ کو قبول سرے۔ اس تانون کے نفاذ سے دو ہزار پادریوں کی معاش موقف ہوگئی۔

رم) دی کار پورسشس ایکسف ( قانون مشمسی)

جریہ طالاً کی روسے شخصہ والے شہروں (انہی شہروں میں ہوریٹن کی کڑت عمّی) کے بلدیہ کا ہرایک شہروں رکن جبور کیا گیا کہ اسکاٹ لینڈ والوں کے عہدنامہ کی تردید کرے اور سیکر مینٹ (عشائے رافی) کی رسم انگلشان کے معینہ دین سے موافق ادا کرے اور حلفا اقرار کرے کم

بادشاه کی مخالفت کو وہ خطاسمجھتا ہے۔

رس)دی کان ونیٹیکل ایجٹ (فازیوں کی مقداد کا قانون)
مجریہ سکالی ایک خربیہ سے ایسی عبادت کی غرض سے
جو مردجہ دین انگلستان کے خلاف جو ایسے بانج آدمیو

بے زیادہ کا ایک عجمہ جونا جو ایک خاندان سے نہوں منوع قرار بایا جس کی خلاف ورزی کی سزا

نها بت سخت عَمَى -

(م) دی فایف ائیل ایجٹ مجریہ سے الالے کی روسے اُن تام بادریوں کو جنھوں نے ایجٹ اُن یونیفار مٹی ہر دستخط نہ سے ہوں یا بادشاہ کی اطاعت کامل کا طف نہ اُنٹھایا ہو مانفت کردی گئی کہ کسی مدرسہ میں درس نہ دیں اور نہ کسی شخصہ والے شہر کے عدود سے بانج میں نہ دیں اور نہ کسی شخصہ والے شہر کے عدود سے بانج میں کے اندر داخل ہوں۔ توالیر کو ان تدبیروں سے امید متی کہ وہ بیورین دین کی بنج کئی سریں کے اور کئی توم بجرایک فعم

ملہ پہلے کسی مقام رہائی نسبت بروٹیٹنٹ اور کیتھلک کے اختلاف عقیدہ کو بلور نوٹ دکھلایا گیا ہے 18-

ا سے دین کو اختیار کرلے گی جس میں کلیسا کی حکومت اساقفہ کے تفویض ہو۔ لیکن یہ کوشش الکل ناکام نابت ہوئی۔ طفداران شابی کا دوباره نشلط اس بارسین کی ضویت بادشاً و سے وفاداری و عقیدت اور حمبهوریت سے نفرت تھی۔ اس نے باضابط طور پر لے کردیا کہ بادشاہ کے بغیر بارلیمنٹ کی دولاں مجلسوں کو قالون وضع کرنے کا اختیار بنیں ہے۔ اور بادشاه می توی سیاه کا خواه وه بحری جو یا بری سیدسالار ہے۔اس سبب سے کہ مفسدوں اور بلوایوں کے ابنوہ کمٹرنے ومنیاں پش کرکے گذشتہ فانحبگی کی ابتدا کی سمی وضی فینے کے مت کوسختی کے ساتھ محدد کیا گیا کوئی ایسی عرضی بیش ہیں ہونے یاتی تھی جس کے پیش کرنے والے تعداد میں دس سے زیادہ ہوتے تھے۔ اگر زہبی یا سیاسی امور میں کھر تبدیل کرنی منظور ہوتی تو عرضی بر بیس ادمیوں سے زیادہ کے وسقط نم ہوتے کے اور جب بک تین اعزازی نظائے فرماری یا مرابد جری کرت آرا سے اس کو منظور نہ کرتے بادشاہ سے ماحظہ میں مرکزرانی جاتی - قانون سه سالہ بارلیمنٹ مجریہ اللالاء می تنسیخ کے لئے ایک مسودہ تالون بیش ہوا مگر دال فر مرویا حمیا ۔ بالآخر سال الماء میں بادشاہ نے اس قانون کومسوخ سرف كالمصمم الاده كرليا اس كوسخت نأكوار مقاكه بإرليسك ان بابدوں کے ساتھ منعقد ہوا کرے جو اس میں قرار دی گئی۔

سله ويكون فاخاتعلقه مندوج منعير ١١٠-

إس واسط اس تانون كو منوخ كرك ايك مبهم ثمرط بره علی کہ آیندہ سے پارسمینٹ تین سال سے زیادہ اسوقو و ہنیں رہے گی ۔ شاہی وفاداری کے خیالات کازوال اس بالمینط ہاوجود دفادار ہونے کے اس بات کو فراموش ہنیں کیا۔ گذشته بغادت می کی بدولت وه اس بند مرتب بر بیجی وه مهربات بر اعتراض کرنا اور هرشت اینے قابو میں ، حابتی تقی ـ درباریول کی عیاشی و بدکاری عهده دارو ل رضوت سانی اور ولندیزی جنگ راز محلالا تا علالا کی تباہی نے اس کے اس الادہ کو ادر بھی مضبوط کم اگرچ بیت العوام نے مطالع نیں ایک معتدب رقم کی من دی تھی لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی صاحت احردا وہ مصارف جنگ کے لئے مخصوص ہے ۔ لینکسٹر تین دور ا کر اب یک صرف دو مرتبه اس قسم کی احتیاط برتی متی اس کے دوسرے سال بھی یاریمینٹ نے اس کی امتیاط کی کالااع میں پالیمنٹ نے منظورہ رقوم حساب لینے کے متعلق ایک قانون طاری کیا۔ اس قا کے زیراثر کمشنران حسابات جن کے فیر معولی اختیارا سے مقرر کئے گئے کہ سرکاری حسابات کی تنفیع اور دریا كريد الني كمشنرول كي شكايت بر سرجايج كار شرط خزا بحريد كو بيت الوام سے فارج كيا كيا -اس نے بلاضج حكم

ایک رقم ایصال کی تھی۔ آئیڈ نے جواب ارل آف کلارنڈن اور لاڑ آف کلارنڈن اور لاڑ آف کلارنڈن کا رنڈن تھا کو سٹش کی کہ بیت العوام کی خدات اور زیادتی کو رو کے لیکن اراکین عوام نے ایس پر مختلائے میں بادشاہ کے خلاف بناوت کرنے کے الزام میں موافذہ کیا جس سے وہ مجور ہوکر ملک سے فرار ہوگیا۔

سازشی مخفی جاعت رکیبل ) اور اعلان مراعات جیس اول کے عمد سے باوشاہ کی عادت ہوگئی متی کہ نمایت ہی صروری امور سلطنت کی سنبت مہنی جند مشیروں سے مشورہ کرتا جن ير أس كو يورا بروسه بوتا - ليكن ملك اس طريقه كوغروتوري خال کرا تھا کلانڈن کے نکل مانے کے جند دنوں بعد حالی نے کیا بخ مشیوں کو اپنے مشورہ کے لئے مخصوص کرلیا مقادان میں کے دو انگئی اور سمشلی گوید سب سے زیادہ مشہور ہیں انبي مشيرون سو سازشي جاعت شها جآنا تها لفظ كيبل (Cabal) کے متعلق یہ فلط خیال تاہم ہوگیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ناموں کے سرِ مرف سے بنا ہے ، لیکن یہ لفظ بہت برانا ہے اُن سے برسوں پہلے سے زبان میں موجد ہے اور اس سے معنی اُس جاعت کے ہیں جمعفق ہوکر مخفی کام کرے۔ کیبل کی مد اور مشورہ سے عالی نے سے موان کے موافق عکمت عملی اختیار کرے سے موافق عکمت عملی اختیار کرے وہ جابتا تھا کہ امور خارج میں فرانس سے اتحاد بیدا ہو اور ملکی معاملات میں کیتھلک اور نان کن نومسط لوگوں سے

مد مے ۔ اُس نے علی یو ایک اطلان مراعات حاری کیا جس کی رو سے ایسے سب توانین جن کی غرض غیردہ الدی انیا دینی متی بے اثر اور معطل قرار دیے سے کیان اس تدہر سے آزادی بیند اور متعصب دوان قسم کے لوگ خوف زدہ ہو سکھے اس لنے جب بارسمنٹ سالالہ کی منعقد ہوئی تو اس نے عارس کو مجبور کیا کہ اس اعلان کو وایس کے لے۔ تانون آزايش بابت سوك المراء باليمنث كامصم الاده بوكليا تھا کہ سرکاری خدمت سے ہرایک سخص کو جو مروج ندہیب انگلتان سے منحرف ہو نکال دیا جائے۔ تانون صدارت مرہبی بابت عصف او کی رو سے ہر ایک ملکی اور مذہبی عہدوار بر لازم کما گلیا تھا کہ بوپ کی حکومت کو نہ ماننے کا حلف اُنتھائے میکن اس کی بابندی شکرنے کی سنرا سنیں متی اور امرا کو تو بصراحت اس سے متنتی کیا سمیا سفا۔ گر اس قانون سزایش رنافذہ) نے قرار دے دیا مقا کہ کسی شخص کو ملکی خومت نہ مے جب تک کہ وہ انگلستان کے مروج منہب کی رسم کے مطابق عشائے ربانی کی رسم نہ ادا کرے ادر مشلہ استحالہ کے عقیدہ کے خلاف اقرار شکرے ۔اگرج اس قانون سے نان کن فرمسط اور کیتھاک دونوں فرقے سرکاری خدمتوں سے خارج ہوگئے لیکن اس کا نشا کتیملک کو خاص طور پر خارج کرنے کا تھا اس سنے نان کن فرسٹ نے اس قانون کی تامید کی۔ اس اماد کے معاوضہ میں ایک مسودہ تانون بیش ہواجس کی باب دہم

اکہ ان سب توانین کو مسوخ کیا جائے جو نان کن قرمسے نیا کا باعث سے گر یہ مسودہ باس نہ ہونے بایا۔
ناک کن فرمسٹ لوگ بھی سرکاری کا نازمت کی ہارک فارج ہوگئے ۔اس آزایش کے قانون کے نافذ ہوجائے ، فارج ہوگئے ۔اس آزایش کے قانون کے نافذ ہوجائے ، فیوک آن بارک کو بھی ایرالبحری کی فلات سے بینا بڑا۔اسی سبب سے کلیفرڈ فازن کے عہدہ سے ہوگیا۔اس طع کیبل لوٹ گئی۔

محے خلاف مواضرہ - کیبل رسادش مغنی جاعت) اے بعد سرامس اس برن جو بعد میں الآرڈ ڈیننی ہوا بنایا گیا۔اپنی مرضی کے خلاف بادشاہ کے اصراری ل بنا پر ڈینی نے فرانس کے جودھویں ہوئی سے تناسب مراسلت میں نمرکت کی۔جب اس بات کی اطلاع عوام کو ہوئی تو انھوں نے ڈیپنی پر بادشاہ سے بغاوت کرنے کا الزام لگاکر موافذہ کیا فویننی نے کے حکم کو بطور عذر کے بیش کیا نیکن اراکین عوام ، عذر كو تنيس مانا اور استدلال يه كميا كه وزار بالعينك رہ ہیں۔ تب ڈینبی نے معانی نامہ جس کو اُس نے سے منی عل کیا تھا بیش کیا تو الکین عوام نے جت ر بادشاه کسی مجرم کو دوران مقدمه میں اور مکم مجریت دنے کے قبل معانی دے تو مواخذہ کی کارروائی ارک لتی اور ایسی معانی کا کوئی اثر سیس موسکتا و سینی کو

بجانے کے لئے الآخر مارٹس نے پہلے تو بالیمینٹ کو اپنے افتیار سے متوی کیا اور اس کے بعد برفاست کردیا۔ لیکن اس کے بعد کی دوسری بارلیمینٹ نے تصفیہ کیا کہ حبب بیت العوام کی جانب سے ایک مرتبہ مواخذہ شروع ہو حائے تو بارلیمینٹ سے برفاست ہونے سے موقوف نہیں ہوسکتا۔ پہلے مسئلہ کا تصفیہ مائٹائہ کے قان تخت و تاج کی روسے بیت العوام کی تاشید میں ہوا اور دوسرا مسئلہ بھی وارن ہیں ہوا اور دوسرا مسئلہ بھی وارن ہیں ہوا کے موافذہ سے دوران میں اسی کے

يوب كى سازش اور بالىمىنىڭ كى تىكىت كالترايشى فانون مجريه مشعر العقيد اس زائه من أيك فنف كاليس ادرش ای نے بوپ کی سازش کی سنبت ایک گی مطاوی متی کہ بوپ بادشاہ کو مش کرکے انگرزوں کو روٹن کیتھلک نمب کا غلام بنانا عامیا ہے۔ لوگوں نے اس فسانہ کو صبح سمحرلیا ادر فوٹ کے مارے دیوانے ہورہے تھے۔یارسمیٹ جو الدلاع سے کام کرتی میں آرہی تھی روز بروز بادشاہ کی وشمن اور پروشیسٹنٹ ندہب کی سرگرم حامی بن رہی تھی۔ اس نے اب ایک تانون جاری کیاجے پارلیمنٹ کے ہرایک بیت کا رکن مجور کیا گیا کہ پارلمینٹ میں نشت سے یہے إدشاه كي وفاداري اور ندهبي صدارت كا حلف أعظامة اور مسئلہ استحالہ اور اولیا پرستی کے اعتقاد کے خلاف اقرار كرك - اس طح كتحلك نهب والا برايك سركارى خدمت اور عوت کے مہدہ سے بجز شخت و تاج سے خارج کیا گیا ۔اس کے لعد ہی افتام مت بر یہ بارمینٹ موتون ہوگئی ۔

وك اور تورى مسوده قانون اخراج مساس بعيني الروش اس حدیک بہنج محمل تھا جر تبسی سلالاء میں دیکھا گیا تھا۔ اس زانہ میں بھے بیل درباری فرقہ کووری کا نام دیا گیا محر ابتدا میں اس نفظ کا استعال بعض دسی آیرش نوگوں سے لئے کیا ما آ عما مو واکه والا کرتے اور پروٹیسٹنٹ نبہب والوں کو ستایا کرتے سے جمہوری فرقہ کو وگل کا نام دیا گیا یہ نقب انتہا درجہ کے ماہل ریا ندہی جون رکھنے والے) اہل اسکاٹ لینڈکو جر" قدى معاہدہ و اتحاد" کے بانی تھے دیا گیا تھا - اسس مرتب پارسینٹ کے مام اتخاب میں بادشاہ کے مفالف گروہ کی کثرت ہوگئی۔اس گروہ کے رہبوں نے اس مشہور قانون اخراج کے مسودہ کو پیش سمیا جس کی غرض یہ سمی کم بادشاہ کے بھائی اور قریب ترین وارثِ تلج ڈیوک آف یارک کو كيتعلک ہونے كے سبب سے بادشاہى سے محوم كويا جائے قبل اس سے کہ یہ مسودہ بیت العوام میں منعد ہو مارلس نے پارسمنٹ کو برخاست کرویا ۔

دی ہیں ہیں گارلس ایک قوانون ازوم تحقیقات میں ایک وی ہیں ہیں ہیں ایک فرقانون ازوم تحقیقات میں ایک بارگار زانہ ایس سفال کی ایک بارگار زانہ تانوں بنایا ہے ، اصل میں یہ کوبر آرل آف شافلسبری کی کوششوں کا نیچہ ہے جو دگ کروہ کا رہنا تھا ۔ پارمینٹ کے کوششوں کا نیچہ ہے جو دگ کروہ کا رہنا تھا ۔ پارمینٹ کے

مقابلہ میں بادشاہ کو انکار کی مجال نہ تھی۔جس کے سبب سے قانون نکورمنظور ہوگیا یشوراعظم میں بیال اصول منضبط ہے کہ کوئی شخص بغیر تعقات کے غیر معین والت کے مجبوس نہیں کیا جاسکتا۔ ہر ایک اليه شخص كو جو بلا تحقيقات قيدين ركها جائے على حال سے كوكلس بنج کی مدالت سے محافظ محبس کے نام حکمنامہ بیبیس کاریس (الطنی الفاظ بمعنی تم فلان شخص کو حاضر کرو) جاری کواے کہ وہ قیدی کو مع حکمنا مہ قید سکے وقت و تاریخ معینه بر عدالت میں حاضر کرے تاکہ عدالت کو خنص مجوس کی گرفتاری کے اسباب اور اس کے قید کی ملی<sup>ت</sup> كماحقة معلوم ووسك - الرجيري عدالت اس حكمنامه كي درخواست كى تقيل ابنا فرض مجمتى عنى اور أكرج رعاياسي آزادى كى ال تانون میں بہت احتیاط کی سمئی تھی کیکن اکثر اوقات بادشام کا سلط قالان بر حاوی موجاتا تفااور ایسے لوگ جو حکومت کی المكول مي الملكة عقم محبس مين بلا تحقيقات برك رقب تق معیان سلطنت مشلاً الآبیلة استوورث یا بادشاه کی می الف بارٹی کے سردار جیاکہ البیث ولمنٹائن اور اسٹروڈ قید میں اتنی مت یک رہے کہ اُن کو یا تو موت نے یا سیاسی انقلاب نے را کیا۔ اس واسطے شخصی آزادی کے حق کو حقیقی شکل میں لانے کے لئے مزید تالذن کی صورت مقی ہیبیں کارس کے قانون کا عملی اثر ابعد سے قوانین سے ترمیم ہوکر سردست یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بناوت خلات إدشاء الكسى ووسرے سلكين جرم كے الزام ميں قيد كا جائے و مکومت کا فرض ہے کہ عدالتِ اسایر کے انتیدہ اجلاس میں اسکا مقدمہ جالان کرے یا اُس کو ضانت پر رہا کردے بشرطیکہ اس بات کا بنوت موجود ہوکہ استفاثہ کی شہادت بوقت مالان عدالت میں بنیں بیش ہوسکتی ۔اگر ایسے مزم کو کسی سبب سے مدالت نکورہ کے اجلاس سے زانہ میں اس کی گفتاری سے بعد عالان شکیا حاسے تو ہر حالت میں اِس کی رائی لازی ہے -اگر کوئی شخص کسی ملکے جرم میں سوائے بغادت خلاف بادشاہ یا کسی سنگین جرم میں اخوذ ہو تو حکم ہے کہ نوراً اس کی ضانت منظر کی عائے ۔اگر ایسے شخص کموسی الزام لگانے کے بغیر محبس میں رکھا جائے تو وہ ہی بات کی طانت داخل سرکے رائی پاسکتا ہے کہ علالت آساین کے آیندہ اجلاس پر دہ بخرض تحقیقات حاضر ہوگا ایسے جدید قانون بنائے گئے جن کی رو سے محافظ جیل کے لئے جو کسی قیدی کو عدالت سی حاضر کرنے میں کوتا ہی کرے ادر مجسٹریٹ سے گئے جو کسی مقید کی درخواست پر حکمنام ماضری مجوس (ہیبس کاریس) کے مباری کرنے سے انکار سخت سخت سنرائیس مقرر ہوئیں۔اسی طح قانون نے اُن جوں کے لئے بھی سخت سزا بہرائی جو انگریزی رمایا کو برون ملک قید میں رکھے جلنے کی سزا بجویز کریں۔

له ديكونوط متعلقة مندرج صنير ١١٠ -

سله ديكيون شاستلف كل نرجرى مندرجضيمه ١٢ -

کبعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قانون ہیں کاربس پر عمل کرنا مکن فرور میں ہوتا منظ سیاسی شورش وفیرہ کے زانہ بیں اس امرکی فرور ہوتی ہوتی ہے کہ بعض ایسے لوگوں کو بھی جو حقیقت بیں شورش ہی فرکت کو شرک ہیں ہیں اور جن کے فلاف ان سے ارادہ شرکت کو خابت کرنا بھی مکن نمیں ہوتا قید کردنیا بجرنا ہے جب کبھی اسی فیصوص حالتوں میں رائگلتان کی ) رعالمانہ) حکومت وقت نے فانون ہیں ہوتا قید کو معطل رکھنے کی خوابش کی ہے قانون ہیں ہی ارادہ قانون کو خابش کی ہے مطل کرئیتی ہیں۔

مسودہ قانون اخراج کا دوبارہ پیش ہونا اوراس کے خلاف
مسودہ قانون اخراج کا دوبارہ پیش ہونا اوراس کے خلاف
ملک کی بیجینی ۔ گائلۂ میں ایک دوسری بارسین منعقد ہوئی
قانون اخراج کا مسودہ اس مرتبہ بھی پیش ہوکر بیت الوام میں
نو منظور ہوگیا لیکن اب بھی بیت الامرائے اُس کو نامنظور کیا
مبارس نے اس وقت بھی جسارت کرکے بارمین کو براست کرنے اس کو نامنظور کیا
کردیا اور تحورت عصہ سے بعد ایک اور بارمین بقام آکسفورڈ میں منعقد کی گئی ۔ اس کی کارگزاری صرف اسی قدر
ماہ لاائے میں منعقد کی گئی ۔ اس کی کارگزاری صرف اسی قدر
ہے کہ چند ہی روز میں ملک اس کے جبرہ تشدہ اور براجا کی اس بے جرہ تشدہ اور براجا کی ساتھ ہوں ۔ بارس نے دیکھ لیا کہ بیجبینی روت کے ساتھ بورے انگلتان میں بھیل رہی ہے جام کو عدالتی احکام کی براب بروں کی بنا پر روشن کیتعلک لوگوں کے بے قصور قبل کئے مہانے سے بنا پر روشن کیتعلک لوگوں کے بے قصور قبل کے ربروں کی

سنی سے نفرت کرہے ہیں تو اُس نے اس پارلیمنٹ کو بھی جرات کرے اکٹوادیا اور میر کہمی کسی بار مینٹ کو سیس طلب كيا ـ بارسينك كى كاميابى سے نااميد ہوكر فرنق مقابل كے تعض رمبروں نے سازشیں کب کیں لیکن یہ محفی سنیں رہنے یائیں ونیم الرو رسل ، الکرنن سِد فی اور ووسرول کو سنائے موت دی می -صنطی اسناد اس سبب سے که ریاده تر بکده سندن اور انگلتان کے کل شہوں میں فرقہ مخالف کے متعدد اراکین سکونت پنیر سے کومت وقت نے اُن شہروں کے خلاف اس الزام میں کہ اکنوں نے اپنے اساد سے شرایط کی خلاف ورزی کی ہے فرجداری نانشیں کرائیں - اِس کے قدیم اسناد صنبط ہوکر حدید سندیں عاری ہوئیں جن کے ذرید سے ہر ایک شہر میں استحقاق بلدی بہت محور مے افراد کے لئے مخصوص کردیا گیا اور بلدی خدمتوں پر صرف دجی لوگ مامور کئے جاتے تھے جن بر بادشاہ کو اعماد واتعاد بواتعا باوج اس پیں بدی کے کہ آیندہ بارسینٹ میں بادشاہ کے موانواہوں کی گفرت ہوگی بادشاہ نے امادہ سمرامیا تھا کہ مسی ووسری بارمینظم اب نه طلب كرے جبكه مصالح ميں اس كا أتقال بوا تو گذشت بارسینٹ کو برفاست ہوکر تین سال سے زیادہ

مرت الد میں گا۔ جبیس دوم کی شخت نشینی ۔ اگرچہ بادشاہ سابق کی دفات سے کروٹر گری سے مصولوں کی مت منقضی ہوگئی تھی لیکن جیس نے جوس کے بعد سب سے بلا مکم ہی حاری کیا کہ اس قسم کے محصول برابر وصول کئے مائیں جبیس کا بھی خیال تھا کہ بارلیمنٹ سے منعقد سرنے سے اس سو کوئی گزید سی پنیج سکتا۔ بنابراں اس نے ایک بارائمینٹ کو طلب کیا اور یہ پارلیمنٹ تنایت وفادار نابت ہوئی اور اُس نے تخبينًا سالانه بيس لا كه بوندُ كما مكال حين حياتي بادشاه كو عطا كيا - ارتكائيل اور مآن متھ سے ناكا م شورشوں سے حبيس کی قوت اور مجی بڑھ گئی۔لیکن حبیس کی دوسری بارلیمندط سکش تھی اس نے اس کی دو عزیز بجویزدں سے سخت مخالفت کی مجیس کا قصد مقاکم اینے ہم نہبوں کو من صرف حكومت مين معقول حصه دلائ بلكه عهده اور منفعت کا اجارہ انھیں سو ملا کرے یواس لئے وہ جاہتا تھا كَقَانُون آزايش كو منوخ سرك يارسينك اس كے نشا سے واقف ہوگئی اور اس نے اس بات سی اس سےمتفق سنیں متی چبیس بھی سمجھ گیا تھا کہ متقل فوج کے بغیروہ مطلق العنان شیں ہوسکتا۔اس کے اس کی خواہش تھی کہ اس چھوٹی بافاعدہ فوج میں جد اس کے سلف سے اسے بی متی اصنافه کرے لیکن بیت العوام کومتقل فوج سے سخت نفرت می اس سے الکین عوام نوج کے مصارف کے سے وزراء کی خواہش سے امنافہ رقم کو انا بہند کرتے تھے اس لئے جمس نے اپنے اختیار سے بارلیمنٹ کو ملتوی سرکے ارادہ

كرليا كه اب وه ابني اختيار تميزي سے حكمراني كرے گا -موجه مزمب انگلتان بربادشاه كاحمله كرنا - مبت عابتًا تقاكم للك مجى اسى كا ندبب اختيار كرك -اس غرض کے پورا کرنے یں اس نے اپنی ندہبی صدارت سے کام لیا مشهور اور مشتبه رونس كيتملك لوگول كو ندمبى معلى عطا ہوئیں اور لائگ یارلیمنٹ سے نافذہ قانون سے خلاف حس کی بنا پر بائی کمیشن کی عدالت موقوف ہوئی متی ایک دوسری مدالت کورٹ آف ایکلی زیا شیکل کمیشن سے نام سے قایم ہوئی۔اس عدالت کو کائل اختیارات وکے سلے تھے کہ اپادریوں کے ہرایک فعل قبیع کی تحقیقات كرے منزا ميں اُن كو خدمت سے معطل كيا جاتا اور اُن كى معاش صبط کرلی حاتی تھی۔اس عدالت نے سب سے زیادہ ظلم یہ کمیا کہ الحلین کالج واقع اکسفورڈ کے سب لايق وظيفه ياب طلباكو اس جرم كي بإداش مي خاج كويا کہ انفوں نے اکسفورڈ کے اُسقف یارکر کوجس کی سنبت كتيملك بونے كا كمان تما اپنا ميرمجلس بنانے سے انكاركيا تقا -

اس کے ساتھ ہی جمیس نے بہت سے کیتھلک نہب والوں کو علاقۂ دیوانی اور علاقۂ فوج کی خدمتوں پر امور کردیا اور اگر پارلیمنٹ معترض ہوتی تھی تو وہ جواب میں شاہی اختیار اسٹنا کو بیش کرتا تھا جس کی بنا برکیتھلک لوگ

تعزیری توانین کے افر سے مستنتی ہوتے تھے جب اُس کو جند قامیر اور خشامہ کا اطمیان ہوا کی برطرفی سے عدالت کی فراں برداری اور خشامہ کا اطمیان ہوا و اُس نے ایک فرضی مخرکو آبادہ کیا کہ سرائی ورڈ ہیلز پر جو رومن کیتھلک نہ جب کا خما فوج میں اعلیٰ خدت تبول کرلینے کے خلاف مقدمہ جلائے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کے خلاف مقدمہ جلائے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سے افتیار استثنا کی بنا پر ہیلز سے قانون کی خلاف ورزی سردو منیں ہوسکتی۔ اس فیصلہ کو مال کرلینے سے بعد جبیس نے بھر کاون آزائش کی جانب زیادہ وجر بنیں کی۔

ا علان مراعات اس زانه می انگلتان میں رومن کتیملک نمب والے اِس قدر کم سفے کہ مبیش اپنے کو مطلق العنان ہنانے سے لئے صرف اِنہی اجند توجوں پر ہدوسہ نئیں کرسکتا ستاست است این کن فرمست وگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی موسشش کی اس نے ایک اعلان مراحات تو ع<sup>م ہوم</sup> میں اور دوسرا مشالاء میں جاری کیا۔ اُس نے ان اعلانوں کے ذربعہ سے رومن سمتی کا اور نان سمن فرسٹ لوگوں کے خلا نه صرف سخت معنریری توانین بلکه ایسے توانین عبی معطل كردئے كہ جر ان كو ہر ايك قسم كى خربى معاش سے محوم محینے کی فوض سے وضع کئے گئے تھے۔ اگر ہم بغرض محال اس سمو سب ندمبول کی آزادی کا سی روادار مجی مانیس تو یہ ان اطلاف کی اشاعت کی سنبت مامت سے نہیں رج سکتا۔ اِس کے کہ اس متم کی اشاعت سے بھی مراد ہوتی ہے

179

که وه کسی قانون کا بابند منیں بننا جارتا اور خیال کرتا تھا کہ تانون بنانے کا صوف اسی کو اختیار ہے ۔ کیکن عجمس کوعتیقت سی ندہبی سزادی کی کوئی پروا نئیں تھی اس کی غوض صرف یہ متی کہ پروٹیسٹنٹ نہب سے سب ذبلی فرقے تباہ ہوجائیں اور اس نیت سے وہ ایک فرقہ کو دوسرے سے لوایا کوا تھا اكثر نان كن فرمسط سجم كيَّ من كل حبيس راست باز ننس ب اس واسطے ان توگوں نے اس کی حایث نہوب کو تبول نس کا جیس کا مکم تفاکہ اس سے دوسرے املان کوسلفنت سے مرایک کلیسا میں ہواز بلند پڑھکر سنایا جائے بین کراہے صدر آسقف کنٹربری اور جم پادریوں نے اس مکم کے خلاف بعد احتراض و داد خواهی ایک عصنی اینی و تخطی بادشاه کودی جَيْسَ نے حکم دیا کہ ان پر باغیانہ الالم حیثیت عرفی کے الزام میں فوجداری کی حائے لیکن جری نے وان کو بری كريا الجس سے سب جھوٹے بڑے نوش ہو گئے۔ ممر العراع كانقلاب جب يك تميس سے كوئى روكا پيا سنیں ہوا سما ملک اس سے مطلق العنان حکومت سے شدایکا تل کرتا تھا اور نتظر تھا کہ یہ کہ نوت جو اور اس سے بیجیا حیلے اور کب اُس کی لاک میری زوج ولیم شهزاده اور بنج جو برومي شنط على شخت الكلسان برهكان مو -ا لین جب مثالہ یں جیس کے لؤکا تولد ہوا تو اہل كل كا رست مرد والله الكلسان كے سات احوان

دولت نے شہزادہ اور نیج کو ایک خط روانہ کیا کہ انگلسان سے منہب اور آزادی کا انتقام نے ۔اُس نے وعوت قبول سربی اور ایک نشکر لے کر انگلستان میں وارد ہوا۔ جب حمیل یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص اس کا ساتھ دینے والا نہیں تو وہ ملک سے بھاگ مکلا۔شیرنیس سے بند اہی گیوں نے بہجان کر اس کو روک لیا اور بھر لنڈن میں واپس لایا گیا ولیم نے ایک بار بھر جمیس کو دہشت دلانے کی تدبیر کی اور اس سو بھاگنے کا موقع دیا۔اب وہ دوسری مرتبہ بھاگ نکلا اور الیم نے ایک سن ونشن رمجلس) کو طلب کیا۔ اعلان حقوٰق اورمسوده قانون حقوق - اگر جبش دوم انگلتان میں رہنا تو اس کو تخت سے مزارنا مشکل ہوتا۔ اس سے اکثر مخالفین اس کے ڈیوائن رایٹ (نیابت اللی کا اعتقاد ركبت عق اس واسط اس كو بجبر معزول نه كرتية لیکن وہ اپنی خوشی سے فرانس کو بھاگ گیا تھا اِس کھے ان لوگوں کو آسانی سے یہ حیلہ مل گیا کہ جمیس نے خود اپنے افتیار سے سلطنت حجور دی ہے۔ بہت بحث کے بعد کن ونش نے ایک اعلان حقوق حاری کیا جس می تھمیں کے تخلیہ حکومت کے ذکر کے بعد اُس کے مخصوص ناحایز انعال ى بَرْانُ تِبلائي كُنَّى عَنى جو قوم كى الراضى كا سبب بوئي اس سے بعد تاج و تخت ولیم اور میری کو دئے گئے جو الفول

له ديكمونوط متعلقه مندرح منيمه ١١-

تبول سکٹے۔ کن ونش نے آپ کو بارلیمنٹ میں متعل کرلیا اور جنوری سام المام میں اجلاس شروع کردیا۔ ایک مسودہ قانونِ خوق اعلانِ حقوق سے مواد سے تیار ہوکر بیت العوام میں بیش ہوا جس سے مخصوص دفعات (مطالب) حسب ذیل سکتے۔

ر) ہے کہ بلا رضا مندی بالیمنٹ توانین کو معطل کرنے ! اور کی تغمیل کرلنے کا اختیار شاہی جس کا خلط طور پر ادعا لیا جاتا ہے ناجایز ہے ۔

(۱) ہو کہ لوگوں کو توانین سے مشتنیٰ کرنے یا اُن کی تعمیل کرانے کا اختیار شاہی جس بر بھیلے دنوں عمل ہوا ہے اور جس کا غلط ادعا کیا جاتا ہے ناجایز ہے۔

رس) یہ کہ سابق کا وہ حکم رکمیشن ، جس کی رو سے
لمشندوں کی عدالت قائم ہوی اور جس میں ندہبی مقدات
کی ساعت ہوتی متی اور اسی قسم سے گذشتہ سب احکام
اور عدالتیں ناجایز اور قبیح ہیں۔

(م) ہو کہ شاہی حق سے جامہ سے پالیمنٹ کی رضامندی کے بغیر بادشاہ کی ذات یا سلطنت سے افراحات سے واسط اُس محت سے زیادہ سے گئے یا اُس طریقیہ کے خلاف میں کو پارلیمنٹ مقرر اور منظور کرتی ہے محصول کے ذریعے روبیہ وصول کو زریعے دریعے و

(۵) یہ کہ بادشاہ کو موضی دینا رعایا کا حق ہے اور (آل نق کو روکئے کے لئے )رعایا کو تید کرنا اور اس پر فزمداری

کرنا اجایز ہے

رو) یہ کہ اور اس میں رصامندی کے بغیر زانہ اس میں اندرون ملک نوج کی بھرتی کرنا اور اس کو رکھنا خلا فی تانون ہے۔ تانون ہے۔

ر،) اہل بروٹرسٹنٹ کو حفاظت خود اختیاری کے کئے ایسے استعمار رکھنے کی اجازت دی حائے ہوان کے مناسب حال اور قانو نًا جایز ہو۔

رم) یا که بارلیمنٹ کے اراکین کا انتخاب آزادانہ ہونا جائے دم) یہ کہ بارلیمنٹ کی تقریروں اور مباحث اور کاروائیوں کی آزادی پر بیرون بارلیمنٹ کسی عدالت یا کسی اور مقام میں نہ تو مواخذہ ہونا عابیئے اور نہ کسی قسم کی بازبرس ۔

(۱) یه که دلمزم کی ) ضانت اور جرانه بهت سنگین سنیس مونا طبیع اور نه منزا ظالمانه اور غیرمعمولی جود

(۱۱) یہ کہ اہل جُوری بامنا بطہ کور بر طلب کیے عابیس اور وابس کئے عائیں اور بفاوت شاہی کے مقدمات کی مختیقات کرنے والی جوری زمینداروں کے طبقہ سے ہوتی علیتے ۔

(۱۲) دوران تحقیقات میں بنوت جرم سے قبل مخصور المنفاص کی جائدادوں کو منبط کرکے دوسروں کو عطا کرنے اور اس کے معادضہ میں ندرانہ لینے کا دعدہ کرنا نا جانے معدد کرنا نا جانے معدد کرنا نا جانے معدد میں ۔

(۱۳) رفع شکایات اور توانین کی ترمیم و تقویت اور خات کے لئے طبد علمہ بارلیمنٹ کا انعقاد ہونا جائے۔

اس مسودہ قانون میں انگریزی قوم سے ان حقوق سے ادعا کے بعد ایسے فقرے مندج ہیں اجن کی رو سے تاج بطانیہ ولیم اور میری اور ال کی اولاد کو عطا کیا گیا ہے اور اگر اُن کے اولاد نہ جو تو شہرادی آین اور اس کی اولاد كو ملے كا اور أكر يہ سبى لاولد ہو تو وليم كى ايسى اولاد كو ج میری سے سوامسی روسری زوجہ کے بیان سے ہو۔ مسودهٔ قانون حقوق کی اہمیت مسورہ تازن حوق نے دور استورث سے تمام مخصوص اختلافی مسائل کو بادشاہ کے خلاف رعایا کے من میں نیسل کیا۔اس کئے انگریزی ٹوانین می ير بعي ايك نهايت ايم قانون ب- يه قانون بعي عَبالَ كي منشور اعظم اور المرورة اول كي تصديق منفورات اور خاركس اول کے زائد کی سوضی حقوق کا ہم مرتبہ سے بی بات تو یہ ہے کہ یہ تاؤن ان سب سے فایق ہے اس سے کہ اس نے اج وسخت کی وراثت کو بل کر ایسے سلامین کے سالمدکو قاہم سرویا جن سے استحقاق کی بنا پارلیمنٹ ہے ندکہ توریث موئی نفض یه عند منیں کرسکتا عقا که ولیم یا آین یا حارج اول نیابت الی کے سبب سے تخت نشیں ہوئے تھے۔ ایسے لوگ جن سو بارشاہوں کے نیابت اللیہ کا کا ل اعتقاد تھا

ىلەلىكى ئىلىنى ئۇرىنى كىلىرى ئىلىن ئىلىنى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىي ئىلىنى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلىكى ئىلىلى

ان سلاطین کو فاصب سجھتے ہتے۔ توری لوگ بھی بن کی نظول میں ادشاہت کی بہت عظمت متی برلینٹ سے بنائے ہوے سلاطین سے رضامند بنیں ہتے۔ بنابراں بادشاہ کی قدت میں وسیع تھی اسی قدر اٹھارھویں صدی میں وسیع تھی اسی قدر اٹھارھویں صدی میں میدود ہوگئی اور بادشاہ اٹھلشان بر بالیمینٹ کے دیر تنقید ونگرانی حکومت بنیں کرنا تھا بلکہ بارلیمنٹ کے سربرآوردہ الاکین بادشاہ کے نام سے حکمرانی کرنے سکے بارلیمنٹ کے بارلیمنٹ آس زانہ کا تو اعلی قوت سے بادشاہ کی روک تھا میکرتی رہی لیکن اب خود اعلی قوت بنگئی۔

منظر ہونے کے بعد ہی دو نئی تبدیلیوں سے بائینے کی منظر ہونے کے بعد ہی دو نئی تبدیلیوں سے بائینے کی منظر ہونے کے بعد ہی دو نئی تبدیلیوں سے بائینے کی بنگ محصلہ قوت میں اور بھی اصافہ ہوا۔ اِن میں کا بہلا تغیر تو تخصیص رقوم منظور شدہ کے نام سے مشہور ہے۔ (ا) تخصیص رقوم ۔ قدیم زانہ میں چنکہ بادشاہ عالمانہ حکوت کا صدر ہوتا تھا بہذا اپنے اضتار تمیزی پر اپنا مورد ٹی مگال اور پارمینٹ کو اضعار کردہ رقوم صرف کرتیا تھا۔ بازمینٹ کو اضعار تھا کہ شاہی وزرا کی مطلوبہ رقم کو منظور یا نا منظور کردے لیکن وہ فراسمی اس بات پر ان کو بجور نہیں کری تھی کہ منظور شدہ رقم اس کے شعین کوہ مصرف میں لائی حافظ کے حصرف ایک یا دو مخصوص موقعوں پر جبکہ پارمینٹ کو جاوشاہ یا اس کے دندا کا اعتبار نہیں تھا اس نے ہیں ترمیل جائے۔ صرف ایک یا دو مخصوص موقعوں پر جبکہ پارمینٹ کو باوشاہ یا اس کے دندا کا اعتبار نہیں تھا اس نے ہیں ترمیل

اختیار کی تقیں جن سے رقم منظور کردہ مخصوص کام بر صرف ہوسکے۔ لیکن سنٹ للہ کی بارسمنٹ نے سالانہ موازنہ کی رقوم مخصوص کرنے کی نبا ڈالی یعنے یہ کہ مکال رملک کاکس قدر حصہ سرکار سے فتلف محکموں سے افراجات سے نئے مقرر کیا طبعے۔ولیم کو بارہ لاکھ یونڈ کا مخال دے کر بارلیمنٹ نے نصف رقم اسول السط یعنے سول محور منت کی ) اور نفف فرج اور بحریہ کے لئے مخصوص کردی۔اُس زمانہ سے اس طریقی تخصیص مو بتدریج ترتی ہوتی محتی موجودہ نانہ میں علاقۂ دیوانی کے مصارف کی ہر ایک مرکو بیت العوام مقرار كرًا ہے ۔اسى پارلىمنٹ نے كروٹر محيرى كے محصول كو صرف عار سال کے واسط بادشاہ کے واسطے منظور کیا مثل سات تا مین میات منظور نہیں کیا ۔اس عظیم جنگ کے سبب سے جد فرانس کے ساتھ اُنی دنوں میں شروع ہوئی تھی محصول زیاده کردیاگیا اور قرضهٔ توی کی مه تایم جوئی اس طرح حکومت منظوری رقم کے لئے بالکل بیت الوام سے الحت ہوگئی۔ اس وقت سے بیت العوام کو قومی فینانس رالیہ) بر اختیار کلی طال ہوگیا۔

(۲) قانوان غدر مسودہ قانون حقوق نے بادشاہ کو بالیمیٹ کی صفامندی کے بغیر مستقل فوج رکھنے سے مانفت کوئی سمی اس قانون کی خوض سمی کرمستقل فوج کو بالکل موتوف کردیا جائے۔ ٹوری فرقہ اس واسطے مستقل فوج سے تنفرتھا کہ

ستقل فرج ہی نے مارنس کو سولی پر جرمعایا اور حمبوری حکومت قایم کی متی اور وگ فرقہ اِس سے مستقل افواج سے ناراض مقا کہ جمیں دوم نے تب کو مطلق العنان بنانے کے لئے ایک متقل فوج کر کھنے کی سوسٹش کی علی یسب فرقوں کی خامِش متی کہ مک کی حفاظت ملے شیآ (فوج ردیف) کے سپرد کی عائے لیکن یہ ہونئیں سکتا تھا اِس کئے کہ بادشاہ فرانس سے الکریزوں نے ایک جنگ کا آفاز کردیا تھا جرکے اس دنیا کی سب فرج سے احجی اور باقاعدہ فرج عمی ۔ اس النه صنور عما كه جيس دوم كي بناكرده مستقل فوج كو تَايم ركما عائ - ظاہر ہے كم سوئى متقل فوج فوجى تربيت اور فزی قواعد اور مخصوص قوانین اور عدالتوں سے بغیرجو ان کا نفاذ کراتی موں نظم مالت میں شیس رہکتی یخبیس دوم کا تعض ساہیوں کو فوجی فرکری چوڑ دینے کی سرا میں سولی ولیا ظلاف قانون تفا اس واسط حب ساف الهوائد مين تعض اسكاج ساہیوں کی بلٹن مقیم اِنسِوَج نے غدر کیا تو پہلے قانون غدر کو ماری کرکے آبندہ سے لئے اس قسم سے جرایم کا انداد کوا بڑا اولاً یہ قانون صرف جھ مہینے کے واسطے نافذ کی گی۔ بعداراں ووباره سه باره وضع موتا گيا گر اس كا نفاذ جم صيني يا ايك سال کے لئے ہوتا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ پیلے تو لوگوں کو خیال ہوا کہستقل فزج رکھنے کی صرورت نہ ہوگی اور دوسرے يرسمه بإرمينت كا اراده عنا كدمتقل فرج كو ابنے قابوس ركھے اج میں قانان غدر منوخ ہوکر تانان تربیت و منابقہ فیج کیا گیا لیکن ہرسال اس کی تجدید کرنی بڑی ہے آرابیا مائے تو فوج کی تربیت کا کوئی ذریع باتی ہیں رہتا دئی ساہی رظاف قاعدہ بیٹن کی ) نوکری چوڑ بیٹے تو آسے صرف آسی طوح سے بیٹی آنا جاہئے جیبا کہ عام مزدوروں ماتھ اُن کی عہد شکنی کی صورت میں کیا جاتا ہے اور جسانی این حاکم افسر کو مارے اُس کے خلاف اُسی طرح میں ناخی وایر ہوگی بیسا کہ عام ضرر جسانی بچونجانے میں ناخی وایر ہوگی بیسا کہ عام ضرر جسانی بچونجانے مائی مائی کی مائی کی مائی کی مائی کی مائی کی مائی کی مائی کے خلاف اُسی طرح میں ناخی وایر ہوگی بیسا کہ عام ضرر جسانی بچونجانے میں انتظام رکھے کے داسطے بالمینٹ کی مدد کی مزورت ہے۔ شراوی انتظام رکھے کے داسطے بالمینٹ کی مدد کی مزورت ہے۔ شراوی برائی کی اور فی پر رفتیار میال ہوگیا۔ ا

ان رواداری فرانهب مجریه الاع اکزان نوست ملم میں نے عوت کا بیس کرکے جبیس دوم کے اُس علم میں کو اُس علم میں کو اُس نے ندہب انگلتان بر کیا تھا شکرت نہیں کی افغوں نے دگذشتہ ) انقلاب کی عملی طور بر تائید کی تمی واسطے فارنس دوم کے عبد کی سخنیوں سے خات ما کے وہ سختی بن سکے تھے۔اس انقلاب کے بعد ہی افزی کو موجہ ندہب میں شال ، افزی کوشش نان تن فرسط کو موجہ ندہب میں شال کے کی فرض سے کی گئی فیکن کامیابی نہوئی اِس مے کہ کہ فرق نے سرگری سے اِس کی تائید نہ کی۔ فلاصہ یہ کہ فرق نے سرگری سے اس کی تائید نہ کی۔ فلاصہ یہ کہ فرق نے سرگری سے اِس کی تائید نہ کی۔ فلاصہ یہ کہ فرق نے سرگری سے اِس کی تائید نہ کی۔ فلاصہ یہ کہ

سور الرائع میں ایک قانون رواداری باس ہوا۔ اس کے مطالب بورے طور بر مجھنا دخوار ہیں جب بک کہ اُن کو تفضیل سے نہ بیان کیا جائے ۔ لیکن اس کا عملی اثر یہ ہوا کہ فرقہ برق بیشنٹ کو نہ کہ موحدین ریونی نجرین) کو یہ اجازت ہوگئی کہ وہ خدا کی عبادت اپنے ضمیر اور ایمان کے مطابق کریں۔ اس طرح سے بجز موحدیں اور رومن کیتھلک کے دوسرے سب خرہبی فرقوں کی سختوں اور شدایہ کا خاتمہ ہوگیا۔ اُن لوگوں کی تعالیم من کے ساتھ اب بھی سختی کی جاتی بھی ہمتا ہے آب لوگوں کی تعالیم من کے ساتھ اب بھی سختی کی جاتی بھی ہمتا ہے۔ آب اور گلیل کی اور شدایہ کا خاتمہ ہوگیا۔ اُن لوگوں کی تعالیم من کے ساتھ اب بھی سختی کی جاتی بھی ہمتا ہے۔ آبا دی

تعلقاتِ نمبِ و کومت کی تائی بی فانون رواداری فراہب کی وہی قدر دمزنت ہے جو تعلقاتِ بارشاہ وروایا کی تاریخ میں سنوہ قانون قون کو کال ہے ۔ یہ قانون ایک تعلق انقلابی ہے بہتے اس قانون کے ایک دور کا ختم اور دوسرے کا آغاز ہوا ہے ۔ کیونکہ انگریزوں کے میسائی ندہب اختیار کرلینے کے بعد سے صدیوں کی سب ملک کا ایک ہی ندہب شا۔ سب اس بات برشفق سنے کہ عکومت کا فرض ہے کہ وہ سب باخت برشفق سنے کہ عکومت کا فرض ہے کہ وہ سب باخت برشفق سنے کہ عکومت کا برو بنائے ۔ جب انگلتان کا بحث میں برقیم شنگ ہوگی تو اس فرش کی میں کیتھلک ہوگی اور نمی کیتھلک ہوگی نمی کیتھلک ہوگی اور نمی کے عقیدہ و حوانیت نمی کیتھ کی خیر نماہب کو تاہم کی رواداری کو جانے بنیں رکھیں گے ۔ پیورٹین اور نگون بھی کی رواداری کو جانے بنیں رکھیں گے ۔ پیورٹین اور نگون بھی

بب کی اپنے خالات کے مطابق اصلاح کرنے کی قوت عال نے کے لئے اور دوسوں سے اپنے اصلاحات بجرتبول کرانے ، نئے ارائے رہے۔ شدایہ سے بینے کی ایک ہی سبیل تھی کہ

بابددهم

في اعتقاد كے خلاف دوسرے ندابہب ميں شامل ہوجائيں

ر یہ ہرایک سے مکن نہیں تھا۔

تانون نے اختلاف نداہب سمو بہلی مرتب ایجٹ رواداری ہب بابت سوم ہلاء کے بننے بر تسلیم کیا جد لوگ ان صول نروع و رسوم مذہبی کے خلاف عقبدہ رکھتے ستھے جنعیں قیم کے بر حصے نے تبول کرایا تھا وہ مجاز تھے کہ اپنے اپنے جدہ نہبی گروہ بنالیں جن کی حفاظت قانون کے ذمہ ، اب اس کے بعد سے انگلشان کا موجہ نربہب جس کو ن نے مقرر کیا ہے اور منحرف زنان کن فرمسط) اِن جن کی رواداری کی ماتی ہے ہملیہ سمجھ عانے لگے ں طرح سے ندجی امن کی بنا تمایم ہوئی جس سے زمانہ جودہ کے لوگ اس قدر انوس ہو گئے ہیں کہ ہم میں سے ر بعول محلے میں کہ یہ حالت کیونکر تابستہ تابستہ قایم بن ہے ۔ یہ صبح ہے کہ رواداری کو اُس وقت بھی محدود رُ میں میں رکھا گیا تھا۔ یہ بھی معمع ہے کہ قانون سے وث رواداری ملی-مساوات انجی مال نیس بوئی تمی-نائن فرسط لوگوں کو ہاوجود ان مراعات کے قانون کے میہ سے اب بھی سرکاری خدات اور ندمبی معاشول سے

خارج کیا جا ، تھا تخیناً ڈیر مسوبرس گذرنے سے بعد سرکاری خدمتوں کا وروازہ سب نمبول کے واطے کھولاگا۔

وراوی مطابع ان تغیرت سے مقابد من کا ذکر اوپر ہو چکاہے ایک بہت ضروری اورمنید تبدیلی اتفاق سے انقلاب کے حیندی سال کے معدواقع موی و مطبعوں کی آزادی تھی نه صرف ٹیو ڈرباد شاہوں بلکھیس اول اوم عارتس اول کے عہد میں بھی مطابع ومطبوعات کے ساتھ حکومت نہا ہیں سختی بیش آتی تمی ۔ لاگک پالینٹ کے زمانہ میں بھی اس میں کوئی کمی ہنیں ہوی بلکہ عود شاہی کیا تھی ایک قانون کے ذریعہ سے نظارت مطبوعات قائم کر وکئی ادر مّا نوای مٰکور کا وقتًا نوقتًا نفا ذہو تا را بیانتک که اُس کی آخری **م**ت مُ<sup>لین</sup>لهٔ يرخم ہوئی ۔

اس ز مارز می عارت ووم اور بارمینط میں اختلات واقع موگیا بسکنے اس كے متعلق جيس دوم كى تحت نشينى كك كوئى نيا قانون نبي بنے يا يا مصلاً میں میرا جازت نامرکوساٹ برس کے واسطے تازہ کیاگیا بست المرم میں بھی ر یا را رسنت کی ، روسری مت کے ختم کے میں قانون جاری را الیکن حبیب اسكى مت سلطال مرخم مولى تواس كويير بى جارى بيركياكيا اس سع بعد سے سوائے قانون ازالہ تینیت عرفی کے مطبعوں پر اور کوئی قیب رعائمہ نہیں کی کئی تھی ۔اسی قانون تومن تحریب کی اس طرح تاویل کر بی ماتی تھی کہ و و مکومت کے خلاف ہرایک م کی نگر چینی پر صاوی ہوسکے ۔ ماہم قانون اماز لیم کی آخری دت کے اختام کے آزادی مطابع کو اصلی فائد ملیجی ۔ اس ز انسے مطبع ایک طری سٹیاسی قوت بن گیا۔ ملکہ این کے عہد میں تخیناً برایک ممتا زادیب نے سیاسی رسامے ملح ہیں ۔ اخبارات کی سخرت کی وجہ سے ملک کے خیالات اور واقعات کا افہار ہونے گا اور گرت سے اہل ملک نے ملکی معاملات میں دلحیبی ظاہر کرنی شروع کی ۔

قانون سرساله - إس وج سے كربت العوام بى سلطنت كى اعلی نوت بن گیا تما اِس بات کا بست کم اندیشه سما که إدشاء بالمينث كے بغير كومت كرے كا اس كئے اب ايسے تانون کے بنانے کی صرورت باتی نہیں رہی سمی حبیا کہ قانون سیالہ مجریہ سلمالی مقا جس کی رو سے ہر تمیسرے سال ہجنیٹاکا اجلاس کرنا طوری تھا تاہم بادشاہ کے لئے یہ بات مکن تھی کہ منعقدہ بارلیمنٹ کو اپنی مرمنی سے جس عرصہ دراز تک جاہے اجلاس کرنے دے خواہ اُس کی مت ختم ہوگئی ہو یا اُس نے قم کی خواہشوں کی سیابت موقوف کردی ہو ۔ لہذا ایک ایسے نئے قانون جاری محربنے کی صرورت متی جس کی رو سے نئ نئ بارلیمنٹوں کو معقول مرتوں کے منقصی ہونے پر منعقد کیا عائے قديم قوانين جن كي بنا بر سالانه بارليمندون كا اجلاس مواكرًا تها سنن ہوگئے تے ۔ سالاناء کے قانون سیسالہ کی رو سے قرار إلى كم برتيرے سال كے ختم بر ہر ايك باليمنٹ كى مات اجلاس کو آس کے منعقد ہونے کی تاریخ سے تمام اورمنقضی سممنا حابث ادر پارمیشوں کا تین سال سے زیادہ سک بغیر منعقد ہوسے رہنا اس قانون میں بھی منوع قرار دیا گیا۔ اصلاح صالبطہ تحقیقات بغاوت خلاف سرکار۔ انگلتان تدیم قانان تعزرات نے مزمن کے حق میں جند نقصان کئے سے عوضی نائش (الزام سخریری) کی نقل اِن کوقبل منیں دی ماتی تھی ۔ صفائی سے گواہوں کو علف منیں و تقا اور نه ملزمین کو وکالیهٔ جواب دہی اور بیروی کی ام تھی۔ان نامنصفانہ تواعد سے بغاوت خلاف سرکار کی تحقیقا لمزمین پر شدید ظلم ہوتا تھا اِس کئے کہ قصناہ بادشاہ آ زیر اثر ہوا کرتے کتھ اور قابل ترین وکلا کو بھی فرتس منت مقرر كرلينا مقا-البته الميورة جهارم كے عهد كے ايك قال بنات خلاف سرکار کے مزم کے حق میں ایک فاعمہ منا وہ یہ کہ اثبات جرم کے گئے دو گواہوں کی شرط پوری ستر مویں صدی کے دور میں بغاوت کی تحقیقات انتہا درج کی ناانصافی اور بے رحمی برتی گئی ہے۔ سو سي تانون ترميم تحقيقات بغادت خلات سركار جارى ووكم بالا كم لمزم كو مبل تحقيقات ايك نقل عرضى استغاثه اور اسائے جوری وی جایا کرے اور وہ مجاز ہے کہ وکالنہ کی بیردی کرے اور صفائی کے سواہوں کا اظهار حلفًا ا اور یہ کہ منوبہ الزام بغاوت کے ارتکاب کی ایاغ سے سال منعفى ہونے کے بعد تحقیقات نہ ہونی ما بیٹے بجز حالت کے کہ جب مزم نے بادشاہ کو مفی طور برقتل کی کوسٹس کی ہو۔

تفانون تخت و تاج مجريه سائل اعداس تانون كي اصلي

جیسا کہ اس سے نام سے ظاہر ہے تخت و تاج کی جانشینی کے سلسلہ کو ایسے وقت میں قایم کرنا تھا جبکہ اس بات کا نمن غالب ہوگیا تھا کہ وہم یا آبن کوئی اولاد نہ چوڑیں گے جو ان کے بعد بادشاہی کی وارث بن سکے۔اس قانون میں بعض ایسے دفعات سبی جی جنوبی خاص دستوری ایمیت حاص ہے۔ اور آن کا بسیا ن کرنا صوری ہے۔

(1) فرمان رواکو فرم ب مروم انگلستان کا پیروم وا جائے۔

تانون نے اِس بات کو لے کویا کہ جس کسی کو انگلستان کو اُسی عالمت

بر جیسا کہ تانون سے مقرر ہوا ہے اختیار کرے۔ اِس قانون

سے اُن توانین کے سلسلہ کی پیمیل ہوئی جن کا مقصد انگلستان

کے معینہ ندہ ب کے سوائے دوسرے ندہ ب والوں کو حکومت

میں حصہ لینے سے روکن تھا۔ یہ تانون بخلاف اس مسم کے

دوسرے توانین محومیت کے آج تک باتی رکھا گیا ہے۔ اِس

کے سبب سے مجمی کسی قسم کی سختی منیں ہونے بائی اس لئے

کے سبب سے مجمی کسی قسم کی سختی منیں ہونے بائی اس لئے

کے دوان روائے دقت ہی ندہ بی صدر ہوتا ہے جمیس دوم

کی نظیر قابت کرتی ہے کہ کوئی غیر ندہ ب والا بادشاہ معینہ

گی نظیر قابت کرتی ہے کہ کوئی غیر ندہ ب والا بادشاہ معینہ

گی نظیر میں کی صدارت منیں کرسکتا۔

اس قانون سے اس بات کی نظیر کمتی ہے کہ توم کے اس عقیدہ میں جو موروثی حق حالت بنا کی سنبت مقا روال ہا گیا تھا۔ قون سابقہ کے توانین محدد میت سے مسودات کی

نامنظه باس المعقاد كا نتجه تقيل - ليكن اب أيك وری یارسینٹ نے ایسا تانون نافذ کردیا کہ جس سے وا تخت و آلج ا بنے مورو ٹی حقِ جانٹینی سے محروم ہو جا آ وه معینه ملکی ندیهب کا بابند نه هوتا -رم ، بربوی کونسل کو دو باره حاری کرنے کی کوسسٹر ایک آور نقره تانون عطائے تخت و تاج میں بریوی سرنو -ازه کرنے کی سنبت ہے۔اس کی بنا بر قرار ویا گیا که س سرکاری کاردبار مشل سابق بردی سوسس میں مواسمریں تمام تخریکات کونس پر این منیوں کے وسخط ہونے میاج جنوں نے اُن سخریکات کو شنور کیا ہے یہم بیان کر ہیں کہ دور بیووٹر میں بریوی کونسل ہی مہل کیں حکومہ كرتى تقى اور عبد استؤورك ميں بتدريج اس كى اُس جيمو جاعت کے اہتم میں قوت تاگئی حس پر بادشاہ کو خاص ط اعتاد تھا۔ انقلاب کے بعد سمی یبی مالت جاری رہ بادشاه تو صرف جند سربرآورده مشيرون سے مشوره كرتا اور باقی مشیران کونشل سے کئے برائے نام امور سلطنہ کی انجام دہی جھوڑ دی جاتی تھی۔اس تغیر سے قدیم ستو طریقے کے موٹیدین کو خوف ہوا۔ بادشاہ سے تو کوئی قص سرود بنیں ہوسکتا تھا یعنے اس بر الزام بنیں لگایا ماسک مقا صرف اس کے مشیروں کو ذمہ دار بنایا عاسکنا عقد اس کئے اہل ملک کو اس کے مغیروں سے واقف صرور متھا۔ اگر ایک دفعہ بادشاہ سب کوسنل سےمشورہ لینائرگ کردے اور صرف ایک مختصر سازشی گروہ کے مشورہ برعمل برا مو تو بنظی سے محفوظ رہنے کا کیا ذریعہ ہوسکتا ہے م

یویناً اسی قسم کے خیالات ستھے جن کے باعث سے فقرہ اس قانون ہیں رکھا گیا لیکن یہ قانونی بنی بندی نظرتی رجھان کو بنیں بدل سکی پریوی کوئٹل کی رکینت اکثر ایسے لوگوں کو دیجاتی جن کی خاہش اور قابلیت امورسلطنت کو این مدینے کی نہ ہوتی ۔ بریوی کوئٹل میں اُس زوانہ میں اُس روانہ بی موالی تھی اسی کثرت سمی کہ سوئی بات جلد ملے بنیں ہونے باتی تھی اُس میں ہر ایک گروہ سے لوگ ہوتے شعے جن کو فی زائنا مقابل ذیقوں سے سردار (لیڈرزاف دی آپوزیشن) اور وزرا کہتے ہیں لیکن باوشاہ سے حقیقی مشیر بہت ہی تھوٹے سے کہتے ہیں لیکن باوشاہ سے حقیقی مشیر بہت ہی تھوٹے سے کہتے ہیں لیکن باوشاہ سے حقیقی مشیر بہت ہی تھوٹے سے کہتے اس سے بعد کی صدی میں غیر ذمہدار حکومت کا خطرہ نظام کیبنٹ کی ترتی اور سخکام سے روکا گیا۔

لببنت کی ترقی ادر اعظام سے روق لیا۔
رسماری رشاری ملازمون وروظیفر نوارول کا دارالعوام سے
اخراج ۔اس بات کو بھی اس تانون نے طے کردیا تھا کہ
کوئی شخص جو بادشاہ کے بال کسی منفصت پذیر عہدو پر ہویا وہال
سے بنبش پانا ہو دارالوام کی کینت سے قابل بئیں ہے
دارالوام مک میں سب سے زیادہ مقتدر ہوگیا تھا۔ اب آل کو
کوئی دبا بنیں سکتا تھا لیکن اس میں خوبوں کا بیدا ہونامکن اس میں خوبوں کا بیدا ہونامکن منا۔ اس می بخبر رائے عامہ کی مگرانی تعایم

بنیں ہونے بائ سمی اکثر الاکین ایسے ملقہ جات انتخاب سے نامب ستے جن برکسی مخصوص ہودی یا حکومت کا اثر ہو تھا۔ اس کے سامنے اور انتلاف آرا اہمی کا ضایع تنیں م تھے کرخت والے گروہ کے رہبروں کو انتظامی خارتیں دینے طریقہ امبی کک دارالعوام میں حاری نہ ہونے سے یہ مجلسر مطلق العنان متی اور وزرا کو ستایا کرتی تھی - اس سے وز س اخلاقی خرابی پیدا ہوگئی وہ مجلس میں انتظام تاہم کھنے کم خاطر مجبور ستےکہ اراکین کی طرح طرح کی مارات سری ۔ دمجو فی مختلف شکلوں میں ہوسکتی ہے روبیر کی رشوت یا عمد۔ دینے سے یا وظیفہ کی صورت میں خصوصاً دوسری فشم کم ظر بوں کو رو سنے کی غرض سے یہ نقرہ قانون شخت تاج میں وضع ہوا ہے لیکن اس فقرہ کا مفہوم اینے ملی مقصد سے بہت بڑھ گیا اس نے ان لوگوں کو م والانعام سے خارج کردیا جو بادشاہ سے بال شایت مین اور منروری مهدوں بر مامد ستے اس طح سے دارالعوام امد سلمنت كا علم عال كرف كا جو موقع خال عقا وه جاياً ا بند سال سے بعد اس فقر کو منبغ کرنا بڑا اور اس کے بائے اس طرح تاون بنانا پڑا کہ صرف دہی لوگ رکمینت دارالعوام کے قابل نئیں سمجے جائیں گے جد ایسے عہدوں یا مامور میں جو سائٹ کے بعد وضع ہوے ہیں۔لیکن اس میر ه بی اضافه کمیا گیا که اگر کول رکن کسی مرکاری دشاہی باب درم

بت سی رجیز اعلی خدمت فوج) قبول سرکے تو ایس کو رم ہے کہ اپنا دوبارہ انتخاب کرائے یہ تواعد اب میں مذالعل میں م

م بجول کی آزادی مقان نے طے کردیا کہ جوں کی سے بلازمت تا حیات یا جب بک وہ نیک رویہ رہیں ال رہے اور ان کی "نخواہی میں معینہ ہوا کریں۔ان کی بلرنی مردد ہوت بارلیمنٹ کی مشترکہ سخریک بر ہوا کرے من طرح سے جوں کو سلاطین اسٹودرٹ کی سی تخویف سے خوالا کیا گیا اور انگریزی عدالتوں کے اظلاق کو حقیقت میں مانون نے بلند کردیا۔

ایمتہ ان سلسل عظیم اصلاحات کی وجہ سے جن کا ایر بیان ہو چکا ہے بوشاہ اور رعایا کی جنگ کا خاتمہ ہوگیا۔ امرا نے جان سے لؤکر اِس کی ابتدا کی اور ہراکیہ مد میں یہ جاری رہی تا اینکہ جیش دوم کا اخراج ہوا۔ س وقت سے شاہی قرت رعایا کی مرضی کی رجس کا ظمار ببلید پارسمین ہوتا ہے ) احت ہوگئی ہے۔ انگلستان میں جیسا کہ کہا جاتا ہے 'وایک تاجدار جمہوری عکومت' ہوگئی۔ فراں روا سے خدم و حشم اور القاب باتی ریگئے اور بظاہر اُس کے اختیارات شاہی ہی جن بر اُس سے بظاہر اُس کے اختیارات شاہی ہی جن بر اُس سے اسلان بنایت شدومہ سے عمل کرتے سے بحال رہینے وہ اب بھی نہر ہوں اور عکومت کا صدر یہ اس کو اس سے اسلان بنایت شدومہ سے عمل کرتے سے بحال رہینے

منع انضاف اور تومی سیاه بری و بحری کا سی<sub>م</sub> سالمار <sup>۳</sup> جاتا ہے۔لیکن ان اوصاف کے اختیارات صرف اسی وقد استعال ہوسکتے ہیں جب کہ بیت العوام اُن کی اجاز س رے اور اس کے معتمد علیہ اراکین ال کی سنبت مشورہ دا ولیمسوم کا ذاتی اثر۔ رہیم کی مستعدی نے اس دور ، ساسی تغرات کی حقیقی شان کو بخوبی ظاہر منیں ہونے وہ بے انتہا قابل ومستقد شا اور نام کی فراں روائی مطمئن منیں ہوتا تھا۔اس نے ایسے وقت میں مکومت ہے حب کہ نی الواقع آب حقیقی فرال روا کی سخت ط متى وه آب اينا وزير خارجه مقا اور اس قدر المافت ان وزارتی فرائض کو ادا کرنا تھا اس کے قبل انگلتا میں اس کی نظیر ہنیں مل سکتی۔ وہ آپ اینا سے سالا، اور بڑی بڑی فوجوں کو نہایت یاموی اور عزت سے تعاادراً گرچیے نفع مُس کی مشمت میں بہت کم سقی تاہم شا وت کا انحطاط جو انقلاب کے بعد سے اشروع ہوگیا صرف اس کے مرنے کے بعد محسوس ہونے لگا۔

## باب باروہم ایں۔جارج اقبل اور جارج دوم سرن عام سے مالات

متہرید۔ مسودہ قانون خوق اور دوسرے صروری توانیں جو وہم کے عہد میں جاری ہوے ایک دور کی بنا قایم دستوری تایخ میں اس طرح سے ایک دور کی بنا قایم ہوتی ہے جس طرح کے ایک دور کی بنا قایم ہوتی ہے جس طرح کے ایک تصدیق اساد سے ایک نیا دور قایم ہوا تھا۔ اس نانہ میں توم کے مختلف فرقوں کی طولانی لوائیوں کا خاتمہ ہوا اور مت وراز یک امن و اماں اور سکون راج انگریزی دستور میں مسودہ قانون خوق کی ترمیم سے بعد سے ایک سو جائیس سال تک خوق کی ترمیم سے بعد سے ایک سو جائیس سال تک عظیم الشان واقعات سے علو ہے ۔ آخریار انگلسان البنڈید عظیم الشان واقعات سے علو ہے ۔ آخریار انگلسان البنڈید منواکر میں صدارت منواکر میں عدارت منواکر

باب

ونیاکی تجارت کا اسلی بینوا بن گیا ۔ اس نے فرانس سے مالک اور شالی امریکہ کی صدارت ظال کی ۔ بالآخر اُس نے حیرت ا ایجادات کے سلسلہ سے دنیائے صنعت میں ایسا انقلاب کردیا کہ گذشتہ زانہ میں اس کی نظیر بنین ال سکتی ۔ یعنیٰ ان سب کمالات کا انگلتان کے اندرونی تاریخ بر اشر بلا ایک نئے دور انقلاب سے لئے راستہ کھل گیا ، لیکن ا امور کو بیاں بیان کرنا ہمار مقصود بنیں ہے ۔

اس مت سکون ہیں بھی بعض دلجسب دستور تغیرات ہوے ہیں۔ان کو سل طور بر سمجھنے کے لئے اس تو دو حصوں میں تعتیم کرنا مناسب ہے۔ایک مت تو جارج در منائع کی وفات بر یا یوں کہنا سمتر ہوگا کہ براے بیٹ مضور اور حقیقی وزارت عظمی کے فائمہ بر افتتام کو مہنج جو این منابع اول اور قارج دوم تینوں کی سلطنتیں نبات قابل نور ہیں۔

جب آین کمکہ بنی تو سممائے کے انقلاب کے نا کی حالت کسی قدر اطینان بخش ہوگئی تھی لیکن ابھی بج اس بات کا تصفیہ بنیں ہونے بایا تھا کہ کس ساہی و سلطنت میں سب سے فایق ہونا چاہئے۔اگرچہ آتی نا اسٹوورٹ سے تھی کیکن وہ ٹوری تھی اور اوس کا ہائی دانوں کا سا اعتقاد تھا اس کی رہایا میں سب سے مقة فرانبرہ تھا لیکن اس کو کوئی شخص مشکل سے وگ یا تو باب بازدهم کھ سکتا مفا مثل وہم سوم سے وہ آب کو دونوں فرقوں سے علىده ركحتا اور أن كا صدر بن كر ربنا حابتا عما اور دونوں فرقول سے وہ اپنے امور سایست خارجہ کی وسیع تدبیروں كى تعميل كے لئے مدد لينا جاہنا شا۔ اولاً أس نے اينا رجمان مؤرجی فرقه کی جانب و کما یا اور جب ان کی نافرانی اور سکشی اس بر نمایت ہوگئی تو اس نے آین کو ترخیب وی کہ ان کے بجائے وگ فرقہ کو تاہم کیا جائے۔ جب این مالبرو اور اس کی بیوی سے تنگ انگئی تواس نے ود باره الورى فرقه كو مقتدر بنادیا ـ لیكن جب خاندان إَنُورَ كَا دور دورَه تسرفع بوا تو دكّ فرق غالب بوكليا ادر عالیس سال ک انگلتان میں اس فرقہ نے مکومت کی ۔

وگ نرقه میں اس وقت مختلف طبقے کے لوگ تھے اولاً اس میں جند ایسے امرائے عظام اور صاحبان تروت والملاك شرك موسك متع مو اكثر" انقلاب الكير ظانداون" کے نام سے موسوم سے جاتے سے۔ دوسرے اس میں ساہوکاروں اور تاجروں کی جاعت سمنی جس کی تعداد اور دولت میں روز افنروں ترقی مورئی عفی - تیسرے اس میں تمام ملکت سے نان کن فرمسٹ لوگ حمیم ہوگئے محے - توری فرقہ میں جند بڑے اور باقی سب جو نے ما مكان اراضى اور اونى درجه كے باورى اور مفلس ال مكتفح جو نمہا نان کن فرست نبیں ہے۔ آگرم وگ فرقر تعداد میں اس متا لیکن انگلتان کی نصف سے زیادہ دولتان کے باتھیں متی اور علم دفعنل اور ایافت میں کہیں بہہ لوگ بڑے ہوئے ہوت سے تھے۔ اور یہ آزاد خال طبقۂ امرا سے تھے۔ جونکہ جانج اول اور خابج دوم دونوں غیر ملکی سے اس لئے ان کے جد میں انگلتان کی عورت اس فرقہ کے باتھ مین تھی قابج سوم مورت نشینی سے اِن کی قوت متزازل ہوگئی۔

ابن کی ملطنت اس عبد سے مفسوس دستوری وا تعات یں نے ایک تو انگلتان اور اسکاط لینڈ کا اسحاد ہے جو پارسینٹ سے واسط سے عمل میں آیا اور دوسری وہشش ہے جب کی غرض یہ سخی کہ حارات دوم سے عبد سے ناگوار

دہبی طرعل مو از سرنو رائج کیا جائے۔
انگلستان اور اسکاطلینڈ کی بارپمنٹول کامتحد ہونا
دا) انتحاد کی شبت ناکا کو شخصین حبی ادل کو ابنی
دونوں ریاستوں کی بارپمنٹوں کو متحد کرنے کی بڑی تمنا سی
ملکٹ لینڈ کو فتح کرنے کے بعد کرامویل نے بھی دونوں
بارمینٹوں کو ملادیا شا لیکن یہ استحاد اسکاج باربمینٹ کی
رمنامندی کے بغیر ہوا سما اور محض فوجی توت کا کرشمہ شما
دوبارہ باوشاہی تاہم ہونے پر انگلستان اور اسکائ لینڈ میں علیمہ
ملکہ و بارسمینٹیں مقرر کی گئیں۔ چند ہی روز سے بعد

ر کی ایک جاءت نے 'اعاقبت اندیشی سے خاکنائے ن کو جو ہایوی مقبوضات کے تلب میں واقع تھا نوآبادوں کی مد نبیں کی تو اسوں نے الکریزوں کو معيبت پر سمنى اوانے كا ملزم شرايا-اس واقعه سے ات عامر بدتی ہے کہ اسکاف لینڈ بر وہ تمام آفات نازل سیس جو ازادی کے وازات میں سے اس گر

وہ آزادی کے مل فوائد سے محودم تھا۔وہ ایک ایسے انگریزی بادشاہ سے زیر مکومت تھا جس کے مشعیر انگریز سکتے اور وہ فود انگریزی بالیمیٹ کے اسکاٹ لینٹر انگریزی بالیمیٹ کے اسکاٹ لینٹر کا انگریزی بالیمیٹ کے اسکاٹ اور نو آبادیات میں کوئی حصد نمیس تھا اور انگریزی بیروں اور افواج کی مدد سے وہ مجھی متمتع منیں ہوسکتا تھا۔

اب وہم نے دارالامرا سے انحاد کے بارہ میں سفارش ی جس نے کمشنروں سے تقرر کی سبت جن کے ذمہ آگلتان کی نیازت سمی ایک مسودہ قانون حاری کیا لیکن عوام نے نهابت غيظ وغضب مين اس مسوده كو المنظور كيا- الين کے حبوس کے بعد دونوں بارسمنٹوں نے اس ملکہ کو کمشنوں کے مقرر کرنے کا مجاز کیا اور سٹنگائے اور سٹنگاء میں متعدد کا نفرنسوں کا سلسلہ قایم رہ آخر بہت عبد یہ معلوم ہوگیا کہ فرتقین کے کمشنروں سے مصابحت کی کو فی امید سنیں موسکتی اس سنے کہ انگریز اپنے تجارتی احارہ پر اڑے ہوے سے اور برتیں بٹیرین کو سرکاری خدمت سے خارج كنا حابت سخے -اور اہل اسكاك ليندُ البين مربب كے كئ بیجین ستے اور جان توڑ کوشش کررہے ستے کہ ان کو انگریزی غارت میں صد لے۔اس کے یہ کا نفرسیں کسی نیچ فیرفیدا بنیں بنیج سکیں۔ دى قانون اسخاد بابت محت الله بالآخر ابل اسكاك ليندكي

خوفناک طبعیت نے اس صبر آزا مئلہ کا فیصلہ کر دیا کھے تو ڈارین کا معامله اورطرفداری کیچه جیکو بائٹ کا اثر اور کیچه قومی تفاخر ان سب معاملاً سے اسکام بینڈ کی پارلینٹ نے متاثر ہوکر سنائہ میں قانون طانیت جاری کیا جس کا منشا یہ تھا کہ آین کی وفات پر آسکاف لینڈکی بادشاہی انگلیمان کے وارف تخت و تاج کو نہ ملے حب تک اُس کے مذہب اور عجارت کی حفاظت کی نسبت با قاعدہ ضمانت نہیش ہو انگرزی پارلیمنٹ نے بھی بشکل قانون اس کا جواب دیا کہ آئندہ سے اہل اسکاط لینڈ کوغیر مکی خیال کیا جائے گا اور ملک میں اسکاف لینڈ سے درآمد د جارت روک دی جائے گی۔ بناباں المی اسکاٹ لینڈ نے اعتدال اختیار کیا اور ایک نیا کمیش مسئله اتحاد پر غور کرنے سے سئے مقرر ہوا۔ سنائد میں صلحنامہ اتحاد کھے پاگیا ۔جس کی روسے قرار پایا کہ الكستان اور اسكاط لينذكو الأكر ايك ملكت بنائي جائے جس كا نام برطانیه عظمی ہو، ان دونوں کے جھنڈے ایک کردستے جائیں رونوں کی پارلینٹیں متد ہو جائیں اور اسکاط لینڈ کی نیابت سولہ امرا اور بنتالیس عوام سے ہوا کرے - ہر ایک پارلینٹ سے واسط ان امراكوكل طبقهٔ امرائ اسكات ليند انتخاب كرے اور بادشاہ اسكاط لينڈ كے لئے اس تعداد سے زیادہ امرا نہ بنائے۔ آسکاٹ لینڈ کے قومی قضب کو انگاستان اواکرے اگر انگاستان میں محصول زمین کے بيس لاكهه يوند وصول موس تو اسكات لينظ ميس ارتالیس مزار یونڈ اسس کے واسطے لئے جائیں

باب بازدیم

اسکاف بینڈ کا قومی قانون اور معالتیں بحال دقائم رہی اسکاچ اور انگریزی پارلیمنٹوں نے اپنے اپنے مقررہ نرہبوں کی حفاظت وصیانت کے مقررہ نرہبوں کی حفاظت وصیانت جن کو بارلیمنٹ کی سنے علیمہ مقابل کے لئے علیمہ مقابل سنے ایک مقدریا میں مشامل بارلیمنٹ کی تصدیق مشرایط اتحاد میں منامل کردیا عمیں ۔ اتحاد کی نفاذ سنائے سے محاد میں وقت کی انگریزی بارلیمنٹ میں اسکاج نائیمن شرکی مورے جو برطانیہ عظمی کی بہلی بارلیمنٹ بنی ۔

بروهب شنث مذهب كو تمايم ركفني كى مكر اور الموور سلطنت کے عدا کا انداشہ اصل وج سخریک ایس صلح اتحاد کی ہوئی ہیں کل اہل اسکاٹ لینڈ نے اس سو بندیرہ نظوں سے تنیں دیکھا اور نہ دوسری کوئی کا مل نایتی طرز کی بارسمینط ہی اس سو تبول سرتی کیکن جس طرح کی اسكاج بارلىمىنى اس دقت تتى دو مسى طرح سے توم اسكام كي نائب منين موسكتي ستى اور أكر اسكاك ليندكي حبائی کا اندیشہ نہ ہونا تو انگلستان میں نبی صلح انتحاد کو درجه تبول علل منه جوتا- بسر حال دونوں ملکوں کو فائرہ جوا انگلتان سو ایک علیمه سرحدی مکوست کے دائمی خطرہ سے منات ملی اور اسکاف لیند ترس انگریزی توارت اور نوآبارت سے منافع میں پورا صد مل گیا - بوقت انتحاد پورب سے ماک بی وہ سب سے زیادہ مفلس ملک تھا لیک ہی

ہ متمول مکوں میں اس کا شار ہونے لگا۔ نے والوں کا دویارہ تسلط ۔ این کے عبدسلطنت وقدعودشای کے خیالات کے لحاظ سے فرقہ قوالم نیابہ کھا۔ انقلاب کے زمانہ کی دستوری آزادیوں ان كو بالكل مطمئن كرديا تفا ليكن وه ول سے تے کہ نان کن فرسٹ لوگوں کو جن کی امداد کی ے یہ آزا دیاں عال ہوئی تھیں نیست و نابود کردیں۔ تُوری فرقه اس معا کو بیش نظر رنگفکر وقتاً نوقتاً مسوده قانون اتفاقيه مطابقت يأندهبي يحساني روكخ ت سے بیش کرتا رہتا تھا۔ نان کن فرسٹ مذہب ر کھنے اکثر قانون آزایش کی تعمیل سے اس طرح گرز کرمانج عثائے ریانی کو ندیب انگلتان کے رسوم کے مطابق نے کے بعد اپنے کو عبدہ سرکاری کا مطعف مستق یھر اپنی طرز کی عباوت شروع کر دیتے تھے۔ لئے ان کے اس معل کو مستوجب سزا قرار دینے کی ب ہوئی۔ ندکورہ سورہ ( قانؤن) کو دارالعوام نے قبول بختا لیکن دارالامرا نے جہان کہ مگل اورقہ ت كثرت على اس يركوني توج انهين كي-الخركار مين وك لوكول كور الذليشه بروا كله توري ورادت سے صلے کرلے گی ۔ لبذا انہوں نے منگ جاری

بتعلیدمندر بصفیمه - چارس ول کے حالات بن اس فرقه کا ذکر آنیکا ہے -

ر کھنے کے متعلق ڈریوں کی رائے (ووٹ) عامل کرنیکی خاطر نہا بیت فروماً تیگی سے اپنے ووستوں کا ساتھ جھوڑ دیا اور انسداد منظا اتفاقیہ کے سووہ قانون کو منظور کر لیا سطاعاتہ یں ٹوری درات نے اس سے بھی زیادہ مبرا قانون مسمی بہ قانون افتراقِ نریبی جاری کیا اس کی غرض یہ تھی کہ نان کن فرسٹ لوگوں کو مدریی ومعلمی کی خدستوں سے علیٰدہ رکھے۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگو مکو قانون روا داری نابب بے منسن ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ ظاندان ما نور کی تخت سینی -وک کروه کاعروج - این ک وفات نے نوری لوگوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا ۔ نئے شای خاندان کو ٹوری فرقہ کی بے الفاتی کا بخوبی علم ہوگیا تھا اور وہ اس بات کو بھی سجھ گیا تھا کہ وگ گروہ کو اپنی بقا کی خاطر ہمالا ساتھ دینا لازم ہے۔ ولیم سوم بھی اپنی اس حالت کو جانتا تھا لیکن جاج اول اس کے بہ نبست اگریزی امور سیاست سے کم واقف عما وہ انگرنری زبان رہے البد سا اور سررابرٹ والبول (وزیر اظم) سے لاطینی میں گفتگو کرتا تھا۔
ام اول کو جرمنی کے سیاسیات سے خصوصاً اس ملک کے اور پانورے تعلقات سے خاص ولیبی تھی اور اس کے خلاف وہم موم کو بٹمول انگلتان سب مالک یوب کے سیاسیات سے عام طور پر زوق تھا ۔ ان وجوہ کے کاظ سیاسیات سے عام طور پر زوق تھا ۔ ان وجوہ کے کاظ سے بابت اول نے انگلتان کی حکومت کی زمدواری بخوشی ان لوگوں کے تفویض کر دی جن پر اس کو کامل وتوق تعا

Y44 کہ وہ اس سے تق ( تاج و شخت ) شاہی کی سفا طت کریں گے۔ الگرزی ساسیات سے اس کی بے التفاتی نے ووضروری اور يتبج ببيدا كئے ايك تو عارضي اور دوسرا دوامي تھا۔ الر تویہ ہوا کہ اگلتان سے سب فرقوں میں وگ كروه فائق ہوگيا اور متقل تيجه يه بواكه إدشاه كي طاقت انقلاب کے بعد سے بہت معدود ہو گئی تھی اور جی وک فرقہ می فانون سازی - حکومت پر واپس آتے ہی وك كروه في نان كن زمث لوگوں كو طك أين كے

زمانہ کے اویت رساں توانین سے تجات دی اور قانون مطابقت آنفا قیه اور قانون افتراق ندمبی کی نمینخ بهوئی-وک یارٹی کے رہبر تانون ازمائش اور قوانین شخصیات کو بھی بخوشی منسوخ کرے نان کن فرسٹ لوگوں کو بھی ا فی چیج والوں کی طبع سرکاری عہدے یانے کامتحق بنا ونیتے لیکن ان کے احباب نے شورہ ویا کہ اگر اس سے زیادہ ندمبی آزادی دی جائیگی تو اس کا اثر معکوس بہت بڑا ہو کا اور وک گروہ حکومت سے مکال ویا جائيكًا ادر خاندان إنوور معرض زوال من آجائے كا-اس لئے ان لوگوں نے تنسیخ کو نامناسب خیال کیا اور يه توانين صرف كتاب قانون موضوعه ميس باقى ره سطح ليكن يه بات عادت یں داخل ہو گئی ہے کہ ہر سال ایک قانون

بابيازدتم وينع وتتورأكلتان معانی جاری ہوتا ہے اور اُن لوگوں کومشنیٰ کیا جاتا ہے جو اس کے زیر اثر مجم ہونے ہوں -فانوں ہفت سالہ - جانے اول کے جلوس کے بعد می طرفداران جیس دوم نے اسکائے لینڈ اور شالی انگستان میں ایک خطرناک شورش بریاکردی اور لوگوں کو خاندان استوورت کے عود کرنے کا اندنشہ ہونے لگا ۔ قانون سرسا کی با ضابطہ یابندی سے اُس وقت کی یارلینٹ کوختم مت ير برفاست نرنا خصوصاً ايسے وقت ميں جبكہ مكك كا فلغشار ترتی بر تما نبایت نا مناسب اِت تھی اس کئے ایک قانون جاری کیا گیا جس سے یارلیمنٹ کی مت اجلا كو زياده سے زيادہ سات سال يك حائز قرار ويا سميا اور اس وقت کی منعقدہ یارلینٹ کو انقیار دیا گیا کہ وہ انے اجلاس کو اس مرت کک قائم رکھ سکتی ہے۔ اس قانون کے آخری صدیر مک نے بہت ملات کی لیکن اس نازے سب کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اسکا بھی یارلیمنٹ کے جائز اختیارات میں شمول ہوسکتا ہے۔ مسوده قانون امارت - بادناه کی کروری اور اکثر وگ لوگوں کی امیرانہ حکومت کی امنگ کے اظہار میں ایک اور تخریک کا ذکر کیا جاتا ہے جو کھی قانون نہیں بننے یا تی۔ على على موران يالمنت ين وزرا نے ايك سودہ فاؤن بادشاہ کے افتیار امراہ سازی کو محدود کرنے کی نیت سے

تانع وستور أتكلسان **m.1** 

بیش کیا۔ اس مسودہ میں تجویز ہوئی تھی کہ اراکین امراکی تعداد اُس وقت کے اراکین امرا سے مجمی جم سے ریادہ نہ ہونے یائے اور باداناہ کو اسی قدر افتیار ہونا یا ہے کے وہ اسی صد تک اوا اداکین کی تعداد کو رسطے اسكاف ليند كے سول نيابى امرا كے بجائے بجيس موروثی امرا کی تجویز تھی۔ اگریہ مسودہ یاس ہو جاتا تو الآرت ایک مدود گروہ کا حق ہو جاتی اور جند بڑے خاندانوں میں بہت بڑی حکومت یلی جاتی اور اس کا آخری نتسیجہ بیت الام اے لئے بہت تباہ کن ہوتا۔ اکثر اراکین عوام خصوصاً وال پول نے اس مسورہ سے سنحت اختلاف کیا

ص کے سبب سے وہ مجھی قانون نرہوسکا۔

ركبنط كانستخام - فرقه بندى كى حكومت -اس دور كي سرايك تانونى تغير سے زيادہ اہم كيبنت كا اشحام و ترقی کے جس کو شکالت کے انقلاب کا بلا واسط نتیجہ سجھنا یا ہے ۔ لیکن اُن مربین میں سے جنہوں نے اس انقلاب میں حصہ لیا بھا کسی نے اس تیجہ کی پیٹرمنی

نہیں کی تھی ۔ کسی ایک شخص یا متعدد انتخاص کے غور و فکر سے کیبنٹ کی ایجاو نہیں ہوئی ، زانہ کی ضورتوں سے اس کو بتدریج نشونا ہوتا رہا۔ اٹھارھویں صدی کے

مورخین کو انگستان کی دستوری تاینج میں کیبنٹ کی نسبت مجھ تھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ قانون نے اجتک

تارخ وستورانكستان

كبين سے وجود كو تعليم نہيں كيا ہے تاہم يہى كيبيند سلفت کا مور ہے اس کے تاریخ بیان کم ے قابل ہے۔ کبینٹ کی دوئیتیں ۔ انگریزی کیبنٹ کی تعریف اس طح ہو سکتی ہے کہ وہ وزرا کی ایک چھوٹی کونی امجلس، ہے جس سے قانون واقف نہیں ہے لیکن ا کو یہی جلاتی ہے۔ انگریزی تاریج کے مختلف رمانوں الیی مجلس فتلف طرفیوں سے بنی ہے۔ سترحویں صد یں اس مجلس کو باوشاہ ان اشخاص کی رکنیت سے كرتا تقاجن براس كو كابل اعهاد بوقاتها - المفارهوي ص میں یہ ان لوگوں سے بنتی تھیٰ جن پر بیت العوام کے ' اداكين كو بعروسه سوتا بيما - بهلي شكل مين توكيبنث بانی باوشاه اور دوسری شکل میں باریمنط ہے۔ کیبدنہ کی یہ دوسری شکل انقلاب کے کھنیل وجود میں آؤ کیبنے کی ابتدائی شکل سترسویں صدی سے کبنٹ اس صورت محمو اختيار كركيا عقار لفظ كيبنت لارديكا کی تحرات میں بایا جاتا ہے ہم بیان کریکے ہیں ۔ پریوی کونسل (متنشار شاہی) ممبروں کی کثرت سے نہیں کرسکتی تھی اس کے اکثر اراکین کام کی ست علم اور الیاقت سے جن کی ضرورت کسی مکومت : علیٰ طور پرکام کرنے کے وقت ہوتی ہے معل ۔

بربوی کوشل والوں کو راز داری کی شخت تاکید تفی تا ہم

تاريخ دستورأ تكلسان باب يازويم بم.م اگر بادشاہ بری عادتوں یا افعال پراصرا*د کرے* توپا*لیمن*ط اس کے اراکین سے ان امور کی نبت بازیرس کرتی تھی لیکن یارلیمنٹ یا عدالتیں کس طح ایک ایسی ہے نام و نشان جاعت کی گرفت کرسکتی میں جبیبی که باوشاہ کیٰ بات کسی کے روکے سے نہیں رکتی ۔ پربوی کونسل کی مدم قابلیت کے سب سے اس جاعت سے رجوع کرنا پڑا جو حکومت کرنے کے قابل تھی ۔ عودِ شاہی کے بعد بری <del>کولی</del>ل کی ناموزوں کثرت کو کم کرنے اور ایس کو زیادہ مفید بنائیکی كوشش كى كى مى اور المختلف محكمه جات سركارى كى جمراني اور فائدہ کی غرض سے اس کی کیٹیوں میں تقیم کردی کئی شلاً مجلس تجارت و نوآبادیات مجلس امور خارجه - آجکل بھی اس تدہیر پر عل ہوتا ہے مگر ایسے عام تھمت علی کے سائل کو جن کی نبت متفقہ قوت کی ضرورت وو اس طح مطے نہیں کیا جاتا ہے۔ ایے معالمات میں بھی چارتس دوم ابھی تک جند ہی ادمیوں سے مشورہ ليا كُرْنًا مِعًا - اس كي ابتدائي سلطنت بين كلارندن ارمند سوته يميش ادر نخولس كي ايك قسم كي وزارت ین گئی تھی - کلارنڈن کے زوال کے بعد چاراس غورو فكر مع معالمه من الله ياني مشيرون سے اكثر صلح و مشوره باب بازد مرم كرِّا عَمَا مِن كو سازش جاعت يضيكيل كا تبيع ينام دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی ہنامی کے سب سے سروتیکل کو پریوی کوشل کی مزید اصلاح کی طرفِ توجہ ہوئی جس کی تخریک تھی کہ صاحبان نروت سے تیس اراکین کی ایک نئی کونسل بنائی جائے جس کے نصف ارکان تو سرکاری طازم اور نصف غیر سرکاری ہوں ۔ لین اصلح شدہ پریوی کونلل میں مبروں کی کثرت اور نا آنفاتی نے اس کو کام کرنے سے بیکار بنا دیا تھا اور وہ بہت جلد نوٹ انٹی ۔ جیس ووم نے بھی اسی طریقیہ کی تقلید کی ۔ انقلاب کے بعد والیم سوم پریوی تونسل کی طرب المنت اللہ کی توسل کی طرب المنت اللہ کو چند معبر مشیروں اللہ معبر مشیروں كى مدس لح كرايا كرتا تقا- قانون تخت و تاج کا تاکیدی نقره که سلطنتی امور کو مثل سابق برایی کونس بی انجام دیا کرے "و تا نون منسوخ آلعل"کی حیثیت ر کمتا ہے۔ اخیر زمانہ کی بینٹ کی شکل ۔اِس زمانہ میں بھی کیبنٹ اخیر زمانہ کی بینٹ کی شکل ۔اِس زمانہ میں نہد ۔ یہ یا قاعده طور پر اسی گروه کی رکنیت پرمشمل نہیں ہوتی نظی جن کی بیت العوام میں کثرت ہوتی علی نیز اس روایت کا افر کہ بادشاہ اپنے وزرا آب انتخاب کرتا ہے زائل نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک اس بات کی نوبت بنیں آئی تھی کہ بادشاہ ملک کی قوی تریں جاعت سے

وزراکا انتخاب کیا کے ۔وزرا اپنی نیک نامی کے لئے اس یات كو كا في سجية تع كه وارالعوام كا فرقه كثير ان كے ظلات مواعدہ نہ کرنے بائے ۔ ابھی کاس یہ بات ان کے فران میں واض نہ ہونے یائی علی کہ کل وزرا کو لازم ہے کہ فرقه کثیر کا اعماد علل کری کیونکه ابعی یک مقبول مول بكه اور تما ين إدشاه كا كام مكوت كرنا اور بيطلعوم کا فرض بادنتاہ کو بری حکومت کرنے سے روکنا خیال کیا جا ا تھا۔ لیکن مثلاث کے انقلاب نے اس مول کو پلٹ ویا۔ بلکہ اس انقلاب نے ایسی طالت پیدا کردی ك أنكلتان مير كوئى حكومت يين وزارت بيت العوام کے علی اور دائمی اتفاق کے بغیر قائم نہیں روسکتی۔ اس اتفاق کے عصل کرنے کے خیال سے بادشاہ کو لازم ہوا کہ وہ ان مربرین کو اپنی وزارت کے لئے بيند كري جن بر اراكين عوام اعتاد رسطة بول يا بالفاظ ویگر وزرا کو فرقه کثیر کا ہم خیال ہونا فدور ہے۔ وزیم سوم تھوڑے عرصہ کیک ابس بینچہ آخری کی سخت مخالفت کرتا رہا۔ اس کی خواہش تھی کہ یوری قوم بر نتا ہی کرے نہ کہ صرف ایک فرقہ کا صدر رے ۔ اُس نے اپنی اس خواہش کو اس طح پورا كرنا شروع كيا كه سب سے زيادہ لائق اتفاص كو تو وہ اینے وزرا کے لئے منتخب کرلیتا مگر ان کی رائے باب بازدیم

اور خیالات کا بچھ کمانا نہ کرتا تھا بالآخر اس کو معلوم ہوگیا کہ جو فرارت اس طح سے بنائی جاتی ہے وہ بدات خود کمرور ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کا برتاؤ بھی اس سے منصفا نہ نہیں ہوتا۔

لارة سندرليند جي ويرسنه تحربه كار اور ينزفهم مربر نے بھی اس کو ( ولیم کو) شمھایا کہ اگر بیت العوام سے فرقد کثیرے باوشاہ النے سب وررا انتخاب کرے کاتو اس کی وشواریاں بہت تم موجائیں گی سط الائد اور بالوالائد میں ایس نے بتدریج واکٹ فرقہ سے وزارت بنائی۔لین جب وكل الوكون على اس بيت المينث من كثرت التي نہیں رہی تو بادشاہ کو بھر نقصان اٹھانا بڑا کیونکہ ٹوری لوگوں کی وزارت اس کی تجاویر سے شفق نہیں ہوتی تھی۔ جب ولیم سوم فوت ہوا تو مارلبرہ اس کی مکست علی کو چلاتا را ۔ مارلبرہ نے جو ہیشہ سے ٹوری تھا پہلے تو کوشش کی کہ اپنے فرقہ کی مد سے حکومت کرے ليكن جنَّك فرانس في سائع جب اس كو أكل ب اعتنائي اور اختلاف کا مال معلوم ہوا تو اس نے وک لوگوں کو مكومت ين بتدريج بعزا الخروع كرويا حتى كه شناع مي كل وزارت وک فرقہ کے ہاتھ میں آگئی ۔ مگر دو سال کے بعد أنتخاب عام يس تورى فرقه كو كاسيابي يوئى - اور وك زق کی وزارت برجم ہوکر ٹوری فرقہ کی وزارت مائم ہو گی۔

باب بازدترم .

این کی وفات کے بعد قیمت نے پھر بلٹا کھایا سینے فات کے بعد قیمت نے بھر بلٹا کھایا سینے فاتح اول کے سب امرا وگ تھے۔

بہل مل ملے کئی کی کوشش اور سٹورہ کے بغیر محض اس طع کئی کی کوشش اور سٹورہ کے بغیر محض اسپیل کار کی ضرورت سے اس بات کا بتدیج رواج ہوا کہ وزارت کے لئے وہی اراکین منتخب ہوں جنکا.

بورہ بیت العوام میں سب سے زیادہ توی ہو۔ جب ایک مرتبہ اس کا رواج ہوگیا تو اس کے تعجب خیز نتائج

بیدا ہوئے ۔ سابق میں وزرا کی زات سے صرف اس قدر امید کی حاتی تھی کہ ان کو باوتناہ کی وفاداری لائع ہے اور اب یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان کو اپنے فرقہ کا

ما تھ دینا چاہئے جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ بطاہر تو وہ ہاوشاہ کے

ملازم اور مشیر تھے اور ہیں گر حقیقت میں یہ لوگ اس زمانہ سے بیت العوام کے فرقد کثیر کے ملازم و مشیر ہو گئے ہیں -

چونکہ بادشاہ اپنے مرتبہ کے لحاظ سے کسی ایک فرقہ کا طرفیدار نہیں ہو سکتا تھا لہذا فرقہ بندی کی حکومت

مرت ما طرید بین ہو سی طا بہاد دو بیدی می طور اس وقت کک کمیل نہ ہوئی جب تک کر با وشاہ امور سلطنت میں دخل دینے سے باکل محروم نہ کردیا گیا۔ اس طالت پر بہنچنے میں ایک آنفا تی واقعہ سے بھی مدد ملی بینے جانے اول انگریزی زبان نہیں بول سکتا تھا۔ اس واسطے جانے اول انگریزی زبان نہیں بول سکتا تھا۔ اس واسطے

وزيراعظم - أنكستان كے وستور ميں في رماننا وزير عظم

کی ندمت کو اکثر دریر اعظم اینے لئے مخصوص کرایا ہے۔
ہر ایک وریر اعظم کی مرضی بر منحصر ہے کہ وہ جس کسی
فدمت کو جا ہے اپنے لئے اختیار کرے ۔ لیکن ہرایک
وریر اعظم سب محکموں بر عام مگرانی رکھتا ہے۔ اس
منعم کی مگرانی کا ہر ایک محکمہ کے تفصیل انتظام سے
منعلق نہیں ہوتا ہے جس کو اُس محکمہ کا صدر خود آپنے
سنتی ہو تو میر ایک صدر محکمہ کا فرض ہے کہ اس کی

اطلاع ورير اظم كو دے اور اس كى راے كا منتظررہ

"ا بنع دستورانگشان

خصوصاً اس مالت میں ایسا کرنا لازم ہے جب اخراجات مک میں کسی تغیر کی نبت تحریک پیش کرنی ہو کیونکد وزير اظم بي مختلف محكول كي رقمي ضرور توس اور مداخل تومي میں توازن قائم رکھتا اور بجیٹیت حکم محکمہ جات ندکورہ کے جائز و ناجائز مطالبات کا تصفیہ کرتا ہے۔ وزیر عظم کی وات سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ خصوصاً امور فارجہ پر توجہ کرے ۔ وزیر فارجہ کا فرض منصبی ہے کہ ہر آیک سرکاری روبکار موصولہ و مجاریہ کو وزير اعظم كي طاحظ مي لائے۔ ۲۱) وربر إعظم كاليبنث اور فرمان رواكے درميان رسل ورسائل كا وربعه بننا - وزير عظم كا ووسرا فرمن یہ ہے کہ فران روا کو یکبنٹ کی رائے اور خیال سے مطلع کرے اور کیبنٹ کو فرماں روا کی راے اور مزی ے آگاہ کرے۔ اس کا کوئی ساتھی اس کام میں ماظت كرفے كا مجاز نہيں ہے - يد صيح ہے كه فرانروا اکثر کسی ایک محکمہ کے صدر سے سرکاری طور پر اطلاع عل کرنے کی غرمن سے داست معالمت کرسکتا ہے۔ لیکن اگر بادشاہ کئی عام حکست علی کے مسلد کی نبیت اس طرح نمی افسر محکمہ سے راست معاملہ کرے تو آس کا نعل غیر دستوری سجما جا میگا اور فرید عظم اینے سامتی وزیر المحكمة لذكور) كو استعفا بيش كرف برمجبور كريكا ورن خود

رس ، وزیرعظم کاکیبنش اور الیمنٹ کے درمیان سل ورسائل کافریجہ جو نا۔ عدہ کے لاظ سے جو نبست إونتاه اور وزير عظم يس ب وهي نبت وزير عظم اور يارلينت ميں ہے ۔ ايبنت كى راے اور خيالات سے المنيف الله علم كرنا ورير اعظم كا فرض ب- اس كام كو يا تو ده نمات نود انجام دیتا ہے یا اپنے علم ومنظوری سے کسی وورے زیعہ سے ادا کرتا ہے ۔ کسی خاص محکمہ کا صدر صرف سرکاری طور پر اس بیت پارلینٹ کو اطلاع وے سکتا ہے جس کا وہ خود رکن ہو۔ وزیر عظم جس بیت پارمنٹ كالمركن ہوتا ہے عمواً أسى كا ربنا بھى ہواتا ہے ۔ أكرج رببری کی فدمت معزز و اہم ہے لیکن اس کی تعریف فلط طور پر کی گئی ہے۔اس عدہ کے بب سے وربر عظم کو چند مراعات عال ہیں جن سے اس بیت باریمنط یں ہوتت ادائی جوابات و بیانات وہ نام طور پر مفادہ رہ ہے۔ ریراعظم کا کیبنٹ کے مرایک رکن سے ساتھ تعلق ۔ وزیر اظم اور کیبنٹ سے ہر فرد کے تعلق کی تعریف کرنی بہت شکل ہے۔ باونتا ہ نے وزیر عظم کو اس کے شریک وزرا کے انتخاب کرنیکا حق وا ہے۔

وہ اپنے انتیار تمیری سے اس فرض کو انجام دے مکتا

آريخ وسنورا كلستان ہے لیکن ایس کو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے فرقہ کے لائق تریں اور با اثر لوگوں کو منتخب کرے۔ اگرچ اس ضرورت سے اس کا اختیار تمیزی مجدود ہوتا ہے لیکن یہ مجبوری حقیقت میں نہایت خفیف ہے۔ جب ايك وفعه وزير عظم إيني شركاء كورجن وله تو ہر ایک عام فائدہ اور طرورت کے مثلہ کی سبت اس کو ان ساتھیوں سے خداگرہ و مشاورہ حرزا پڑتا ہے۔ اگر کسی فرد کو وزیر اعظم اور با تی اراکین کیبنٹ سے کسی مائے کے شعلق اختلاف ہو تو اس کو لازم نے کہستعفی ہو مائے یا بہ مجبوری اپنے خیال کو ضبط کرکے دیانت اور وفاداری سے اس کے اجرا و تعیل یں ووہروں کا شریب رہے۔ اسی قاعدہ کا اطلاق ایس مالت میں بھی ہوتا ہے کہ جب بیند اراکس کو وزیر اعظم اور یا تی الاكين كيبنب سے اختلاف ہوكيونكه دستورلي عادت كى بنا پر فریر اظم کو حق ہے کہ جب تک بیت العوام ے اداکین کی گٹرت اس کے ہم خیال رہے یہ مک بر حکومت کر سکتا ہے۔ ایلے ساتھیوں کو جو اس کے طرز عل کو ناپیند کرتے ہوں ستعنی ہونے کے بعد افتیار ہے کہ اس کو شکست وینے کے لئے پالمنٹ یں بیحد مخالفانہ کوشش کریں ۔ اگر یہ الوگ آبائے موہتے ہیں تو ان کی اسی کوشش ار آور بوتی عاور وه اسکو استعفا

آينج وتورأكلتان مأب بإزوجم سماس پیش کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں لیکن وستوری عاوست کا مقتفا یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ کیبنٹ میں رہیں وفاوارات طور بر اس کی مدد کریں اور پاونتاه اور پارلیسنٹ کو اس کی مخالفت پر آمادہ کرنے سے باز رہیں۔ مشا ورات کیبنٹ سے ارکان جیشہ پریوی کونس (منتشار نتاہی کے ارکان ہوتے ہیں اور اس میشیت سے ان کو طف اٹھانا ہوتا ہے کہ وہ امور سلطنت کے میافتوں یں سے کی بات کا افشا نہ کریں گے راملاسی كارروائيوں كو بطور يادواشت تلبيند نهيں كيا جاتا سلكم يه ب مکلفانہ اور ب ضابطہ ہوتی ہیں ان میں اور پارلمینٹ کی کارروائیوں یں کوئی مشاببت نہیں ہوتی ۔ لمبی چوری پہلے سے سونچی ہوئی تقریر کرنے کا بھی اس میں رواج نہیں ہے ادر نہ بھورت اظلاف غلبہ آرا سے تصغیہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے ہر ایک رکن حاضر کی غرض یہوتی ہے کہ دوسرے اراکین کے رجمان طبع کو دریافت کرے خود کو ان کا ہم خیال بنائے ۔ آخری تحریک کو ہر رکن منظور کرایتا ہے ۔ اگر وزیر اعظم لائق اور متعد شخص ہوا تو اکثر ساحتوں میں اسی کے المقرميدان رستا ہے ـ فظام میبند کاعل - اس نظام حکومت کی ایک خاص شان ہے۔ یہ کبنٹ ہی کا کام ہے (جیسا کہ اوپر بیان ہوا

ک وہ ایک مطلق العنان شخصی حکومت کے ادصاف یکجبتی

آخے دمتو*ر (نگل*تان

رازداری اور مستعدی کو ایک دوسری بڑی نیابتی مجلس کی نیک تکانی کا کامل اتحت بنادیتی ہے اگر بیت العوام

غير شفق اور سنافق شفرد شخصوں يا چھو ٹی جھوٹی سازی جاعتون يرمنتل ہوتا تو كيبنت كے لئے اس كا ماتحت

بن كر مك ير حكومت كرنا نامكن بو جانا ريكن بستالعوم كو ايسا ببت كم موقع بيش آيا ہے - عمواً يه دو فرقوں

یں منقم ہوتا ہے ۔جس کے ہر فرقہ کے افراد تدیم روایات او قومی خیالات و مقاصد و خوش نظمی کی وجبا

ے باہم متحد رہتے ہیں - ایک معمولی رکن اپنے فرقہ

کو ترک نہیں کرے کا جب تک کہ وہ حد ورجہ کا بران نه ہو جائے اور ایسا ہی کوئی فرقہ انے اپنا

کا جس کی لیاقت تجربہ اور نیکنا می سے وہ مشتع ہوا رہا ہو ساتھ نہیں چھوڑ عکتا جب تک کہ اُس سے کال

مِرْطَنی پیدا نه ہو جائے ۔ انہی اسباب کی بنا بریبنٹ

بیت العوام کی ماتحتی میں کام کر شکتی ہے ۔نظام کبنت خصوصاً نظام فرقم بندی بربنی ہے ۔ اس کے جب کبھی بیت العوام کا فرقۂ کلیل کترت کے بب سے بربر کاوت ہوتا ہے اور اس کی جانب سے سابقہ طرز علی پر کھنچینی

کی جاتی ہے تو کمبنٹ کو اینا بہلا طرر تبدیل کرنا ہوتاہے۔ اگریہ دونوں فرقہ سلطنت سے اکثر نہایت ضروری اور مہلی

أبنح دستورأ كلتان

خيالات يا منصوبون بن شفق نه بول تو اس قسم كا اعتراض كيبن كے لئے بهل ہوگا ۔ اگر يہ فرقے شل كيشملك اور یرونیشنٹ یا توالیر اور سرنڈوں ( رونڈ ہیڈز) کے مانند ایک دوسرے کے خالف ہوتے تو فرقہ بندی کی حکومت کو دائمی انقلاب سے کبھی نجات نہ ملتی ۔ابن کئے نظام کیبنٹ سوائے اس مک سے جہاں سیاسی اختلافات اور لیاسی جذات قابو یس رکھے جانگتے ہوں تمی روسر مک میں نوبی کے ساتھ کام نہیں دے سکتا۔ نظام میبند سی وزراکی دمه داری - نظام کیبند ی وزرا کی ذمہ داری نے ایک نئی شکل اختیار کمی ہے۔ جب تک کہ وزرا کا عزل و نصب باوشاہ کے ہاتھ میں تھا تو وہ صرف مواخذہ کے زریعہ سے بیت العوام کے کسی وزیر کو اس کے عدہ سے علی کرسکتا تھا۔اسی طع بیت العوام کو اگر وہ کسی فریر کی حکمت علی سے ناراض ہوتا کو اگر وہ کسی فریر کانے کی سمبیر اختیار کرنی بڑتی اور دعوی کو نابت کرنے کی غرض سے اس کو نہایت شرمناک اور خود مختارانہ طریقیہ سے قانون خصوصاً قانون بغاوت خلاف سركار كي تعبيرو تاويل كرني موتى غفى- نيكن جب سے كه بيت العوام کے فرقہ کثیر اور کسی ایک ذریر کے مختلف الرائے ہنگی صورت یں دریر ندکور کے ستعفی ہونے کا طریقیہ کل آیا

م ننج دستور الكستان

ارکان عوام نے صرف انہی وزرا کے خلاف مواخدہ کیا ہے جو اصل میں قانون کے خلاف عل کرتے ہے اور جنکو سلا ولا؟ مقتفائے انصاف سمجھا جاتا تھا۔ کسی معزول وزیر کو اب جان و مال کے نون کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہی حتیٰ کہ نوجوان اراکین عوام نے ابطورمزاع بادنتایی مشیروں کو تبر اور کندے (یفختل) سے درانا

چفور ویا میبنط کاغالب نام نظام کبنت جیسا که اوپر بیاں کیا گیا ہے اپنے ہر ایک شعبہ بیں انیسوی صدی کے . قبل ممل نہیں ہونے پایا جانے اول اور جابع دوم کے عبد سلطنت میں زمانہ نے اس کا سرسری نقشہ تیارگرویا مقا۔ آج کل کی اصطلاح میں <del>سررابرٹ وال پول</del> کو بہلا فرير اعظم كينا نا مناسب نه بوكا - اس عبده كي طويل مت میں اسماع سے علم الے تک وہ وعویٰ کرتا رہا کہ وہ پارلینٹ اور شاہی خلوت میں وزرا کی جانب سے عُقِلُو كُرِيًّا ہے يف ان كا وكيل ہے اور وہ اس بات یر بہت زور ویا کرتا تھا کہ اُس کا سر ایک شریک دوزیر، اس کی متحتی کو مانے ۔ اگر ان میں سے کوئی شخص اس طریقیہ کے خلاف ازاد ہونا جا ستا جیسا کہ وزرا اور متنار نامی کو اس کے قبل کامل آزادی کال تھی تو اپنے عبدہ سے برطرف کر ویا جاتا تھا۔

"اینج وستورانگلسان MIN نظام کیبنٹ سے خلاف لوگوں کا اجاع ۔ ا وال پول اس خیال سے کہ انگرزوں کو وزیر عظ نام تک سے بید نفرت تھی اس کے استعال سے اکار کرتا رہا تاہم اس کی سلمہ صدارت نے لوگو اس کے خلاف مشتمل کر دیا ۔ دونوں فرقے وگئے توری بلا وجه نظام کبنت کو ایند نہیں کرتے حسب و نسب نزوت اور سلطنت میں مورو تی اثر کے غرہ و نخوت کے سبب سے وکٹ فرقہ کے ، کے نئے لازمی تھاکہ اپنی طرز مکوست کی خالفہ ول سے آمادہ ہو جائیں کہ جس میں صرف ایک مربیر بیت العوام کی خواہش ان سب کی خواہشوں پر غالب سے جائے روایات سے متاثر ہوکر کہ باد نتاہ ملکت کا حقیقا برائے نام صدر ہے توری فرقہ تو ایسے نظام ک كا بالطبع أوشمن بن كيا تقاكه جس أيس شابلي محض برائے نام تھا۔ بریں ہم یہ فرقہ فانور ف سے سلانین کی توت گھٹانے پر راضی ہو جاتا اُ تدبیر کے ساتھ ان لوگوں کو سرکاری عہدوں سے یک اور چیشہ کے لئے خارج نہ کر دیا جاتا۔ اسی وجبہ نوری فرقه جو نور وزارت کا خواشمند عما وگ ہے بل گیا جس کو فرارت سے 'کال دیا گیا لار الله بروک نے فریق مخالف کے وستوری قب

بالبازديم اپنی مشهور کتاب مو محب ولمن باوشاه " یس نبهایت موشر ہیرات میں و کھایا ہے۔ جس کی یہ غرض تھی کہ بادشاہ المرزى منسی مكومت كے روایات كو بھر قائم كرسے، فرقه معتدر کا کوئی کاظ نه بو اور ایسے اشخاص کو ذریر بنائے جو اس کی متحتی میں رفاہ عام کا کام کرنے کے ہے رضامند ہوں ۔

آخر کار فریق مقابل وال یول کو خدمت سے علیدہ کرنے یں کامیاب ہوا لیکن اس نے بالنگ بروک کے اصولی سائل کو موثر نانے یں جیسی چاہئے دیسی کوشش نہیں کی - متصاو مع حریص آدمیوں کے مل جانے سے چند سال یک حکومت میں محال ضعف اور بدنظمی رہی اور بالآخر ضرورتوں اور واتعات نے اینا نظرتی راستہ افتيار كرليا إور نظام كبنث متحكم بونخيار سلطنت كيجليل القدرع بدول مي تغيرو تبدل متشار شاہی کے افتیارات کے زوال سے عبدہ لارق بریزین (میر مشفار) کی قدر جاتی رای - اب یه عبده برائے نام ہے اس کے سپرو کوئی مذمت نہیں اور ایسے فنحس کو دیا جاتا ہے جس کا عوام پر اثر ہوتا ہے اور كبينط اس كى ركنيت عد فائدة على سكتى ب اكروه ومارت ے نازک فرائض قبول کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اسی دور یس. لارو شرفزرد (فازن) کا عده بحی خن چوگیا

وَيُولُ أَفْ شَهُ وسِرى آخرى فازن عقا جس كا تقرر ملكه رَيْر نے اپنے بہتر مرگ ایر کیا تھا۔ اسی سال اکثوبر مین ج اس من فرست بيش كيا تو خزانه دار كي خدست بر كمشفروا کا تقر کیا گیا۔ اس وقت سے یہ عبدہ اسی طیع چلآ ہے اور کشنروں سے وند کسی قسم کا مالی انتظام نہیں عمومًا وربير عظم وست الروآف دى شرفيررى (فديرخوانه) كى غدمت اليف افتيار كرفا ہے اس واسط ك يه معزز اور اعلى عده -اور یم محنت و مشقت بھی نہیں ۔ کم درجہ کے (جونیر) اح فازنین کے زمہ دوسرے وائض ہیں گریہ لوگ بھی الیا كالكي كل محام نبين كرتے - مكال ( ملى) كا الل مركز يان آن دی البیکر ہے ۔ یعنے دزیر مال سے جبکا عبدہ بنری کے عبد سلطنت میں قائم ہوا نیکن اس فریر کی اہمیت جاج اول کے عدسے محسوس ہونے لگی ۔ وزیر مال جمیشہ ام سے نہیں بلکہ عوام سے مقرر کیا جاتا ہے گرجب سے خزانہ کا کام کشنروں کے حوالہ کیا گیا ہے وزیرال بیتا کا کن ہونا کیے۔

A 1 1

## بالحوازوم

## جارج سوم الاعا-١٨١٠

تمہمید - جارج سوم کے عبد سلانت سے وہ وقفہ اور اس تغیر عالات کے درمیان گذرا ہے - جس کے بعد برطانیہ یں جمہوری خیالات کا آفاز ہوا - اس عہد کی دستوری حکومت میں وہ باتی فاص دلجیں کی ہیں - سلطنت کے پہلے حصہ میں تو بادشاہ کوشش کرتا را کہ حکومت بارلیمنٹ کی ترتی کو رو کے نئے نظام کمبنٹ میں وست اندازی کرے اور شاہی اقدار کو دوبارہ حقیقی طور سے قائم کرے - سلطنت کا دوسرا حصہ دوبارہ حقیقی طور سے قائم کرے - سلطنت کا دوسرا حصہ فالی ہے بجز اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہے بجز اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہے بجز اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہو گیا ۔ تاہم یہ مدت مہم بالشان دستوری تغیات کی بنیاد فرانیسی انقلاب اتفادی کی بنیاد فرانیسی انقلاب

کے عصبے میں آئی تھی اور نہ شل جانے اول اور جانے دوم

ے وہ وگ فرقہ کا ماتحت تھا۔ جائی سوم پیدا بھی انگلتا

میں ہوا اور نہیں پروٹش تھی یا ٹی ۔ ایک نٹی پاکینٹ کے حبلتہ افتتا ہے میں اس نے اپنی بہلی تقرر میں نہایت صفائی سے کردیا کہ بطانیہ کانا) اسے کئے اید فخر ہے۔وہ اپنی رعایا خصوصًا تورتی فرقہ میں ہر دلغرمزیما اس فرقہ کے اکثر لوگ جمیس دوم کے بُرجوش اور سیتے طرفدار نہیں تھے۔ ھالمائے کی بغاوت کی ناکامی کے بعد سے حقیقت میں طوفدارات میں وم مفقوہ ہوگئے تھے اسلئے توری لوگ اپنے حسب دلنواہ افتدار شاہی کو برانے اکھ کھڑے ہوئے اور نوجوان بادشاہ کے زیر حکم متفق ہو گئے۔ وگ لوگ كفرت شروت كى خرابيوس ميں مبتلا ہو كئے مجھے يونكه جاتج اول اورجاتیج دوم کے عہدمیں انکو اپنے اقتدار اور اتر کی جانب سے بورا المینان حاصل تھا۔ انہوں نے آبیس میں کڑا بشروع کرویا تھا۔ اسلنے ان میں متعدد حیوتی حیوتی جاعتیں بن کئیں اور ہرایک جاعت بجائے اسکے کہ کسی برے ملدسیاسی کی وکالت کرتی کسی ایک بڑے قریم خاندان کی قائم مقام بن گئی ۔ بڑے بیٹ نے بیشک انگریزی سیاسی و فار کو برهایا عقا اور انگریزی قوم نے اسکی اس درخوات كوتبول عبى كيا . يه اسونت ايك محكمه كا وزير اور عيفي وزير عظم معي عقاء السنه الكلستان كواس مبندي تك ببنيا ياجس مبندى بركسارتبرو في كوينجا إيما

ا وسورمطانیه کی روسے پانچی وزرائی فاص شان ہے ، وزیر داغلہ وزیر فارجہ وزیر جنگ و آبید افرا اویات اور وزیر مند سکرٹری آف اسلیط پانسیل سکرٹری سے ابنی میں سے سی ایک سے مراد ہوتی ہے بیاف کے بہلے اسطرخ کے صرف دو وزیر موتے مقے لیکن اس سال اور شف اور کے درمیان اس تسم کی مزید تین وزار توں کا تقریم وزیر سلطنت ترجہ کہا گیا ہے 10 المبنا دی سکرٹری آف المیٹ کا ترجم وزیر محکم اور کھیں وزیر سلطنت ترجم دکھا گیا ہے 10

لیکن بانی سوم کو صاحبان فراست سے بالطبع نفرت متی اور اس نے تھاں کیا تھا کہ ملک میں سی آزاد رائے والے ( آزاد منش) کو بر سر حکومت نہیں رہنے دیگا۔ اس نے ب سے پہلے اس طح پٹ پر ہاتھ صاف کیا کہ پالیمنٹ ے طبئہ افتتاحیہ کی تقریر کو ائس نے اس وزیر ممکمہ کے مشورہ کے بنیر تیار کیا یہ ایک خلاف وستور بات متی ۔ اور اس کے بعد اس نے دوسرے وزرا کے حد سے فائدہ اُٹھایا جن کے دلوں میں پٹ کی لمرف سے بنض و کینہ پیدا ہو گیا تھا۔ بٹ نے میانیہ سے برسر بیکار ہونے کی سخریک اس وج سے کی کہ دہ فرانس کے ساتھ اتحاد اور انگلتان سے جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ پت کے شرکا نے اس دلیرانہ تدبیر کے اختیار کرنے میں پس ویش کیا ، إدشاه نے ان کی مدد کی اور پک مو بجبوری متعنی جونا بڑا۔ بادشاہ نے بیٹ کے لئے والمف مقرر کیا اور اُس کی زوجہ کو بیرنس ( Baroness ) کا مرتبہ بخثا ۔ لیکن اس ظاہری عنایت سے لوگوں کی نظروں مِن بِيثَ اور مِعي سبك بو گيا - تب لارد بيوث وزير عكم اور اسلی وزیر اعظم بنایا گیا ۔ بادشاہ کی تائید کی وجہ سے اس نے اپنے مقدور بھر اپنے شرکا کو تنگ کیا جو اپنی بے بی کو محسوس کرتے گر اس کا کھ نہیں کرسے تھے۔ ويوك أف نيو كاسل جودرير خزانه اورمشهور انقلاب الكيز فاندانوني

الب الازيم تھا بٹ کے وظیفہ یا تے ہی استعفا وسینے برمجبور کیا گیا۔ کے بعد لارڈ بیوٹ وزیر عظم ہوا اور ساتھ ہی اس صلح سے متعلق فرانس سے گفتگو شروع کر وی یم نے صلے کونا منظور کرتے کی جمارت کی اس کو شاہی الی یازه اشمانا برا - اس جرم کی باداش میں نه صرف ر شاہی اور آیرلینڈ وغیرہ کے لارڈ نفٹیننٹ (نواب)

سے گئے بلکہ اولیٰ ورجہ کے سرکاری ملازم بھی برطرف

ہی رفقا ۔ بادشاہ کی غیر دستوری حکمت علی جلانے لیاقت اور ضروری استقلال لاروبیوف میں نہ شما لئے اس کو بیت جلد خدست سے علیدہ کردیا گیا لیکن ه کی اب بھی نیت تھی کہ خود مالک و مختار بنا ، ر جب اس کا خشا ایک سے پورا نہیں ہوتا تو وہ رے میر سے رجوع ہوتا اور مدد لیتا تھا گر اس کے ن اس درجه مليع نہيں تھے جس قدر كه اس كو ضروب - جب کبعی اس کے وزرا اپنی رائے سے کوئی کام عاہتے تو بارشاہ کی سازشوں سے ان کے معاملات الجمن پر جاتی اور بالآخر ناکام ہوتے تھے۔ جس ورم وہ وزرا کو بے اعتاد سمھتا اسی قدر ایسے دوسرے مربین سه كرتا ج يارلينت بين كسي طبح ومددار نهوتے تھ كالمر

كر ايسے لوگ ياربين ميں وزارت كى مجوزہ عكمت على

تاريخ دستورا تكلستان باب دوازدیم کی تائید میں نہیں بکہ اوشاہ کی بیندیدہ حکمتِ علی کے واسط رائے دیا کرتے تھے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا تھا بلکریہ لو پارمنٹ کے دوسرے اراکین کو بھی سیلے سے آگاہ کر متے کہ درارت سے پئیں ہونے والی سربروں کو بادشاہ بند نہیں کرنا ہے۔ وزرا کے فلاف اظہار رائے کے لئے سیلے سے وورسے اراکین کو اُبحارا جاتا اور وعدہ وعید سے اراکین مقابله کو تقویت دیجاتی تھی۔ یہ لوگ مشاہی رفقائے لقب سے

نظام کینبط پر حملہ اس زانہ میں بادشاہ کی غرض وزرا کی حکومت پر اُس موثر اختیار کو دوبارہ حاصل کرئی تھی جو انقلاب کے ملے کے سلاطین کو میسہ تھا۔ وہ چا ہتا تھاکہ وزرا کو خور انتخاب کرے اور طرز عل کی نسبت اُن رکو خودہی ہایت کرے اور جب اُ دہ اُسکی خواہشوں کی تکمیل کرنی موتون کریں تو خدمت سے اِن کو برطرف کر رما کرے۔ اِسطرح سے بادشاہ اور نے نظام کیبنٹ میں جمل بیان میکیلے باب میں ہوا ہے اڑائی روع بولني وس طرز طكومت مي بيت العوام كا فرق حقیقت میں اِن وزرا کو منتخب کرتا ہے اور اِس فرقہ کی کثرت نہیں رہتی تو یہہ لوگ اینے عہدوں سے مِمَّا وَفِي جَاتِي بِي بِيهِ نَيَا طُرِيقِهِ الْكُلِّسَانِ كِي سَمِاسَ مالت کے کچھ ایسا موافق آیا تھا کہ چندہی روز میں ( مکومت میں)

اس کی جڑیں مفبوط ہوگئیں - جارج سوم اس کو منوخ مرکا اور نہ اس کی ترقی اُس سے رک سکی ۔ البتہ اس سے اس کی سیدهی سادی اور اصلی طرزعل میں ریشردوانو اور اکثر ناجائز ورمیوں سے روڑے انگائے۔ اور یہ وشوارا بھی بیت العوام بر افر ڈاکر پیدا کی جاتی تھیں۔ بات و تو بادشاہ سلامت اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پارلینٹ کی طرز مکومت پر حلہ کرنکے لئے بھی بارشاہ نو بارمینے کی طردسے اسلی استعال کرنے پڑتے بيت العوام اورفتاي انر- چونكه نظام كينك بيت الغوام کی صدارت پر بنی ہے بادشاہ کا یہ توفع کرنا کہ اول الکر مجلس کے بچاؤ کے لئے اراکین عوام متفق ہو جائیں سے بیجا نہ تھا اس لئے اُس نے بجائے متفقہ فالفت مول لینے کے بیت الوام میں اپنی تائید پر اراکین کی کثرت کو مہا کرلیا۔ اس کے تین وجوہ تھے -( 1 ) نظام كينت كا جديد مونا - ابني ك الك كينت ك نظامے سے ماؤس نہیں ہوئے تنے اور نہ اُس کی ضرورت کوکی نے تکیلم کی تھا۔ مک کی عدالتیں ، روایات اور جذبات کیبنے کی طرف بے توجی سرتے اور بادشاہ کو عاملان حکوت کا صدر تھیرائے تھے توریوں نے بالنگ بروک سے مولی

سٹلہ کو جو کتاب "مب وطن بادشاہ" میں مرقوم ہے قبول کرایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بادشاہ لایق انتخاص کو باب دوارد ،

بلا لحاظِ فرقِه بندی بلازم کرے ۔ وگ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نیس تھا کہ انہوں نے کس صریک تغیرکومو 

برے تہروں کے تام اہل ملک کو بادشاہ اور وگ لوگوں کے اختلافات سے کوئی دلچینی نہیں تھی۔ اگر چ وك فرقه كے جمہوري خيالات عقے ليكن وہ بربر حكومة امراکی جاعت تھی اس واسط ادنیٰ ورج کے طبّعات رمایا پر ان کو اختیار نہ تھا۔ پیک نے بھی اپنے نا یں جہور پر حکومت کی ہے لیکن بیٹے کسی خطررا

وك فرقد كا ربنها نهيس تھا۔ وس پارلیمنٹ کی رشوت ستانی ۔چوکہ شاہ جارج کے منصور سے بنا ہر کسی طبقۂ کاک عی جانب سے فالفت نه بونی لبذا وه اراکین عوام کو ترغیب و تحراص او تخویف دے سر ان سے اپنے اکثر کام کالاکرا تھا۔ رشور کی مدبیر کوئی نئی بات نه تنی اسلاطین اور وزرا برابر "وو شاہی" کے بعدے اس پرعل کرتے آئے ہیں اس صدی میں جو جارج سوم کی تخت نشینی کے قبل گذری ہے بیت الوام نے توم کا جابرہ ہونے کے بنیم معاملات سلطنت پر افتیار صاصل کرلیا تھا۔ اس سے میاحث اور اختلاف آرا مخفی رکھے جاتے تھے۔ اس کے

اکثر اراکین ایسے شہروں کی جانب سے نیابت کرتے جن کو برائے ام حق انتخاب عاصل ہوا۔ چونکہ بیت مکور پر رائے عاملہ کا اثر نہیں ہونا تھا اس کئے اس کو رشوت کے ذریعہ سے (اینے) قابو میں رکھا جاتا تھا۔ ممالئ ے انقلاب سے بعد سے اس خیال کو کہ بیت الوام کو رشوت کے ذریعہ سے مطیع کرنا چاہئے ادر بھی تقویت ہوائی۔ اس بات میں وال پول بلاوجہ بنام ہوا کہ اس نے رشوت ساني كو تكيس كو بيونيايا - جارج سوم كچه دال پول سے کم نہ تھا۔ اُس نے رشوت دینے میں اس قدر روپیر صرف کیا کہ باوجود اس کی سخت کفایت شعاری اور یارلیمنٹ کے رقوم کیرہ منظور کرنے کے جو عہدہ وارن حکومت على البوارول ير صرف بوتى تفيس أس كو ببت قرض ليا برتا تھا۔ وہ دونوں مدبیروں نینے شخوبیٹ اور رشوت سے کام ایتا تھا۔ ہر ایک ضروری اختلاف راے کو وہ ایٹا زاتی سائد سجمتا اور اراکین کو اینی خوامشوں سے واقعت کرا دیتا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر اس کی خواہشوں سسے انتلاث کیا جاتا تو راے دیتے وقت اختلات کرنیوالوں کی فہرستوں کی جانج پرتال کی جاتی اور اپنے موافقین پر نزول عنایات اور نمانین کو سنزئیس دی جاتی تھیں سے کا کما میں جرل کان دے (General Conway) اور دوسرے عبدہ داراک فوجی بادشاہ کے خلاف مرضی بعض امور بررائے

دینے کی وجہ سے اپنی مفارشوں سے برطرت کئے گئے۔ ومم) بارلمن كي نيانب كي حالت ونيابت يارلين عني اہنی اسباب و وجوہ سی بنا پر جن کا اس کے قبل ذکراکٹر ہو جکا ہے نہایت خراب حالت میں تھی۔ اضلاع اور شہروں کے نائیس کی تعداد میں ابتدا سے غیر ساسیت چلی آرمی تھی اس پر طرہ یہ ہوا کہ سلاطین طیوڈر اور اسٹوور نے اپنے زیر اثر لانے کے لئے کثرت سے ایسے شہروں کوحی نیابت عطاکیا جن کو سبب تلتِ آبادی و عدم الهمیات حی مذکور نہیں دیا جاسکتا تھا اس لئے ان کا نام شہرائے نیرآباد کر گیا اور بہت سے تدیم شہروں کے ویران ابوجانے سے جاں سے نائندے پہلے آیا کرتے تھے باوشام کے اختیار میں کثرت سے بارلٹینٹ کے اراکین کی خالی مجہیں المُحْنِينِ اور اِسُ سے زیادہ جگہیں حقیقت میں غیرسرکاری لوگوں کی خانگی ملک بن گئیں یبض مقتدر فاندان توجیم اور آٹھ بلکہ وس سک نائب بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح سے بیت الوام کے ایک نمٹ ارکان کو مخصوص لوگ يا بادشاه مقرر محرا تعا - ازبيكه بيت الوام كك ميسب سے زیادہ متندر و مزز تھا اس سے اس کی رکنیت کے لئے لوگ جان دیتے تھے اور اس سبب سے اہل دولت کی کوشش ہوتی کہ ان کو ساکنان شہر اپنی نیابت

<sup>(</sup>Borough) كَ فِيْ مُدُوخِ مِيمِ مِن غِيرَ آبادِ شَهِ كِي عرامادِ تَ كُروي كُي ع -

باب دوارديم

کے لئے انتخاب کریں ۔ اس لئے دولت مند لوگوں سے شہروں کو بہت ردیبیہ ملتا تھا ۔ اول الذکر انشخاص کو سیاسیات سے مجه مطلب نه تما أن كي نظر حرب معاوضه بريمتي عمي-جب یہ لوگ بطور نائبین شہر بیت العوام میں آتے تو درباری محروہ کے ساتھ رائے دیتے تھے۔ اس سے کہ درباری مروه وضع وار اور ذي وجابت خيال كيا جامًا تقا- اليهي جند شہروں کے نائین کے سواے جن کی بلدیات کا بھی تقرر بادشاہ کی حانب سے ہوتا تھا۔ کثیر تعداد ایسے ضہروں کی ہمی معی جو اہمی بھے ازاد تھے لیکن ان میں انتخاب کرنے والے تعداد میں کم اور راشی تھے۔ یہ ہوگ اپنی رایوں کو معمولی طور پر بیجا کرتے تھے ۔ اگر رشوت بہونیانے کی سبیل موجاتی تو سرکاری امیدواروں کی کامیابی میں شک نہ ہوتا۔ ان حالات کے سبب سے بیت العوام میں حکومت اینا انتظام کرنے میں کامیاب ہوتی تھی ۔ جان وکس کی طویل اذبیوں كى وجه سے جو اس كو بہونيائى گيب ظاہر ہوتا ہے كر بيتا كا بادشاه رکی برایک تیم کی مرد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جان ولكس كامقامل - جان وكس موشيار متقل مزاج اور انتہا بیند وگ تھا۔ وہ آئی سبری ( نام مقام) کا نائب اور ایک اخبار مسمی نارته برش کا مالک کفا جس میں وہ لاردبیق له (Nomination borough) کی نبت بروکی وث مندرم فیمسری

تعریح کردی محتی ہے ۱۱

یر نعن وطن کیا کتا تھا اس اخبار کی انتاعت نشان میم میں لاردبیوٹ کے متعفی ہونے کے بعد بادشاہ کی تقریر سر جس میں کہ بادشاہ نے فرانس سے ساتھ صلح ہوجانے برسديد كي ظاہر کی تھی حلہ کیا گیا تھا۔ وہ توہین تعیز سخریر کے الزام میں مانونو کرلیا گیا گریہ نا جائز تھا اس کئے کہ رکن الیمینٹ کو بناوت خلاف سرکار یا کسی شکین جرم یا نقض امن سے الزام کے سواے کسی دوررے الزام یس نہیں گرفت ار كيا جا سكتا تفا- علاوه بريس اس كي المرتتاري عام حكسام مُنْقَارَى كى بنا يرعل مين تأتى تقى لين السا فكنام الجس مين مى فاص شخص كا حواله نبي ديا كيا تها ليكن اخار ذكوره کے لکھنے والوں ، طبح کرنے والوں اور اشاعت دینے والوں کو گرنتار کرنے کا حکم تھا۔ اس قسم کے حکمنا مہ سے ذریعہ سے اكثر اكرده كناه بمي كرفتار بوسكت كقع يصليا بي سنگس بنی کی عدالت نے اس قسم کے حکمناموں کو ناجائز کھمرایا۔ علائاء من اس سے جوں اسے خلاف بیت العوام نے اظہا نفرت کی تحریک کو وگ فرقہ کی وزارت سے زیر افر جو اس وقت اس بر مامور ہوگیا تھا منظور کیا۔ سلاماء من بیت الوام نے فیصلہ عدالتی تک کا انتظام

شکیا بککہ اُس نے اشاعت نشان میں اخبار نارتھ بھی کی تبیت باغیانہ تو ہیں سخریری کی رائے دے دی اور اخبار ذکور کو جلاد کے باعثوں جُلوا دینے کا حکم دے دیا۔ادر

باب دوارد بم س کو بیت الحوام سے خارج کر دیا۔ لیکن جب اہل انڈن يمعلوم ہوا كہ ولكس كے ساتھ بہت سختى ہو رہى ہے تو اس کے طرفدار بن گئے تاہم ولکس کو حکومت اور ت الوامرك غيظ وغضب كم مقابل بين اس قدر جراع ہو سکی سکہ عدائتی تحقیقات کے نتیجہ کا انتظار کرتا وہ انگلتا ، بھاگ گیا اور توہن تحریری کے الزام کی تحقیقاست كرانيك جرم س اس كے لئے اخراج كى مزاججيز وق ر سال کے بعد وہ انظلتان واپس ہوا اور مرل سکیس ، جانب سے پارلیمنٹ میں بطور نائب روانہ کیا گیا۔اس میمی لاردوی متم وزیر سلطنت کے خلاف توہن تحریری کی اعت کی پاداش یں بیت الوام سے اس کو خارج سرویا ا - جب ضلع مرل سيس نے اس كو دو باره انتخاب كيا اداکین عوام نے اس کو رکنیت سے لئے نا اہل قرار دیگر ں سے حریف کرنل اور اس کو نتخب کر لیا ۔ یہ ان کا فعل ردستوری تھا اس کے تم کسی بیت پارلمنٹ کو اینارکن انخاب كرنيكا حق ط صل نبي ، -

ركيمنط كيمساحث كي اشاعت - إدجود خوو فتاوز بیت سے بیت النوام کو ایک جدید تنیر اننا بڑا جس سے رسینے کے اعال پر اراے عامر کا زیادہ اثر ہونے لگا۔ یہ رمباخوں کی اشاعت سے عمل نیر ہوا۔ اس سے قبل ت الوام ك ساحث حى المقدور مخفى ركع جات يق اور أس كا ایسا کرنا حق بجانب تھا۔ کوئی رکن اپنی ذات کو اپنے دلی خیالات کے اخفا کے بغیر محفوظ و مصنون نہیں خیال کرسکتا تھا۔ بہت اصباط سے اخفاے راز کرنے کے بعد بھی خوشامدی اور غلای پیند اراکین اُن لوگوں پر جو زیادہ آزادی سے بحث کیا کرتے تھے مخبری کرکے شاہی عتاب نازل کراتے تھے۔ اس واسطے اراکین عوام کی بادشاہ سے مستقل درنواست تھی کہ اگر پارلیمنٹ کی کارروائیوں کی خبریں اراکین کی تھائی فرمنظوری کے بغیر بادشاہ تک پہونچیں تو وہ اُن پر توجہ نہ کیا کرے ۔ اگر کوئی شخص اس قاعدہ کے خلاف پارلیمنٹ نہ کیا خبریں پہونچاتا تو اُس کو اراکین عوام کے خاص اختیالاً کی خبریں پہونچاتا تو اُس کو اراکین عوام کے خاص اختیالاً کی خبریں پہونچاتا تو اُس کو اراکین عوام کے خاص اختیالاً کی خبریں پہونچاتا تو اُس کو اراکین عوام کے خاص اختیالاً کی خبریں پہونچاتا تو اُس کو اراکین عوام کے خاص اختیالاً

 کی خبری بہونجی تھیں لیکن ( رپورٹر) کیفیت نویں کو نقصائه
و ضرر برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اور اُن کو ایسی دشواریاں
پیش آتی تھیں جن سے وہ مباحثہ کے وقت خبروں کو کمل و
مفصل طور پر نہیں لکھ سکتے تھے۔ اس لئے کہ مخصرنوبیوں کو
مباحثوں بیں شرکیہ ہونے کی اجازت نہ تھی بھرکیؤگریمن
تھا کہ تقریوں کو بے کم وکاست ٹھیک طور پر قلم بند
کیا جاتا ، خبر نوییں جن باتوں کو پارلیمنٹ کی تقریروں میں
سنتے اُن کو اپنے حافظ کی دو سے اور اپنے فرقے کے خیالات سے
ریمک کر پارلیمنٹ کی خبروں کے نام سے اخبارات کو دیدیا
کرتے تھے اس سے ایسی خبریں اکثر غیرصیح اور غیر کمل ہواکی
تھیں ۔ ان خرابیوں کی وجہ سے ادکان پارلیمنٹ کو خبروں کی
طبح کے خلاف اصرار تھا۔

لین اعدائے میں ولکس نے بعض اخبارات کواکسایا اور ترغیب دی کہ بیت الوام کی تقریروں کو اسماسے مقرین سے ساقھ شاپع کیا کریں جس پر بیت مذکورہ نے اُن اہل مطابع کی گرفتاری کا حکم جاری کردیا۔مطبع والوں نے اس حکم کی توہین کی اور اپنے آپ کو حوالہ نہیں کیا بنابراں بیت مذکورہ نے بادشاہ سے درخواست کرکے اِن کی بنابراں بیت مذکورہ نے بادشاہ سے درخواست کرکے اِن کی مزدن کر خان کو طران گرفتار ہوت تو ولکس لندن کے شرک میربد اُلگاری آف دی سٹی ای حیثیت سے اور خود میربددلارڈسی میربد

فران نرکور کو جس میں کسی جرم قانونی کی تخصیص نہیں تھی جائز تسلیم کرنے سے صاف انکار کردیا اور ان وونوں تیدیوں كو رہاكراديا - گريه دونوں بيت الوام كے اركان تھے اس فظ بیت الوام نے ان کو اپنے نشستوں 'پر بنات خود حاضر بھی حكم ديا -جب يه لوگ يارلين يس پهونخ تو ان كواسي مقالم بر گرفتار کرے ٹاور (مبس) میں بینجدیا ۔ گر ان کی تانید میں اراکین مقابل اور شہر انڈن نے اس تعد جوش و خروش ظاہر کیا کہ بیت الوام نے اس معاملہ کو اسی صدیک بہونجاکہ جیوڑ دینا مناسب سمجھا میجے تقریروں کے جھاسینے کی نُبَتُ اس زَام سے بھر کی قسم کا اعراض نہیں کیا گیا لیکن خبر نوبیوں کو اجنبی لوگوں کے طور پر مباحثوں میں ص رہنے کی اجازت تو تھی گر کوئی رکن تحریب کرتا تو وہ جلسہ سے اٹھا دیے جاتے تھے۔اس بیت پارلیمنٹ میں تقررہ كو بطور يادداشت كلمنا منوع تفا اس واسط اس كى جرب يقينا غيرمكل ہوتی تفيں ۔

جب یک کے سلاماء میں پالمیٹ کی قدیم عارت مراب ایک علیم گلری (برآندہ نما طویل کرہ) خبروبیو مراب میں ایک علیم گلری ایل مطابع کے جمارے سے مرت بیت الامراکی نبیت صرف بیت الامراکی نبیت میں اطلاع دہی کی آزادی اسی وقت عایم ہوگئی لیسکن بیت العوام میں تحریک سے اختلاف کرنے والوں سے نامول بیت العوام میں تحریک سے اختلاف کرنے والوں سے نامول بیت العوام میں تحریک سے اختلاف کرنے والوں سے نامول میں تحریک سے نامول میں تحریک سے اختلاف کرنے والوں سے نامول میں تحریک سے نامول میں نامول

فہرتیں ملاہ کا کے قبل اور بیت الامل میں اس قسم کی فہرتیں عصماء کے قبل باتا عدہ شامی ہونے کا انتظام نہیں تھا۔ ا اگر دستوری ترقی اور اہمیت کے لحاظ سے دکھیا جائے تو بارلینٹ کے مباحثوں کی خبر رسانی کی آزادی کم قابل قدر البیں مے البتہ حق نیابت کی اصلاح کو اس پر ترجیح ہے۔ یارلیمنٹ کے مباحثوں کی اشاعت اور مخرکایت سے اختلاف کینے والوں کے ناموں کے جیب جانے سے اخبار خوانوں کو سیاسی ساخوں میں شرکت کا موقع ملنائے اس کمے پہلے ساسات کی نعبت لوگوں کے معلوات اس قدر وسی نہ تھے اور نہ متقدمین کو اِن سے اس تعدد کیسی تھی - اُس وقت سے گویا بیت العوام کی توت کا زوال اور مطابع کی توت کا عروج شروع مو کیا۔جب پارلینٹ کے مفصل طالاست مینے گئے تو لوگوں میں اخبار بینی کا بیحد شوق پیدا ہوگیا۔ اور جب اخبارات کونکتہ چینی کے لئے زیادہ مواد کمنے لگا تو رأن كو تنقيد كا بمي زياره موقع كمن لكا -

ان و معیدہ بی ریادہ موقع سے کا است موہ کا ہے۔

البینٹ کی خبروں کی آزادی اشاعت مروج ہونے کے

البینٹ کی خبروں کی آزادی اشاعت مروج ہونے کے

کئی سال بعد بارلیمنٹ نے ایک تانون جاری کیا جس

اخباروں میں سیاسی امور پر بحث کرنے کی آزادی اور
قوت میں طریہ ترتی ہوگئی۔ اصتاب مطابع کی سرگری

گم ہونے کے بعد سے نامہ محاروں کے لئے کوئی امر مانع آزادی

فران نکور کو جس میں کسی جرم تا فونی کی تحضیص نہیں تھی جائز تىلىم كرنے سے صاف انكار كرويا اور ان وونوں تبديوں کو رہا کر دیا ۔ گریہ دونوں بیت العوام کے ارکان تھے اس لئے بیت الوام نے ان کو اپنے نشستوں پر بنات خود حاضر الوام م دیا۔جب یہ لوگ پارلینٹ میں پہوننے تو اُن کو اِسی مقالم پر گرفتار کرے ٹاور (مجس) میں بھیجدیا ۔ مگر ان کی تانید میں اراکین مقابل اور شہر انڈن نے اس تعد جوش و خروش ظاہر کیا کہ بیت الوام نے اس معاملہ کو اسی حدیث بہونجاکر چیوڑ دینا مناسب سمجھا ۔ صبح تقریروں کے جھاسنے کی نسبت اس زانہ سے بھر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا گیا لیکن خبر نوبیوں کو اجنبی لوگؤں کے طور پر مباحثوں میں میں رہنے کی اجازت تو تھی گر کوئی رکن تحرکیٹ کڑا تو وہ حلسہ سے اٹھا دیے جاتے تھے۔اس بیت یارلیمنٹ میں تقررہ كو بطور يادداشت كمعنا منوع تفا اس واسط اس كى جرب يقينا غيرمكمل مهوتي تقيي -

جب یک سم ساماد میں پالمیٹ کی قدیم عارت رخیل ایک علی ایک سے سے لئے ہنیں بنے بایا ۔ اگرچ اہل مطابع کے جمارے سے صوف بیت الدام کو تعلق تھا لیک بیت الامل کی نبیت میں ادادی اسی وقت تایم ہوگئی لیکن بیت الدام میں تحریک سے اختلاف کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاف کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاف کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاف کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاف کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاف کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاب کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاب کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاب کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاب کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاب کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاب کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے اختلاب کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے الدام میں تحریک سے اختلاب کرنے والوں سے نامولی بیت الدام میں تحریک سے الدام سے تحریک سے الدام میں تحریک سے تحریک سے

فرستیں موسل کے قبل اور بیت الامرا میں اس قسم کی فہرتیں عصدار ے قبل باقاعدہ شاہے ہونے کا انتظام نہیں تھا۔ ا الروستورى ترتى اور ابهيت كے كاظ سے دكيھا جائے تو بارلینٹ کے مباحثوں کی خبر رسانی کی آزادی کم قابل قدر فبیں ہے البتہ فی نیابت کی اصلاح کو اس پر اترجیع ہے. بارسین کے مباحثوں کی انتاعت اور تحریجات سے اختلان کینے والوں کے ناموں کے چیپ جانے سے اخبارخوانوں کو سیاسی ساخوں میں شرکت کا موقع ملتاہے اس سمے سیلے ساسیات کی نبت لوگوں کے معلوات اس قدر رسیے نہ تھے اور نه متقدمین کو إن سے اس قدر دیجینی تھی ۔ ایس وقت سے گویا بیت العوام کی توت کا زوال اور مطابع کی توت کا عروج شروع ہو گیا۔جب پارلینٹ کے مفصل طالاست چینے گے تو لوگوں میں اخبار بینی کا بحد شوق پیدا ہوگیا۔ اور جب اخبارات کونکت چینی کے لئے زیادہ مواد کمنے لگا تو المُن كو تنقيدكا بهي زياده موقع لمن لكا -

فاسس کا فانون توہن تحریری بابت ما میں ہے۔
بالینٹ کی خبروں کی آزادی اشاعت مروج ہونے کے
بالینٹ کی خبروں کی آزادی اشاعت مروج ہونے کے
کئی سال بعد پارلینٹ نے ایک تانون جاری کیا جرسے
اخباروں میں سیاسی امور پر بحث کرنے کی آزادی اور
قوت میں فرید ترتی ہوگئی۔ اعتباب مطابع کی سرگری
کم ہونے کے بعدسے نامہ محاروں کے لئے کوئی امر مانے آزادی

نہ تھا۔ بجز اس کے کہ وہ تانون توہین تحریری کی یابندی کریں ۔ لیکن تو ہین تحریری میں بہت کچھ گنجائش تھی جب بات کو بیت الوام کے ارکان مقابل واجبی اخراض بتا تھے فرقہ برمر حکومت اس کو باغیانہ ، توہین آمیز تحریف کرتا تھا۔سیاسی مضامین سگاروں کی آزادی اور حربیت زیادہ تر اُن مقتدر اُنخاص کے میلان طبع پر منجصر ہوتی تی جن کے تفویض منسویہ الفاظ توہین آمیز کا فیصلہ کریاً ہواتھا عدالت نے توہین تحریری کے استفاثوں میں بارہا ہے کیا کہ جوری کو حرف اس بات کا قصفیہ کرنا لازم ہے کہ طرم نے مسوبہ توہین تخریری کی اشاعت کی یا نہیں ۔ اِس ہے ازیادہ اس کو کوئی اور فیصلہ مذکرنا چاہئے۔اوراشا قوین امیر تحریدے یا نہیں اس کا فیصلہ کرنا ہج کے ذمہ ہے اور چونخہ جج کا خیال پہلے ہی سے بادشاہ کی طرفداری یں ہوا تھا اس قاعدہ سے سیاسی مضامین تگاروں سکو سخت نقصان بہونچنا تھا۔ آرنسکن مشہور سرکاری وکیل نے اس کی وعجیاں اڑائیں ۔جس کے بعد فاکس کے قانون توہین تحریری نے اس کو منبوخ کردیا ۔ قانون مذکور کی بنا پر قرار یا یا ہے کہ اس واقد تنیمی کا فیصلہ کرنا کہ تحریر منسوبہ توہین آميزے كه نہيں جورى كا كام ب ن كه جج كا۔ اس كانتج یہ ہوا کہ سیاسی سباحثہ کے لئے اب کوئی تید باتی نہ رہی اور سیاسی مضمون تخار اب بانکل آزاد ہو گئے 'یوانراعم اُن

باب دوازویم

کے عدر کی اُس کو نہورت نہیں وہ نہایت بے احتیاطی سے حکومت وقت کو برا بھلا کہ سکتا ہے بشرطبکہ اُس کی انتقال الكيز تحدير نقض امن ركى حدثك نه ببرعتي بو-امر مکہ کے ساتھ جنگ ۔ بادشاہ کی طرف سے حکومت پر قابد یانے کی کوشش میں کبی کمی نہیں ہوئی۔ بادشا ہ کو جس تشمر کے وزیر اظمر کی ضورت تھی وہ لارڈ نارقم کی ذات سے پوری ہونی ۔ لارڈ نارتھ تابل اور متدین اور نهایت نیک نفس آومی نفا گراس میں افلاتی جرات نہیں تھی ۔ بادشاہ اور وزراے سابقہ نے انتخلتان کوشالی امریکہ کی نو آبادیوں سے افروا دیا تھا اور جنگ کا سبب یہ ہوا کہ اہل امریکہ ہر ان کی رضامندی سے بغیرمحصول لكا ديا تها - باوشاء صلح كرني يركسي طيح آماده نهيس تها بلکہ جاہتا تھا کہ نوآبادیوں کو فوجی غلبہ سے زیر کرے اور لارد نارتھ باوجود اس رائے سے متفق نہ ہونے کے اس کے

انعرام کے لئے بادشاہ کے باتھ میں کٹ بتلی بن گیا تھا۔ فرانسیسیوں نے نو آبادیوں کی مدد کی اور انگریزوں کو شکست کمیانی بڑی۔ جنگ جاری رکھنے سے توم خستہ و خراب ہوگئی تھی اور اراکین مقابل نے دوہری توت سے

حلہ کرنا شروع کر دیا جس کے سبب سے الرڈ نارقع کو اپنی ضرمت سے شنا پڑا۔ اس طرح بادشاہ کا باغی نوآبادیو

کے ساتھ صلح کرنے سے انخار کرنا اس کے لئے ایک ان

معيمت كا باعث بوا اور أس كو الني قديم وهمن وكرّ

فرقه كا وست نگر بننا پڑا ۔ وزراسي بادشاه كي مخالفت كا ازسربو أغاز ـ لارد نارته کنارہ کٹی پر لارڈ راکنگرنے وِگُ ونارت کو ترتیب ا لیکن اس کے بعد وہ ایکِ سالِ بھی زندہ نہیں رہنے که فوت بوگیا اور اس کی بناکرده کیبنٹ اس طر توٹ منی کہ اُس میں سے اکثر ارادہ کے کیے اور اصول بابند وِکُ وزرا اپنے رہبر جاریس فاکس کی ہایت ہے بوجب اس سے دست بردار ہو تھنے۔ لارو شیلیورن نے جر قابلیت اور سیاست دانی مسلمه تھی . ایک ننی وزارت ترتیر وی نیکن وہ غیر جانبرار تقا اس واسطے اس پر دونوں یہ سے کمی ایک فرقہ کو بھی اِتّاد نہ تھا ۔ اگر وِگٹ ہوگ عقامند؟ اور صبرے کام کیتے تو اُن کے لئے بھلائی کا زمانہ آتا اور ب اُن کی صدارت 'تھا ہم ہو جاتی ۔ لیکن اُن کے رہنا فاکس ۔ ب مبری کرمے مارو نارتھ کے ساتھ ایک متفقہ وزارت بنا لطف ید که اسی لارو نارته کو چند روز قبل یبی حفرات شده سے برا ہمل کھا کرتے تھے۔ لارڈ شیلیون کے ساتھیوں نے آ مستعنی مونے پر مجبور کیا اور خود اس مشہور" وزارت متفقہ یم شرك موع يكن توم ان كى به احتياطي اور حرص ك سبب سے ان سے منفر ہو گئی ۔اس وزارت نے مند کی نیم الكب مسدوه كانون بيت الوام ين يبش كيا بس سے بادشا

یخت ریج و تقب ہوا اس لئے کہ مسودہ ندکور میں مثابی فی "کی نسبت مبض مقامت پر تلے کئے گئے تھے ۔ جب بادشاہ اس مسودہ (قانون) کو بیت الوم یں نہ روک سکا تو اس نے بیت الام یں اس کو فیکست دینے کی تھان لی۔ اور ارل تیمیل کو اختیار دیا کہ ارکان امرات بیان کرے کہ جو کوئی سبودہ قانون ہند کی تائید میں راے وے گا بادشاہ کا تمن سجھا جائے گا۔ بنابرال ارکان امرانے مسودہ کو نامنظور کیا گرجب بادشاہ کا کام کل گیا تو مس نے فاکس اور نارقه دونوں کو برطرف کردیا۔ بیت العوام سے بادشاہ کی فالفت ۔ فاکسِر اور نارتھ کے ازیر افر بیت العوام میں مقیدر اراکین کی کثرت تھی۔ ان دونوں کو اپنے اثر کی بنا پر یقین ہو گیا تھا کہ بادشاہ جس کئی کو وزیر اظم بنائے گا ہم اس کو علیٰدہ کرا دیں سے لیکن بادشا نے اس مرتبہ نہایت عقلندی کی کہ اُس نے ویم بٹ بڑے ارڈ چیتھم کے دوسسے فرزند کو اس الم خدمت سے نے منتخب کیا جس کی عمسیر أس وتت چوبيں سال كى متى - يت چندمهينوں تك نتظر رياكه مناسب موقع ياكر يارليمن كو برخاست کر دے ۔ لیکن اس مدت میں وہ بیتالوا

م بهم

البنج دستورا تكستان ے فرقہ کثیر نے خلات مرضی عکومت کرتا رہا ۔ اُن دنوں بھی یہ طریقہ غیردستوری خیال کیا جا اعقب اور زمانه مابعد میں حرف کیا۔ مرتب اس کی تقلید کی گئی ہے۔ لیکن ارکان مقابلہ کے سخت علطی کی کہ حرافیت پر نام کر دیا کہ ملک سے وادخوابی کرنگا نتجہ ان سے نئے خطرناک ہے۔ اس لئے ملک کی مرضی وریافت کرنے کی غرض سے یالیمنٹ برخاست کردیگئی۔ اور یٹ کے حب خواہش نمائ کا کے عام انتخاب نے آیے الکین بت الوام میں بھیج جو اس سے ہم خیال تھے۔ وگ فرقہ مشالعہ سے انقلاب سے برسر حکومت تھا لیکن اس انتخاب نے اس کو جمیشہ بر المرابع المرابع عصد تليل م جماليسس كے لئے فتم كرديا - اور بخ عصد تليل مے جماليسس سال تک اوگ لوگ خدست سے محروم رہے۔ سال تک مدارہ قدمیہ اتن وقعت حاصل مہوئی جبکہ ان کو دوبارہ توت اُس وقت ماصل أنگلتان کی سباسی و معاشرتی حالت باکل بل کئی سلطنت کے اخیر زمان میں بادشاہ کا اثر ابدشاہ نے وگ ہوگوں کو نشکست تو دی لیکن یہ شکست أس شخص كى بدولت نصيب بهوتى جو آرته اور بیوٹ سے بلکل نخلف تھا۔ یک شکر کا سخل نہیں مو سکتا تھا اور بادشاہ بھی آیے وزیر کیر حکومت چلانے کی جرات نہیں کرتا تھا جس نے اسس کو

بیایا ہو۔ اس طرح وہ پٹ کے منصوبوں میں وست الذازى كرنے بازر متانقا - برايك مقوروث سے احرار كرنے اور سمجھانے كا اس پر كچھ بھى اثر نہ ہوا۔ انگلتان اور آیرستان میں اتحاد پیدا کرنے کی غرض سے یک نے اسد افزا خیال ظاہر کیا تھا که میته کو یارلینٹ یں داخل کرایا جائے گا۔ ليكن جب اس في إينا وعده ايفا كرا يا إ تو اس كو علوم ہوا کہ بادشاہ کیتھاکک کی آزادی سو مننا تک نبیں 'چاہا۔ اس لئے پیٹ نے استعفا تو پیشس لردیا لیکن تھوڑے ہی عرصہ میں اپنی ضرمت ہے والسيس تأكيا اور ساوا بادشاه كے عقل و حواسس ير بڑا اثر پڑے اُس نے اس مضمون پر دوبارہ زور دیا۔ بیٹ کی و فات سے بعد سخنداع میں باقیا نے گرتن ول کی وزارت سے اس بات کا وعدہ لینے کی کوشش کی کہ یارلیمنٹ میں کیتھاک کی۔ شرکت کی کمبی تخریک نہ ہونے یانے گی۔ جب ان وزرانے وعدہ کرنے میں عذر کیا تو انہیں اپنی مغرول کردیا گیا۔ لین بادشاہ جنون عی وجہ سے اپنی عمر سے آخر حصہ میں امور سیاست وجہ سے اپنی عمر ب ۔ میں مسلسل شرکیب ہونے سے باز رہائے میں مسلسل شرکیب ہونے سے باز رہائے

مے شہروں کی نیابت کے لئے تقیم کر دیے جائیں - بہرطال وہ اس بات پر میں رامنی تھا کہ پاکیٹ برور کے مالکوں کو جن کی منسوخی منظور تھی معاوضہ دلایا جائے۔ ایسی معتدل اصلاح کی علانیہ نالفت کی بادشاہ میں ہمت نہیں تھی لیکن اس نے بیٹ کو بیت ہت کرنا چاہ۔ یک کے بیرو اس کے فالف تم اور اس لئے اُنہوں نے مسودہ کو امتطور کیا ۔ اس کے بدہمی البیٹ کی اصلاح کے شعلق کبھی تھی تحرکات ہوتی رہیں لیکن خانفین صلاح انقلاب فرانس کی زیادتیوں سے انترسے اسقدر متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے ان تحرکوں کو آگے نہ برصنے دیا۔ مندسی آزادی می ترقی - ندی تصب کی شدت میسی که شرصوی مد

میں فتی ولی المقارصوں صدی میں باتی نہیں رہی تھی ۔لوگوں کو کی میں فتی اور پروٹیسٹنٹ۔ چرچ میں (نرجبی رسم برست) اور نان کن فرسٹ کے بڑانے ندہبی ساظروں میں لطف نہیں آتا تھا۔ فاندان بانوور کے عہد سے تو تان کن فرسٹ بالکل مذہبی آزادی کے ساتھ لیسسر کر رہے تھے بالکل مذہبی آزادی کے ساتھ لیسسر کر رہے تھے

اور کیپرلک کے خلاف اذبیت رسال توانین آخری مرتب مارج اول کی حکومنت میں بنے تھے تاہم عوام میں انجی اسقدر تعصب باتی رنگها تھا کہ ان توانین کو نمین کڑا خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ سر جارج سیوائیل کے تانون مجرید سُنځای کی رو سے روکن کیتملک کو جانداد غیرقولم ر کھنے کی اجازت ویکٹی اور کیمہلک یا دری کی سزاے صبوقاً باداش ادائی رسم ندہبی مسوخ ہوئی۔ کینہلک کو اسطرح ازادی مل جانے سے ان کا فرقہ مقابل برہم بور بھگائے بریا کرنے رگا چنانچہ سنگ یا مشہور شورشیں ابو گارون ی سر کرد گی میں خہور میں آئیں اسی قانون کا متیجہ تہیں۔ ُبہر حال مذہبی روا داری کی ترقی جاری رہی پہانتگ که سافه کاء میں کیتهاک اور ڈسندس کی عباوت اور حصول لِلكُ پرے سرایک قسم کی قید انہالی محتی۔ مر انقلاب فرانس کے معکوس ائرنے اس سے زیادہ سرقی ہیں کرنے دی۔

برطا نیمه طلمی اور آبرستان کا باریم بلی اتحاد برطانیه عظمی اور آبرستان کے پارمینی آخاد کو سنداء میں علی جامب بہنایا گیا۔ سندائی بارستانی پارلیزٹ کی محض ماتحانہ حالت رہی ۔ ایک آبرستانی قانون کی رو سے جو بڑانہ ہنری مفہم مرائی ورڈ پائی نگر لارڈ ڈ پی کے عبد حکومت میں نافذ ہوا تھا آبرستانی پارلیٹ کو سوائے مسودات (قانون) الیہ تھا آبرستانی پارلیٹ کو سوائے مسودات (قانون) الیہ

کسی دورے قسم کے قانون بنانے اور نافذ کرنے کی اجازت نہ تھی جبتک کہ قانون مذکور کی نسبت پہلے سے آگریزی متشار شاہی سے منظوری ماصل نہ کرلی حاشے جارج اول کے عبد کے ایک انگریزی قانون میں یہ او ما كُنا كَيَا عِن كُر برطانيه عظمى كى يارتين كو آيرشان كے لئے قوائین وضع کرنے کا حق عاصل ہے۔ ہنری گرآئن آپرستانی رضا کاروں کی مدد سے اور امریکہ کی نوس باولوں کی بیصیب حنگ کے موقع کو غنیمت جان کر ان قوانین کی تنسینے کا طالب ہوا۔ بناہ برال سلاماء میں راکنگہم کے عمد مکو یں اُن کی منتیخ عمل میں آئی اور اِس طرح حکومت انگلیان نے آپرسانی پارلینٹ کے کامل اختیارات کو تسلیم کر ہیا گر آیرستان کو آب بھی قومی ہزادی عامل نہیں ہوئی اِس کا بہلا سبب یہ تھا کہ اراکینِ پارلمنٹ کے انتخاب اور رکنیت يارلمينط كاتق صرف يرو تيسنن منهب والول مك محدود تھا اور دوسرا سبب محمد تھا کہ آپرستانی بیت انعوام کی كير تعداد اراكين كا أتخاب باد شاه يا با أثر خاندانول كا افتیاری تھا جو عموا گر پروٹیسٹنٹ ہوا کرتے تھے۔ میسرا پر کم عاطانہ عکومت کے اعلی عبدہ دار لارڈ لفٹنٹ رائٹ شاہ) اور اوس کے معمد خاص کے اختیارات کا میڈا کیرستانی پارلینٹ نہیں بلکہ باد شاہ سے اپنے رہانہ کی انگریزی وزارت می اس واسط آیرستانی امور سیاسی پر انگلستان کا

بہت اثر ہو گیا تھا اور مدتوں جاری راہ۔
چند سال کک تو رونوں کمکوں کے تعلقات میں کئی
تغیر نہیں ہونے بایا۔ آبرتانی بارلینٹ کی حکمتِ علی
کیتھلک کے حق میں بہ نسبت میلے کے زیادہ فیاضا نہ
اور، حریت بیند ہوگئی اور اس نے اُن قوانمین کو نمسوخ
کیا جگے سبب سے کیتھلک کی آزادی عبادت، تعلیم اور
جانداد غیر منقولہ کے حق حصول میں قلل اندازی کیجاتی تھی۔
اگرچ اِس بارلیمنٹ نے ان کو حق اُتی ب تو ویا لیکن اب
جمی یہ لوگ نمنی ہونیکے حق سے محوم رکھے گئے۔ تاہم
گیتھلک کی حالت نہایت غیر اطمینان مجش تھی۔ ملک کا اکٹر

حصد انہی توگوں سے آباد تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں برانی آبرستانی قوم تھی جس کو انگریز اور اِسکاج نو آبادانِ آبران ایرستان سمحن جا ہے۔ تاہم متواتر ضبطیوں کے فریعہ سے ان کو بالکل اراضی سے محروم کرویا گیا تھا۔ ہرعبدہ و اقتدار نیز

بار کمینٹ کے ہر ایک بیت اور شخصیات بلدی کی رکھنیت سے اِن کو خارج رکھا جاتا تھا۔ جکومت کے معینہ ندیہ کے اخراجا

کے لئے اِن کو سالانہ وسوال حصہ اپنی آمدنی کا بطور محصول دینا بڑتا تھا حالائلہ کے لوگ اس کو الحاد سمجھے تھے۔ چندبرس

میلے نک ان کو کسی بیشه وحرفه کی اجازت نہیں تھی اور فران کی ملک و اطاک کی حفاظت کیجاتی تھی۔ ان باتوں کا لازی تیجہ تھا کہ آبرستانی کیتہلک انگلتان اور پروٹیسٹنٹ

کی وشمنی پر تلے ہوئے تھے۔ اگر بروسٹنٹ کے تعوق ا اُٹھا دیا جاتا اور کہلک کو اُن کے حب مقدور حکومت سی شریک کر بیا جاتا تو اِس بات کا یقین تھا کہ برطانوا یارینٹ کیاتھ آرستانی یارلینٹ اتفاق و اتحاد سے کام نیلا سکتی. اسیر بھی جدید خیالات تحریت و بے تعصبی نے اثر سے پروٹیٹنٹوں کا تفوق فطرتی طور پر محمث رہا تھا۔ يروميشنت عرائن كي اتباع من خود على إس تفوق كو كمفنا تھے۔ جطرح کہ اُس وقت کے لاتی اور نیک نفس اللہ مرین کا خیال تھا پٹ نے بھی کیہلک کی مالت ورس کرنی جاہی اور اب کوہ وقت آگیا تھا کہ آپرستان بارتمینت باوشاه اور برونمیشنت حکومت امراکی ماتحت شو ره سکتی تمی و انجها تو دونوں ملکوں میں اتحاد قائم ر کہنے اب كونسا زريعه باتى ره گيا تها ؛

انقلاب فرانس کے سبب آرستانی سیاسی بہت نازک مالت ہوگئی تھی اہل ملک فرانسیسی خیالا احربت کا درستان کے نان کن فر حربت کے دلدادہ ہوگئے تھے۔ آرستان کے نان کن فر اور کیتہلک آیس میں شغق ہوکر اپنے ملک کی جمہوری مکو جمہوری اصول پر قائم کرنا اور برطانیہ عظمی سے آزاو ہونا جا جمہوری اصول پر قائم کرنا اور برطانیہ عظمی سے آزاو ہونا جا جمہوری اصول پر قائم کرنا اور برطانیہ عظمی سے آزاو ہونا جا کھے۔ شورش نے اس تحریک کا فاتمہ کردیا آگہ اکٹر نان کن فرمسٹ ہوگوں نے فرانس سے اماد قبا کرسنے پر اِس تحریک سے دست بردار مہونے کو ترا

ری. مرویده ک بغاوت کی بھی وہی حالت ہوتی جو کہ ما اللہ رور مشاله کی شورشول کا حشر بود تھا۔ در اصل آیوستانی کیتہلک کی یہ بغاوت اینے پروٹمینٹ فاتحیں کے ظاف تھی۔ اِس کے فرو ہوتے ہی سے نے یروٹیشنٹ کے تغوی کو زائل کرنے اور آرستان کو وضع توانین کی آزادی دینے کا مصم اراوہ کر لیا۔ آپرستان کی پالیمینٹ کو رشوت (ابرالاحتضاظ) کے وربعہ سے سمغیب وی عمی کہ ایک قانون جاری کرکے بنی ستی کو معدوم کروے۔ بموجب شمرايط أنحاد طے يا يا كه كريرستان الكرزي بيت العوام ميس سو اركان اور بيت الامرا ميس جار فريبتي اور اٹھا میں ملی امرا بہجا کرے کل امراکا طبقہ ان ملکی امرا کو انتخاب کرے اور یارلینٹ میں یہ اینے حین حیات نیابت کریں مکومت کا مقرر کردہ مذمب آرستان میں بال رکھا گیا۔ انگلتان اور آیرستان کے اصول قانون ایک ہی ہونے سے آپرستان کے قانون کے جواز کے نئے امتیاطی قانون بنائیلی ضرورت واقع نہیں ہوئی۔ دونوں سلطنتوں کو باہمی تجارت کے نئے کامل آزادی مال موكني . بن جابتا تما كركيتهلك برطانوي باريمنت ك رکنیت کے قابل ہو جائیں تاکہ عمہور زیرستان کے دلول میں اس اتحاد سے الفت پیدا ہو نیکن اِس مقصد میں

مارج سوم ک ضد سے اس کو کا میابی نہیں ہوئی۔اسکے

تارخ دستوراً كلتان

انتیس سال بعد کیتہلک کو آزادی نصیب ہوئی اور وہ کھی بہت کشت و خون کے بعد جبکہ آیرستانی کیتہلک فرقہ کی مخاصمت انگلتان سے اُسی پرانی حالت پر بہنج فرقہ کی مخاصمت انگلتان سے اُسی پرانی حالت پر بہنج

جہوری خیالات کا اشکام۔ اِن تغیرات سے جو وضع قانون کا نیج ہوسکتے تھے زیادہ اہم توی اور سیاسی اثرات تھے جو جارج سوم کی سلطنت کے زانہ میں محسوس ہونے لگے اس وقت سے زانے حال کے جہوری خیالات کا آ فاز ہوتا ہے۔ اِن خیالات کا کسی ایک مخصوص قوم پر اثر نہیں ہوا بلكه بورب كى كل تومول كي كوما يبه مشيركه المك تمي. أكر جد عام اساب کی بناء پر جن کا ذکر کرنا بہاں مکن نہیں اِن خیالات كو لرقى موتى كئى ليكن بعض مخصوص وجوه بجى إن خيالات كے باعث ہوئے - (۱) اٹھارہویں صدی کے مشہور فرانسی مصنفیں کی تقریبات کا اثر (۲) ریاستهائے متحدہ امریجہ كى حمبورى حكومت كا قائم بونا (س) أنقلاب فرانس واقع بونا (م) انگلتان کی صنعت وخرفت کاحیرت انگیز انقلاب - اگر کوئی شخص ایسوی صدی کی انگریزی دستوری تایج کو مخونی سمجنا مایتا ہے تو اُس کے لئے ضرورہ کران اساب کی نسبت بھی مجلا علم ما کرے ابدا ویل میں مخصر طور پر اُن کا وکر کیا جاتا ہے۔ (۱) المحارمون صدى كمشهورفرالسيسم صنفير كالتر-امحارمون صدی کے فرانسیسی مصنفیں اول اول مسیاسی اور توعی.

میال کی بحث میں انگلستان سے بہت معترف ستھے اِس کئے کہ انگریزی ادارات کی نسبت علم طامل کرنیکا اقوام یورپ میں جدید شوق بیدا موا تھا۔ مثلاً کے انقلاب کک اور اس کے بعد بھی کھے عصد کب بیرون مک اگریزی ادارات سے لوگوں کو کسی قسم کی رکھیپی نہیں بیدا ہونے بائی تھی بلکہ غیر قومیں اِس سے واقف یک نہ تھیں۔ انقلاب مذکور کے چند ہی سال بجار الكلتان كى تيز رفتار ترقى نے دينا كو خواب غفلت سے چوہکا دیا ِ آور لوگ اِن (اداروں) کی طرف توجہہ کرنے گئے۔ وتیم سوم اور این کی نشانیوں نے فرانس کو سحمزور کر کے انگلتان کو دول یورسیب میں سب سے اعلی بنا دیا۔ دوسری قوموں خصوصا فرانسیسیول افلاس کے مقابلہ میں انگریزوں کی مرفدالحالی نے دنیا کو حیرت یں ڈال دیا۔ اِس تقابل نے فرانسیسیوں پرجو انگریزوں کے ناکام رقیب اور بہت قریب کے پروسی تھے گہرا اثر کیا ۔ فرانسیسیوں کے لئے انگریزی قوم کے طالات کی تحقیق کرنیکا یہ پہلا ہی موقع تھا۔ اِس کے بعد اُن کو معلوم ہو گیا کہ انگریزوں کو ساسیات، نمہب اور صنعت و حرفت میں اُس درجبہ آزادی حاصل ہے جس کی ہوا تک فانسيسيوں كو نہيں گى اِس كئے اہل فرانس كے كئے . لازمی تھا کہ اِن اسباب کی بنا پر مبالغہ امیز نتیجہ متنبط سرس کہ انگلتان کی عظمت کا اصلی سبب اُس کی

مُرِّیت ہے۔ انگریزی ادارات کے مطابعہ سے فرانسس انگریزی ادارات کے مطابعہ سے فرانسیسی ایا أتش شوق حريت مشتعل هو گئي - ليكن فرانسيسي إبل مریت مانگنے میں انگریزوں سے کہیں آگے نکل علمنے۔ فرانسیوں میں بہ نبت آگریزوں کے زیادہ جوش ہے۔ فرانسیسی به نسبت انگریزوں کے زیادہ مغلوب انعضب ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں سیاسی عجربہ کی تحمی اور ملک کی ہر انتظامی سے وہ اِس قابل نہیں رہے تھے کہ صحیح متیجہ اخذ کر سکیں کہ ملکی خرابیوں کا علاج صرف آیک حریت نہیں ہو سکتی ۔ فرانسیسی ماہرین علم معیشت کے مسائل اقتصاوی کو اِس قیاس پر گھرانا شروع کر دیا کہ اگر فطرت کو اس کی اصلی حالت پر چھوٹر دیا جائے تو پیداوار کی بے انتہا کثرت اور دولت نہایت عمرگی کے ساتھ۔ (انسانوں میں) تقیم ہوگی ۔ یہ ساری خرابیاں سجارت اور صنعت میں قانون بنا کر مداخلت کرنے سے پیدا ہوگئی یں۔ رُسو نے جس کا مولد ہے نیوا تھا اور جس نے فرانس کو اینا وطن بنا لیا تھا یہاں تک مکھدیا ہے کہ انسانی افلاس کا اصلی سبب تھذیب ہے ۔جس زمانہ میں کہ انسان وحتيانه حالت من تها وه نيك طينت عقلمند اور خوش حال ہوتا تھا۔موجورہ زمانہ کی تہذیب و تندن کے ساتھ۔

موجورہ حکومتیں بھی اس کے نزرکیہ قابل نفرین تھیں ۔ اس کے خیال میں عام انتخاب کے دوران کے سواے ہر وقت اگریز بھی آزاد نہ تھے۔اُس نے دنیا کو سکھانا چا ہا کہ محکوم کی رضامندی پر حکومت بنانا چاہئے اور اِس بات پر غور نہیں کیا کہ تاریخی اسباب کی بنا پر مختلف قسم کی حکومتوں کو مختلف وقتوں اور ملکوں میں قابل وجی خیال کیاجاتا ہے۔ اس کا سبب یہ عما کہ اس کے نزدیک سی قسم کی حکومت انجھی نہیں ہو سکتی جب سک کہ وہ انظرتی حقوق" کے مناسب و موافق ہو جو بقول تروسو ہر انسان کی سرشت میں پائے جاتے ہیں -٢- رياستهائے متحدہ کی بنياد - غير مکوں کے واقعات سے انگلتان کے طبقہ ساسیات در بہت " ہی کم اثر بڑا ہے۔ قرون وسطى مين تقريباً تمام يورب مين مطلق العنان تخصى عكومتيں قايم تھيں ليكن انگلشان اور اِس كى ترمسايه سلطنتوں میں سمندر عائل ہونے کی وجہ سے اس زمانہ کے آزاد ادارات کو انگریزی حکومت نے بر قرار رکھا۔ الينكر اور سُيوت زرليند كي جمهوري سلطنتين إس قسدر جھوٹی تھیں کہ مشکل سے اگریزی سیاسی خیالات پر أن كا انر يرسكتا تعا - علاوه بري إن مين امرا حكمان تقع-

الع نيجلي وليك ( من فطرق - Natural right ) اسكل تشيخ ضيد كتاب يما وكيمي الم

لیکن ریاسہاے متحدہ کے قیام سے آبائی الک کے سیاسی امور پر گہرا افر بڑا اِس واسط کی اہل امریکہ انگریزوں سے خويش و اقارب في جن كو عليه و موسر الياء و ماسد مهين ہوا تھا اور انجی شاک ان کے بات انگریزی تانون اور رستور باقی تھے اور اُن کی آروری کومت سے جس میں . شاہی امارت اور مزہرب کا سرہ ری طور پر تعین نہسیو، ہوا تھا اہل برطانیہ کئے رہاغوں میں ایسے نیالات مازہ ہو گئے جو کرا مویل کی جہوری حکومت کے خاتمہ کے بعد اُن کے دنوں میں پنہاں تھے ۔اِس طرز حکومت کا اثر اُنگلتا يربهت زياده بوا إس كن كديبي خيالات بالآخرأن مخصوص نمرہی خیالات کی فرع نئے جن کو اکثر انگریز ال بہند کرتے تھے۔ چونکہ بانیان اتحاد ام یکہ نے بدید فرانسیسی اوسی خصوصاً رُوسو کے شمریات کا مطالعہ کیا تھا اِس کے انہوں نے اینے مکی وستورکی بنا اُن فرضی اصول کو قرار وی جن کا ہر ایک مکک و ملت پر اطلاق ہو سکتا ہے - اہل انگلشان نے آزادی کو الیشہ اینا حق موروثی تصور کر کے اُس کا مطالبہ کیا ہے جس کی حفاظت مککی رواج منشورات شاتی اور قانون موشوعه جیسے اسلمہ سے کی گئی ہے۔ گر اہل امریکہ کے خیال میں حربیت انسان کا حق فطرتی ہے یعنے اس کی ہتی کے ساتھ ایس حق کی بنا قائم ہوتی ہے اس لئے یہ حق نا قابل انتقال ہے

لہٰدا ایک شخص کی حربت کو ڈوسرا زایل نہیں کر سکتا۔ س - انقلاب فرانسه - انقلاب فرانس اسل مین "روسو اور دُوسرے فلسفیوں کے اُن اصول کے عل میں لانے کی كوشش تھى جس كى انووں نے تعليم والتين كى تھى-رياسمات متحدہ کے قیام نے اس کی رفتار کو اور بھی تیز کر دیا۔ بہلے تو انگریزوں نے اس کو بیندیرہ نظروں سے رکیھا اور اُن کا خیال تھاکہ اس کے فریعہ سے فرانس میں دستوری حکومت کی بنا قائم ہو گی لیکن دوران انقلاب میں بعید ازعقل مسائل کی اشاعت اور شداید و مظالم ی کثرت سے کشر انگریزوں کو اس مخالفت و منافرت ہو گئی اور ان کے نزدیک فرانسیسی جبہوری حکومت توئی چباردہم سے زیارہ جابر اور ظالم نیابت ہوئی اور تتو و بیط جس کی سیمی انحوارش تھی کہ فرانسیسی معاملاست میں وست اندازی نه کرے فرانس سے جنگ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس جنگ میں انگلتان اور فرانس کے درمیان تنیس برس کے الرائیاں ہوتی رہیں ۔اس کے سبب سے انگلتان کو سخت مصائب جھیلنے پڑے مصیبتوں کا نتیجہ عام بجینی ہوئی اور بیمینی کے بڑے نتائج کو روکنے کے بئے جبر استعال کرنا بڑا۔ دوسری خرابی یہ ہوئی کہ عرصہ درازیک آشوب فرانس کی یاد لوگوں کے دلوں میں تازہ رہنے سے انگلتان میں آزادی کے متعسلق کوئی مغید قانون نہیں بننے یایا - حکومت اندنوں اس قدر خایف ہوگئی تھی کہ مسلہ اصلاح کو خواہ

تانيح دستورأ نكستان

404 بستنے ہی معقول وجوہ پر کیوں نہ طلب کیا جاتا حکومت کی رشمنی اور بیخکنی پر محبول کیا جاتا تھا۔ تا ہم انقلاب فرانس کا آخری افر انگلتان کے جہوری خیالات کے حق میں مفید نابت ہوا ۔اگریزوں کے ایک بڑے پڑوسی ملک میں جمہوریت کی فتمندی نے اُن کی جہوریت کی ترقی میں مرو دی۔ انیسوی صدی میں انگریزی انتہا بیند فرانس اور ریاستہا سے متحدہ سے جوش ولولہ کا سبق حاصل کرتے تھے۔ ه منعت و حرفت میں انقلاب - المحارضویں صدی کے درمیانی حصہ میں صنعت وحرفیت میں انقلاب تسروع ہوا۔اس کے قبل اہل انگلتان کا فاص مشغله زراعت تها - ملك مين ضرورت سس

زیاره غله کی بیدا دار ہوتی تھی اس واسطے اس کی بڑی مقدار مالک غیر کو جاتی تھی ۔ مصنوعی اشیا

رست کاری سے تیار ہوتی تھیں جن کو کارگیر اکثر اینے گھروں میں تیار کرتے تھے۔ دست کاری زیادہ تر رہات میں رائج تھی۔اِن کا مالک خود مزدوروں کے ساتھ نتبریک رکمر

کام کرتا تھا۔ دستکاری کے ساتھ ساتھ اِس کا مالک ایک آوھ كھيت كى كاشت بھى كرتا تھا۔كلوں كا بہت كم استعمال ہوتا تھا۔

بڑے بڑے کارخانوں کائی وتت نام و نشان کک نہ تھا شہر بھی بہت ہی کم اور چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ۔ صرف برے بندرگاہوں کے سواے جیسا کہ آنڈن اور بیشل ستھے۔

ووسرے مقامات پر اس ورجہ کے بڑے تجار اور ساہوکار نہیں نظر آتے تھے جس درجہ کے کہ مالکان اراضی مالدار ہوتے تھے ۔ ابھی تک زمین ہی ماید دولت و وجاہت سجعی جاتی تھی اور اس وقت بھی مالکانِ اراضی ہی کا فرقہ سلطنت میں سب سے زیادہ مقتدر تھا۔ انٹھارھویں صدی کے درمیانی حصہ اور اس کے بد سے حالات میں تغیر پیدا ہونے لگا۔ ہر ایک فرور اور مفید صنعت میں جیئے جیسے زمانہ کو ترتی ہوتی گئی ویے ہی کلوں کا استعال ہونے لگا ۔ کلوں کی ترقی سے كارخانوں كى ابتدا ہوئى اور إن سے سبب سے چھو بیانے کے بجانے وسیع پیانہ پر مصنوعات تیار ہونے گئے۔ مالک دکارخانه) پہلے کی به نبت زیاده کارگر نوکررکھ۔ سکتا تھا اور بحائے اس کے کہ خود دستکاری میں معرون ربت اپنا زیادہ وقت کارخانہ کے اہتمام اور کام کی گرانی میں مرف کرنے لگا۔ صنعت میں اس قدر جلد تغیر اس سے ہوا کہ لوگ عطاب کا زیادہ استعال کرنے لگے جو توت محرك كا كام ديتى ہے۔ دخانی قوت کے استمال سے وہی ملک دوسرے سب ملوں پرفوقیت لیجاتا ہے جس میں جلانے کے لئے ایندھن کثرت سے ہو-اس طرح صنت و دستکاری میں انگلتان کا درصونا مے سب مکوں سے بڑھ گیا اور یہاں کے صناع اور

تجار دولمتندی میں مالکانِ اراضی سے سبقت کے گئے۔ طبقة متوطین کو ایسی قومی اور سیاسی وجادست طمل ہوئی جو اُن کو پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ صنعت و وستکاری کان کنی اور جهازرانی کی ترقی کے سبب سے شہر اور دیبات کی آبادی کی نسبت میں بھی فرق پیدا ہونے لگا۔ آگریہ اضلاع کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا لیکن جس سنرت سے شہروں کی آیادی میں ترقی ہوئی اس کی نظیر نہیں ملنی ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صنعتی اغراض سے مالک صنعت کو فردوروں کی جاعتوں کے قربیب رہنا پڑتا تھا اس طرح اکثر مقامات میں اور خصوصاً شالی انگلشان اور اسکاٹ لیند کسے سے حصہ میں بڑے بڑے شہر بن سکنے ۔اس تغیرنے یادگار زانہ اثرات پیدا کئے ہیں - بڑے شہروں سے رہنے والوں کا به نسبت اضلاع والول کے ساسی تیزات کی طرف جمیشہ زیاده میلان برتا به اور وه زیاده طباع اور کمت چین ہوتے میں رِ اُن لوگوں پر رسم ورواج کا بھی کم اثر ہوتا ع اور جلد طُعِرا جاتے اور برہم ہو جاتے ہیں۔ انگلتان میں یہ فرق ریادہ نمایاں نظر الما تھا اس لے کہ اکثر شهر بالكل نوآباد تھے - ان شہروں بیں نہ تو قدم ادارا اور روایات تھے اور نہ ایسی کوئی جاعت بھی جو صدیوں تک ساکنین بلاد کی رہم رہی ہور اس واسطے ایسے

ئهرجهوری خیالات کا مرکز بن گئے -بف ایسے شہرجن کی عظمت صنعتی انقلاب سے سبب سے پیدا ہوگئی تقی قدیم زمان میں پالٹینٹی بلاد تھے اوروہ میت الوام میں اراکین بھیجا کرتے تھے۔ چونکہ ان میں کے اکثر شہر اُس را نہ کے لاظ سے جب قدیم طرز کا حق نیابت بلاد سمے کئے تحایم ہوا تھا معمولی قریے تھے اس کئے اس میں اُن شهروں کے بھاظ آبادی و وسعت گونا بالیمنٹ میں نمایندے نہیں بھیجے جاتے تھے ۔ چنا نیہ کیڈز اور میتیجشر جو قدم سے متاز علے آتے تھے البین ( الم یند ) نہیں میج سكتے تھے ۔ اس طرح سے ملک کے ایک بڑے تحارتی اور صنعتی حصد کی پارلینٹ میں بہت کم نیابت ہوتی تھی صالاکہ یه لوگ عقل و منرمندی اور ستندی می این چند فاندانول سے بہت بڑھے ہوئے۔ تھے جو اُکٹ پروز کے مالک تھے اور جنہیں بلا وج نیابت کا زیادہ حق حاصل تھا۔ اس کئے اصول انتخارها برر السالي كي غرو شد النوس بهوالي - إمالي

بالیمنٹ کو صنعتی انقلاب کا پہلا میج بمجسلا چاہئے۔
اس انقلاب کا دوسرا نیتی اصلاح بلدیہ ہے اس کے کہ
ان نوآباد اور ترتی یافتہ شہروں میں مقامی حکومت کا
کوئی معقول طریقہ نہیں تھا۔ اُس وقت کی عظم الفان
بندرگاہوں اور صنعتی شہروں کی خورتوں کے لئے حصہ ضلع
ادر پیرش اور موضع کے قدیم نا سے اِدارات نہا یہت

ناموزوں تھے۔ اِن شہروں میں کثرت سے مغلس آومی اس درجہ عسرت میں بسر کرتے تھے کہ اِن سے لئے نہایت معمولی شہری طرز کی زندگی کی خروریات کا مہیا کرنا بھی مكن نه عما - مركول كي مردو جانب پيدل على والون ے لئے رائے کا اور مکانات کی بدرووں کا کوئی معقول أتظام نه تقا اور نه يوليس بي كافي مقدار ميس عقى كم جرایم کا انداد کرسکتی اور نه عوام کی تفریح و تفرج کے واسط باغات اور محصور سبزه زار کھے ۔ تبہروں کے وہ محلے اور مصے جاں مردور اور کارگر رہا کرتے تھے نہایت كثيف عالت ميس تق اور بهاري اور تكليف كالمحر بنے ہوئے تھے ۔ابتدا میں تو ہر ایک شہرنے اپنی أتظامی حالت درست کرنے سے لئے منغروا کوسٹسش كى اور يارلينٹ سے اينے لئے مخصوص قانون كو جاری کرانا چاہ لیکن جون جوں زانہ ترقی کرتا گیا اس بات کی فردت محسوس ہونے گی کہ یورے ملک کے لئے ہا قاعدہ طور پر حکومتِ بلدی کا انتظام مونا عامين +



تمہیدہ۔ اس مت یں جو جارج سوم کی دفات سے شروع ہو کر جارے زانہ کا بہنجتی ہے اِس کثرت اور وست سے وستوری تغیرات عمل میں آئے ہیں کہ انگلستان کی تاریخ میں اُن کی نظیر نہیں مل سکتی۔ قانونی تغیرات اور جدت سے لحاظ سے اُس دور کا نارمن نغیرات اور جدت سے لحاظ سے اُس دور کا نارمن فتح کی مت یا اصلاح نمہب سے زانہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اُس زانہ کے تام تغیرات اور جدتوں کے ممائن سے بایا جاتا ہے کہ اُن سب کی منزل مقصود ایک ہی سے بایا جاتا ہے کہ اُن سب کی منزل مقصود ایک ہی ہمتا آئہ جہوریت کہ بہنچ سکتا ہے۔ جب کک کہ انگریم جریت اور فک گیری سے لئے فرانسیمیوں سے نہرواز الی حریت اور فک گیری سے لئے فرانسیمیوں سے نہرواز الی حریت اور فک گیری سے لئے فرانسیمیوں سے نہرواز الی

اینج دستورانگلستان ۲۲ ۱

ار جب فتح والراوی الله اور اس فران و الی فوتیں وبی رہیں اور جب فتح والراوی اس جنگ کا خاتمہ کر ویا تو اس قوتوں سو ابھر نے کا موقع طا اور اس زمانہ سے ابتک

یہہ قینیں ملک کے وستور پر اپنا علی کر رہی ہیں ۔
برانی نرمبی خصومتوں کے مٹ جانے سے آپ لوگ حبس قبل برانی نرمبی بنا فائدہ ویکھتے اس کواختیار کرنے حبس قبلی بات میں بہنا فائدہ ویکھتے اس کواختیار کرنے سے لئے ہیں، ہو گئے تھے ، اضلاع اور درہاسے کی آبادی

کا ایک بڑا حصہ صنعتی انقلاب کی بدولت شہروں میں آباد ہوگیا تھا ظاہر ہے کہ دیہا تی لوگ رسم و روایات کے دریادہ بابند ہوتے ہیں اور ساکنینِ شہر کو عام لحور بر ابنی حالت کی دریتی کا خیال لگا رہتا ہے جس انقلاب

کے سبب سے بیشہ ور اور مزوو، ہڑی بڑی تعداد میں ایک مقام بر وولت دینے اشیاء تجارتی ) کی بیداوار کے لئے اس مقام بر وولت دینے اشیاء تجارتی ) کی بیداوار کے لئے بس کئے بنے اس کئے بنے اس کئے بنے اس کئے بنے اس کا میں کا جہتی اور خوش نظمی بنیدا : ﴿ اَلَٰ وَرَابِ بِهِ اللّٰهِ عَلَى الْجَرْتُ أَرْبُطُكُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

اور سیاسی طالت میں تغیر بیدا کرنے کے لئے باہمی امداد کرنے گئے ۔ بٹر ہے اور الکھنے کی عام اشاعت اور اخباروں

کی غیر معمولی کشرت اور سیاسی فرتون کی شنظدیم میں قابیت کے اظہار نے جمہور میں سیاسیات کا غیر معمولی شوق پیدا کر دیا ۔ ورسرے ملکوں کے جمہوری خیالات

سوں ہیںا کر دیا ۔ ووسہ سے معنوں سے ہمہو کی ترقی نے بھی انگلیتا ہے ہیں اپنیا اخر والا ۔

یس دور کی تام قانون سازی کو صرف ایک باب میں مفعل بیان کرنا ولشوار ہی نہیں بلکہ نامکن ہے ۔ اس لے اس کی نبت سرسری اور مجل طور پر تکھنا شاب ہے ۔ مخصوص دستوری تغیرات کو حسب فریل فصلوں میں منقبم كيا جاتا ہے د-

ا۔ تر تی مساوات غرجی -

٢- اصلاح بإركيمنت -

س یہ حکومت کیبنٹ کا مزود انشکام اور محکمہ جا ہے عا ملانه مس تبديليا س-

ہم۔ مقامی نظم ونسق کی اصلاح ۔

ا۔ ترقی ساوات مذہبی ۔ اویر ذکر آچکا ہے کہ جنگ فرانس کے نشروع ہی زمانیں کیتھاک اور نان کن فرسٹ کی عباوت اور ان کے بیجوں کی تعلیم اور اُن کے مصول بک پر سے سب تسم نے تیود اٹھا دعے گئے تھے۔ امس کے شروع زمانہ سے جانے سوم کی وفات تک نہیں مساوات کی ترقی رئی رہی ۔ تا ہم چند رعایتیں ضرور ملیں اسلامات کی ترقی کی میں اسلامات ملی کہ اگر سوئی کی معلک کو اجازت ملی کہ اگر سوئی کی معلک وونوں پالیمنٹوں کے متحد ہونے کے قبل آرستان میں دوانی یا فوجی خدمت پر مامور ہو سکتا تھا تو انگلستان س بھی ام کو دیوانی یا فوج کے علاقہ میں خدمت مل سکتی ہے۔

نوجی اور بحری عبده داروس کا قانون حلف بابته تحلیلاتم

کی حرو سے کیتھاک اور نان کن فرسٹ کو فوج اور مجربہ میں - ایک قسم کا عهده طنے لگا۔ سکین قوانینِ آزمایش ( مدہبی) وشخصیات جنگی رو سے سرکاری ندیب انگلستان کے مطابق رسم عشار بانی ادا کرنا لازم مقا (اور جو سرکاری اور بلدی طازمت کے کے شرط المیت سمجھا جاتا تھا) ابھیٰ تک نسوخ نہیں ہونے یائے یقے لیکن جن لوگوں کو بہ مجبوری اِن قو اتین کی خلان ورزی کرنے کی ضرورت ہوتی اس کو تانون معانی جاری کرمے اُن کے افر سے بچایا جاتا تھا۔ بادشاہ کی صدارت مزہبی کا طف لینے کی ضرورت ابھی تک باقی تی اس واسطے کیتھاک نہ تو سرکاری خدمتوں سر مامور ہوتے اور نہ بلدیات کی رکنیت کو انجام دے سکتے تھے۔اور اولیا کی پرستش نه کرنے اور مثلهٔ استحاله کے خلاف اقرار کرنے کی ضرورت سے ابھی تک کیتھلک یالیمنٹ كے ہرايك بيت كى ركنيت كے قابل نہيں تھے۔ كيتملك كو یالینٹ میں منتنب انبین روانہ کرنے کا حق آیرستان میں عُلْل ہوچکا تھا لیکن انگلتان میں یہ لوگ اِس می سے محروم فحق مختصریه که کیتھلک اور نان کن فرسٹ سو قانون کی بارمکیوں اور خصوصیات کی وجہ سے بہت کری مصیبیں محمیلنی پڑتی تھیں ۔ اِن مصائب کو آس موقع پر بیان کیا جائیگا جبکہ ہم اِن خرابیوں کے رفع کرنے کی مدہروں کا ذکر کریں تھے ۔

بتورأتكنتان 440 إب سنيروبهم مُلَكِائِد مِن آزمانشِ عَشَائِے رِبانی كااتھا دیا انا - قوانین از ایش اور شخصیات کی تنینج کی نسبت بارا رہ دیا گیا آور اس کے متعلق آخری تحریب بیش ہو کر یں سال گزر کیے تے ۔ جانج جہارم سے عبد سلطنت ویّ لوگوں کی توت اس ضعف اور در ماندگی کے بعد فاکس کی جلد بازی اور انقلاب فرانس سے پیدا ہوگئی ، معود كرنے لكى تقى - أن كے ربنا لارو جان رسل نے ی مساوات کی لڑا کی کو عظشائٹ میں تازہ کیا اور تحریک که توانینِ آزمایش و شخصیات پر غور کرنے کے لئے ایک س قائم کی جائے ۔ با وجود ولینگٹن کی حکومت کی جانب ، خفیف خالفت کے یہ تحریک بغلبہ آرا منظور ہو گئی۔ ، کے بعد ہی رس نے ایک مسودہ تانون عشائے ربانی نیغ کے متعلق بیش کیا ۔ انگلستان میں سرکاری خدمت پر ٹی شخص امور نہیں ہو سکتا تھا جب تاک کہ وہ عشائے نی کو حسب رواج فرمب سرکاری (برو میستند) نه لیوج عودہ ندکور کی دوسری قرائت بھی بیت العوام میں بلاتی لور ہو گئی ۔ مشریل جو بعد کو سررابرٹ بیل ہوا توری فرقہ بیت العوام میں رہبر تھا اور ول سے ندوبی آزا وی کا می تھا اس نے اس فرقوں کو جو لارڈ جان رسل عمدوه ع سخت مخالف تھے سمجھاگر راضی کر لیا کہ وہ سرایک مقر کرده دیروٹیسٹنٹ ندیب کو اپنی حکومت اختیار اور اشر سے جو اس سرکاری خدمت کی وجہ سے اس کو جال ہوتے ہیں کسی طرح کا گزند نہیں بہنجائیگا ۔ اس اقرار میں 'دعیسائی خرب کو سیا سمحکر اقرار کرتا ہوں "کے الفاظ اضافہ کئے جانے سے یہودی اس قانون سے متفید نہ ہو سکے ۔ لیکن نان کن فرمسٹ لوگوں کو بلدیات اور سرکاری طازمت میں شریک ہونیکی

کابل آزادی مل گئی۔ **قانون رفع عدم قابلیت کیتھاک مجربی میں ان**ے ۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انگلتان اور آیرستان کے اتحاد کے بعد پ کا ارادہ کیتھاک۔ لوگوں کو کامل سیاسی آزادی عطا کرنے کا ہو گیا تھا لیکن اُس کو بادشاہ نے اصرار کے مقابلہ میں الک اُٹھانی بٹری ۔ رومن کیتھلک کے دلوں سے بیگ سے امید افزا دعدے کبھی محو نہیں ہوئے تھے۔ انگلتان اور اسكات ليند ك كيتهاك توكم مونے كے سبب سے منبى مساوات انگنے بھی تو کیا اثر ہو سکتا تھا البتہ آپرستان میتخلک كى كثرت س المريزون كو غدر كا انديشه بوسف مكار وسفيل او کانیل آیرستان کے ایک بیرسٹر نے کیتھلک ہوگوں کی ایک انجن قائم کی جس کے اکثر ارائین آیرشان کے میتعلک تھے۔ ملک میں یا بجا کیتھلک کے جلے منعقد بہائے اور کیتھلک مقرین نے اشتعال اگیز تقریب کرنی شروع کردیں - اِس كيتعلك الجبن كي قوت بيلي بهل أس وقت محسوس جوتي جب

معاللة بن ضلغ تحلير كى سابت يارليمنت عے لئے انتخاب ہوا ہے۔ مشرفیسی فٹز جیرالڈ نے جویر ٹیسٹنٹ تھا اورجس کی ذات سے اس کے بموطن خوش سفے ڈیوک آٹ وللنگش کی عکومت میں مجلس تجارت کی صدارت قبول کر لی تھی اس کئے اس کی بیت العوام کی کمنیت احتم ہو گئی تھی اور اسکو اینے سی کو دو بارہ منتخب کرانے کی ضرورت تھی۔ اوکانیل نے اس کے مقابل میں اپنے کو منتخب کرانا طایا۔ اس کو اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ اگر اس کا انتخاب بھی ہوجاتا تو وہ پارلمنٹ میں نہ بیٹھ سکتا ۔ سکن اپنے کو مدمقابل بنانے سے اس کو یقین کامل تھا کہ اتخاب کا نیتھ کیتھاک کی توت کو منابت کریگا اور یارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے کے بعد اگر اس کو مینے سے انکار کیا گیا تو یہ امر اس کے مقعد و تخریک (مریت کیتھاک) میں مد ومعین ہوگا۔اس کے مریف کے مقابل میں اس کا انتخاب بے انتہا کرت آرا کے ساتھ کیا گیا۔ اس انتخاب کے جوش سے وُیوک آن ولیکٹن اور اس کی کیبنت کی انجویں کھل گئیں اور ان سے مالم كرف كي وشواري محسوس ہونے لكي اور بغاوت كرنے برتام اہل آئر تان آمادہ ہو گئے ۔ لیکن شورش کوفرور نے کے لئے برطانية علمیٰ کی پوری متفقه قوت کی ضرورت عمی مگر برطانیظی کے مختلف فرقے اس مٹلہ مقاومت پر متفق نہ تھے۔ بالآخر وُلُوكَ آف وَلَمِنْكُسُ اور سررابرت بيل كے لئے ووصور تو تھے 441 ارنج وستورانكستان

سوائے تیسری شکل کار برآری کی موجود نه تھی یا تو اُل کو خانہ جنگی کے لئے تیار ہونا پڑتا یا کیتھاک کی خواہش کی تکیل کرنی پڑتی ۔ انہوں نے صورتِ ٹانیہ کو اختیار کرنے

كا نيسله توكرىيا ليكن دوسرول كو ترفيب ديني بهت مشكل تمی چنانج شاہ جانج ہجارم لفظ رمایت کو گیشملک کے

حق میں ننینا تک نہیں چاہتا تھا اور ایسا ہی اکثراساتفہ اس تجویز کے سخت مخالف تھے اور بہت سے امرائے

ونیوی اور حب بیان بیل اکثر عوام انگلبتان کے مخافین ر مایت کے ہم خیال ہو گئے تھے گر وگ فرقہ کے ورارت

کے ساتھ ہو جانے سے موافقین رعابیت کی بیت العوام میں کثرت ہو گئی ۔ بیت الامرا نے بھی اس کثرت اور

ولنگٹن کے ذاتی اثر کے سبب سے زیادہ می لفت نہیں کی ۔ باوشاہ بھی اینے انکار پر ان اثرات کے مقابل میں

زیادہ زور نہ وے سکا علاوہ بریں اس مسودہ کی نبت انکلتان کے کل جہور کی رضامندی ہدریعہ برخاست بالینٹ

و انتخاب بو فصل نہیں کی محمی محمی لبندا اس کی محواہشوں کی نیابت نہ ہونے سے مسودہ فدکور کی مخالفت اس مدیک ختم ہو گئی اور یہ مودہ جس کی ظامی غرض کی شملک کی

ولجو ئی تخی منظور ہوکر قانون بن گیا۔ جس کی روسے برطانیہ علی کے فرقہ کیتھلک کو حق اتخاب مال ہوا اور

بر لحانیہ علی اور آیرستان کے کیتھلک یارلینٹ میں شرک

كر لئے كئے اور يہ لوگ بجز ندہبى عدالتوں اور تين طبيل القدر وروں کے ہر ایک قسم کی سرکاری اور بلدی خدست پانے سے مستق قرار دئے گئے ۔ جن طرے عبدوں سے کیتھاک فارج سجم جاتے ہیں وہ لارڈ نفٹنٹ آن آیر لیٹ اور انگلتان و آیرستان کے لارڈ یا نسلر (میرملس نعفت) ی فدمتیں ہیں۔ سرگرم پروٹیٹننوں سے وسوت کم کرنے کی غرض سے نہ کہ سیاسی ضرورت کی بنا پر اس قانون میں بیض فقرے جیزوٹ اور دوسرے چھوٹے مذہبی وَقُولَ مِي خُلاف واخل كَ عُلَم مِي - الرَّج اس قانون سے رومن کیتھاک اور پرونیٹنٹ کو ایک ہی ورجہ کی ساسی آزادی مل گئی لیکن جبر و تشدد کے خوف سے مجبور ہوکر تانون ندکور کو بعد از وقت جاری کرنا پٹرا ایگر يهي ايك قرن بشيتر نافذ هو گيا هوتا تو زياده مفيد تناتيج بیدا ہوتے۔ اس لئے اہل آیرستان کی بیجینی کم کرنے کے بجائے اس نے اُن کے مطالبات یں اور بھی اضافہ کرویا اور اہل آیرستان کو اس سے سبق سیکھنے کا موقع ملاکہ مکومت وقت سے کسی امر کی اصلاح کرانی ہو تو لوگوں کو چاہے كه إس كے خلاف الجنيں يا اتحاد قائم كريں -(Quaker) (Quaker) (Separatists) وقول كا يارليمنيط من شرکیک کرالیا جا نا ۔ ان نہی فرقوں کو کسی خاص

ابسندويم قانون کی بنا بر پارلینٹ کی شرکت سے نہیں محروم کیا گیا تھا بكد ان سے اخراج كا باعث يارلينٹي طرز عمل تھا۔ ہرايك رکن کو مارلیمنط میں بیٹھنے کے قبل بادشاہ کی وفا واری کا طف کرنا ضرور تھا اور یہ جاعتیں اپنے عقائم کی بنا پر ملف كو عام طور برُ مكروه و ناجائز خيال كرتي تعيس ببر مال سليلية کے قبل ان کے ساتھ کوئی قانونی رعایت نہیں سرتی ممئی لین اسی سند میں بہلی اصلاح شدہ پارلینٹ نے ایک کویگر مشریز کو امازت وی که اس متمره ملف کے بجائے وہ ایک سادہ اقرار صالح کرے اسی سنہ کے ایک قانون اور محتاثات کے ایک دوسرے تانون کی رو سے جملہ نان کن فرسٹ توگ منہیں مثل کوکرون کے حلف لینے سے المرہبی احتیاط مانع ہو اجازت ہو گئی کہ اقرار صالح كرك ياركيمنٹ كى نشست اور دوسرى خدستوں كے واسطے جن کے لئے طف لینا ضروری ہے اہل بن سکتے ہیں۔ اس کے بہت عرصہ کے بعد سے مشملائے میں ہر ایک فنھ کو بلا لحاظ نرب اوربلا لحاظ وجوه اجاز ت دے دی گئی کہ اگر اس کو صلف سے بدعفیدگی ہو تو ہوقت ضرورت وہ افرار صالح کرسکتا ہے۔ شرکت یہوو بر پارلیمنٹ ۔ جن نرمبی ازائنوں کے دائم ے کیتھلک اور نان فرسٹ کو اقتدار اور مرتبہ سے روکا حميا تعا أن كاضمني اثريبوديون يربعي يرا عما اوردو بعي ظارمت سرکاری سے محروم ہو گئے تھے ۔ لیکن ان کی منسوی

بعد بھی یہودی جاہ و مرتبہ پانے کے اہل نہ بن کے واسطے کہ یارلینٹ کی رکنیت کے لئے آنجیل و تورات إنته ميس ليكر وفا داري كي قسم كما ني يثرتي لقى ادر سركاس ت اور بلدی طاحت کے لئے ایک اقرار کرنا پڑتا تما ، مِن الغالم ومسب نهب جد مسجى " جو عشائ رباني كي ں کے بجائے اصافہ کئے کئے تھے کہنے پڑتے تھے متلان مر انٹ نے یہوویوں کی مقابلیت رفع کرنے کے لئے مسودہ قانون پیش کیا لیکن اس کی دوسری قرَّت استفور ئی اور شومی طالع سے اس کے بعد کے سودات کا بھی مشر ہوا ۔ اس پر بھی محتلہ اعلی مکوست بلدی میں ریوں کو شریک کرنے کا ایک قانون جاری ہوہی گیا الله میں بیرن دی وانس جائیلڈ بیت العوام کی رکنیت کے الله المندن سے منتخب ہوا لیکن اس کو شرکت کی اجاز ب مل اس واسط که وه مقره طرز پر ملف انتمانے یہ ار تما ۔ قانون آزادی بہو و مجربہ مصفلتے نے بہودیوں کو شکت منف کی اجازت دی اور علاماع می الفاظ دو مسب نمیب مسیمی " ہر ایک قسم کے اقرار اور طف ناموں سے

ی کن فرمسٹ کا مخصوص تعلیم گا ہوں میں شرکیب یا جانا ۔ کیتھلک اور نان کن فرسٹے کو اگریزی مخصوص یم کاہوں کے بورے فوائد سے بہرہ اندوز ہونے کا بر باب منردهم

ارنج وستور أتكلستان موقع مل جانا تانونی مسادات قائم کرنے کی تدبیروں میں سے ایک آذری علاج تھا ۔ المثلاث سے جامع اکسفورو میں مسی طالب علم کو جب کا کہ وہ بیروٹیسٹنٹ ندیب کے انتالیس اصول پر وستظ ذکرے نترک نہیں کیا جانا تھا۔ ملالگ ے جامعہ کیمیے میں بھی صرف اُن طلبا سے جن کو وگری ینے لمیاں لینا ہوتا انک ابتدائی جاعت کے طابعوں سے) اس قسم کے دستھا کرائے جاتے تھے کیمبرج اور استور سر دو جامعات میں وظائف تعلیمی و اقبیازی عهدے اور اعزازات صرف سرکاری (مقره) ندبب رکینے والوں محو وئے جاتے تھے۔ پہلے قانون اصلاح کے منظور ہونے کے دد سال بعد ہی ای حالت کو بدلنے کے لئے اول مرتبہ کوشش کی گئی لین عصالت کے قبل کوئی تدبیر کلمیاب نہ ہوسکی ۔ اس سے میں اکسفورڈ اور کیمیرج وونوں نے نان کن فرسٹ کو علمی وگریاں لینے کی اجازت وے وی قالون آزمانشات جامعہ مجربیہ ملفشائے کی رو سے ہرووتعلیم کابل میں ان لوگوں کو بجزیند خدمتوں کے ووسرے سب

محصول كي منسوخي بابت مناهاء اس رُوان سے جبکہ انگلیتان میں ایک نمیب تھا یہ رواج ہوگیا تماک پیش کے گرج کی تعیر و تربیم کے واسطے ساکنین بیرش سے مصول ایا جاتا تھا۔ اس مصول کی شفوری بیرش

ہبی انتظامی مجلس سے صاور ہوتی تمی در گرمے کے مہم و وصول كيا كرتے تھے - 'ان كن فرست كا كليسائي ادا كرنے يں غدر كرنا بجا تھا اس سے كه وه كے گرجے سے فائدہ نہيں اٹھاتے سے اور دومرے أن كو اپنى عبادت كابوں كے اخرا مات برواشت نے ہوتے سے ۔ اراضی مخالفت کی حد کو پہنے گئی کئی وزارتوں نے مصالحت کرانے کی برسوں بیفائدہ نن كى بالآخر مشركا وسنن كى كيبنت في ملامات مين ی کلیسائی محصول کی منسوخی کا قانون جاری کیا لیکن یں اس امر کا انتظام بھی کر دیا گیا کہ رضا و رفبت اوا كرين والون سے كليسائي محصول ليا جامع -تان کے مدہب (پروٹیسٹنٹ ) کے سکاری ا مات اور او قاف کی موقو فی موند کائے ۔ آگرج ان سے ندہب پروٹیسٹنٹ کو سرکاری انتظامات کے وربع برقرار رکھنے کی تانون اتحاد کی روسے طانیت وی تقى ليكن اس كا وجود بيش خط ناك تفاء آيرستان سیملک مرجوں کے اوقاف کو پروٹیٹنٹ گرجوں پر آیرستان کی رضامندی سے نہیں بلکہ وہاں کے نوآباد روں کی خواہش مینتقل کیا گیا تھا۔ اکثر اہل آپرستان رم کیتھلک تھے اور پروٹیٹنٹ ذہب نے ان کو اپنے ، میں لانے کی ستقل کوشش سجی نہیں کی تھی ملاوہ بریں

خود پروئیسنٹ کی تعلیل جاعت ندیب کی حایت کے لئے آبس میں متفتی نہیں تھی اس واسطے که ان نو آباوو س میں ك اكثر آدمى اسكاج لوگوں كى نسل سے تھے جو اپنے آبائی برس بیٹیریں عقامہ پر قائم تھے اس طح سے سرکار کے مقرر کئے ہوئے نمیب سے معدودے جند اہل ملک کی ضرورتیں بورمی ہوتی تھیں ۔ اگرچہ اس بات کا اظہار سی جاتاتھاکسرکاری ندہب تام ملک میں قائم ہوگیا ہے اور اسی بنا پر اکثر قدیم ندوبی اوقاف اس کو مل سطح تے سکین اس کے یا دریوں اور ماس کی مقدار اس کے کار مفوضہ سے بہت زیادہ عتی ۔ اٹھارہویں صدی میں اس میں کفرت سے خرابیاں پھیل گئی تغیب حیس سے اس کی طاہری ٹنان بہت مجر گئی تھی ۔ آنیسویں مدی میں اس میں اصلاح کی گئی لیکن اس کے بعد بھی خرابیوں کا بلاے طور سے انسداد نہیں ہونے یایا اور کیتھاک کو امی طرح اس سے نفرت تھی اور پرتیں بیٹیرین اس کو ویسا ہی ناپند کرتے تھے۔ میں وقت سے کیتھاک کی مبوریوں کو اُٹھا دیا گیا تھا آیرستان کے پروٹیشنٹ ندیب کے سرکاری انتظامات کی موقو فی کا لوگوں کریفین ہو گیا تما - جب سے کہ قانون اصلاح بابت علال جاری ہوا لبرل فرقد بر سر حكوست بوكيا تفا - سشر كلاوستن في آيستان م میتملوں کے ساتھ مصابحت آمیز مکت علی اختیار کی

تھی اس لئے انہوں نے علائد میں ایک قانون کو نافذ كرے آيرستان كے نبب كے سركارى أتظام اور اوقاف کو موقوف کر دیا ۔ انگلتان کی وستوری تاریخ میں سے قانون ائس زانے کی بڑی یادگار ہے اور اپنی نظیر نہیں رکھتا ایک اورد بات بھی اس میں یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اُس نے امرامے وینی کی تعداو میں جار ادکان کی کمی کی ہے۔ بتطلك اورنان كن فرمسك كأعقد مكلح ا ورهجهيز الكفيري - الكلتان كا قانون غير موضوعه اس وقت بنا تعا جبك كل كل كا ايك ذبب عمّا اس سلّ اس قانون مي ندبب مردمہ سے انتلاف رکھنے والوں کے مقد تکاع اوز کفن ونن کے رسوم کی نبت قواعد نہیں بنے یائے تھے اور نہ ولادت و وفات و عقد کاح کے واقعات کو سرکادی طور بر اندراج کرنے کی نبت احکام نافذ تھے۔ ہر ایک پیرش کے گرج میں بیسمہ، عوسی اور وفن اموات کی نبست ایک رسیشر ہوتا تھا جب بک کو توم اور ندیب کا ایک ہی دائرہ عل رہا ہوگوں کو اس طرز عل سے کسی قسیم کی شكايت نه متى - نيكن جب ندبب بن تفريق مون ملى تو اس والت میں کیشماک دور نان کن فوسٹ کوگ بہت مترود اور پریشان ہوئے۔ اولاد کی صحت نسب کے لئے ان کو ہمی مثل دوسروں کے قانونی شہادت کا انتظام کرتا ہوتا تھا لیکن یہ انتظام اسی صورت میں مکن تھا کہ اگروہ

ائے بچوں کی بیسمہ کی رسم بیرش کے گرج میں ادا کرتے بعض ان کن فرسٹ اور مام کیتھاک اوگوں کو اس کی تعمیل میں سخت عذر تھا۔ شادی بیاہ کے کاؤے نان کن فرسٹ لوگوں كى حالت اخير زمانه بين ببت قابل رهم جو كُنْي عَنى- لارد بارد وك كا قانون ازدواج بابت عصالح سے ياس ہونے كے قبل كك عقد بحاح کا پیرش کے گرجے میں ہونا لازمی نہیں تھا۔ اس قانون ازوواج کی روسے سوائے یہود اور کوکیر لوگوں کے سب فرقوں کے لئے ضروری تھا کہ ان کی عروسی کی رسم یرٹن کے گرجبا میں ادا ہور اس طرح سے سرکاری مرہب کے یاوری اینے خلاف مرضی مجبور کئے گئے تھے کہ اُن لگوں کا نکام بھی پرھائیں جن کے عقیدے میں مقررہ نہیب انگلتان کے طرز کی عقد خوانی ا جائز ہے ۔ چونکہ پیرش کے جلمہ قبرستانوں کی زمینیں بوجہ عرمت و تقدس ، بیرش کے مشولی باوری کے نام وقف ہوتی تعیں ، اس کئے مرسی میت کو نمیب سرکاری کی ناز جنازہ کے بغیر وفن نہیں ي كيا جامًا تقا -

لارقوجان رسل کی بدولت اس سلسلہ کی بہلی اور دوسری فلکا بیوں کا معسد کے بیا انسداد ہوا جس نے ایک قانون جاری کرکے جات ولادت اور ازدواج کے واقعات کے اندراج کے سفتے افسان قانونی کو حکم دیا۔اس طیح اندراج کے سفتے افسان قانونی کو حکم دیا۔اس طیح بیر دوگوں کو اپنی اولاد کے صحیح النب ہونے کی جائز شہادت

ہرش کے گرجا میں بچوں کا بہتسر کرانے کے بغیر مدست ہونے لگی ۔ اس نے ایک اور قانون نافذ کیا جس کے مبب سے لوگوں کو اجازت مل محتی کہ جس طریقیہ بیر اور حس مسی تقام پر جا ہیں عقد نکاح کر سکتے ہیں لیکن عود سِی کے «اقع کے لئے اندراج قانونی کا ہونا لازمی قرار دیاگیا اور اگر سی گرما میں کسی کی عقد خوانی ہو تو گرما کے یا دری کا فرض ہے کہ ناظم ، محکمۂ ازدواج و مات و نکاح ) سے یہاں اندراج ندکور روانہ کردے۔

اس کے ترقی سال بعد کات نان کن فرمٹ کی شکایت

وفن اموات کی نبت رفع نہیں ہوئی جن مقامات میں نان کن فرسٹ کی کثرت کھی دہاں انہوں نے اینے قبرتان علىده بنا نے تھے اور اپنے طریقہ پر تتیتوں کبو وفن کرسکتے نعے لیکن ہر ایک مقام پر ان لوگوں کی کا فی تعداد نہیں ہوسکتی تھی کہ بطور خور قبرستان کا انتظام کرسکتے لہذا انہوں نے انگلتان میں بھی آیرستان سے شل نان کن فرسٹ کی میتوں کو پیرش کے قبرستانوں میں وفن کرتے وقت اپنے یادریوں کو ساتھ رکھنے اور ان کے فریع سے وفن کرنے كا مطالبه كيا ـ بالآخر ملشكائ مين أن كوية رعايت توانين

وفن کی ترمیم کے بعد نھیب ہوئی۔اس مرممہ قانون کے زیراثر منتنظم میت کی مضی کے موافق اُس کا وفن عمل میں آسکتا ہے۔ اگر متنظم میت جا ہے تو سیت کو بلاکسی فہبی رسم کے

یا کسی عیسائی یا کسی دوسرے ذہب کے طریقہ برجس کو وہ بیند کرے وفن کرسکتا ہے۔ ا دخال شهرا دیت به عدالت - قانون غیر موضوعه ی بو سے صرف اُسی عنص کا بیان قابل ادخال سجھا جا ا تھا جوطفاً لیا جامعے اور طف بھی وہی صحیح ہو سکتا تھا جو مروجہ طریقیہ بر ادا کیا جائے ۔ اس تاعدہ کا منتجہ یہ تھا کہ ایسے لوگ جو مروجہ طریقہ کے مطابق طف اُٹھانے پر راضی نہیں ہوتے تھے یا جو طف سے مطلعاً بینا جائتے تھے قانون کی امداد سے ستفید نہیں ہو سکتے سے ۔ ایک عصد سے کو گرمورے ہیں اور سیریست کو اس قاعدہ سے منتفظ رکھا گیا تھا۔ لارووی میں کے قانون مجربے عمالات نے عام اجازت دے وی کہ مر ایک شخص این ایان کے مطابق حلف اٹھا سکتاہے۔ طلالا سے فوجداری کارر وا یٹو س میں ہر ایک شخص کو اگر وه ندبی مقیده کی بنا پر طف کو نا جائز سمحتا بهو اجازت ہو گئی تھی کہ طف کے بجائے اقرار صالح کرے۔ مشملے کے قانون نے جس کا اہمی امہی اوپر حوالہ دیا گیا ہے عام طور پر ایسے گواہ کو جس کے نزویک طف کی یابندی لازم نہیں اجازت دی ہے کہ اقرار صالح کرے۔ الم اصلاح المينط - بم في بن خرابون اور بدعنوانون کا یارسینٹ عی نیابت کی نبت ذکر کیا ہے جارج جہارم کی

وفات عكب أن مين أور ترقى هوتي كئي - أن نقايض أور

کی اصلاح ہونے کے بجائے اور خرابی بڑھ محتی- یہ سی ہے کہ ایڈور آ اول کے زمانہ میں بعض ادنی ورج کے شہروں

سے تی نیابت بے لیا گیا تھا لیکن ان محروم شدہ شہروکی تعادے زیادہ دورے ادنی درجہ سے شہروں کو نیابت کے حقوق عطا کئے گئے تھے۔ ہنری ہشتم کے جلوس سے چالیں ووم کی وفات کے شہرون کے ایک سو اسی نامین کا بیت العوام میں اصافہ ہوا تھا۔ ان نئے شہروں میں سے بعض با رقبت اور مفید مقالت اور باقی معولی قریسیک تع بن كو اس واسط حق أتخاب عطا كيا كيا تعاكنيين کو یارلینٹ میں روانہ کرے إدشاہ کے اثر کو برمطائیں۔ اس مت میں عق نیابت رکھنے والے پرانے شہر زمانہ ے تغیرے یا تو ترتی کر گئے تھے یاٹ گئے تھے۔ ان میں کے بیض تو بڑے اشہروں کی چنیت براہی گئے تے اور بیض باکل نیت و ابود تو نہیں ہوئے ممران کی دولت اور آبادی ترتی کرکے ووسرے مقامات کو متقل ہو گئی جس کے سبب سے اُن کی بہلی شان وشوکت إتی نہیں رہی تھی۔ اِتی شہر تو اپنی مضوص صنعت و حرفت کھوکر تعر گمنامی یں پڑے تعے ۔یا ان کا نصف ے زیادہ حصد سمندر کے تعبیروں سے بہد گیا تھا۔ اور بعض شہر بالکل کھنڈر ہو گئے تھے۔ اسی اُنٹا یس بہت سے قرئے ترقی کر کے شہر بن گئے تھے ۔صنعتی انقلاب کے آفازے بنایت گنبان آبادی کے شہر اکثر ایسے غیر آباد ساحل کے حصوں اور وور وراز وادیوں میں بس گئے تھے

، جہان کی زمینوں کو کمی زانہ میں چرداہ ور شکاری فی ضرورتوں کے لئے پٹر بر نے لیا کرتے تے - ان بی پرات کے سبب سے شہروں کی نیابت پارلینٹ میں خیتی ور پر نہیں ، ہوتی تنی -

رو بیدین اور آیرستان کے نایندوں کی تقیم بھی انہی انہی سباب سے متاثر ہوئی تھی جن سے انگلستان کے نامین کی تقیم انہیں تقیم انہوں کی تقیم انہوں کی تھی۔

م ان کی رائے کے شرابط اہلیت ۔ حق رائے کے شرابط اہلیت ۔ حق رائے کے شرابط اہلیت ۔ حق رائے کے سرابط اہلیت ۔ حق رائے کے سرابط

السرابط اہلیت بھی ایک زمازے بلا نظر نانی علیے آرہے تھے اس واسط نو جوانوں باجدید خیال والوں کے کئے اموروں ہو گئے تھے۔

اہل ضلع کا حق رائے ۔ اضاع یں ہر ایک زیندار کو جس کی خیبل د الگزاری ، چالیس شلعگ سالانہ ہوتی بائینٹی اشخاب کے وقت رائے وینے کا حق ہوتا تھا۔ روبیہ کی قیمت گمٹ بانے سے یہ شرط بہت ہی ادنی ہو گئی تی اور ہر ایک زمیندار اس فسط میں آ سکتا تھا ریکن اٹھاری میں مرسی میں بڑے بڑے علاقوں کے وجود سے اکثر زمیندار مفقود ہو گئے ۔ اور جو باتی رو گئے وہ اضلاع کی آبادی کا نہایت ہی قلیل حمد ہے ۔ اس کے برعکس عوام کی وہ جائیں جو دیہات میں رہتی تھیں اپنی کثرت تعداد اور خوش مالی جو دیہات میں رہتی تھیں اپنی کثرت تعداد اور خوش مالی ہے سبب سے با وقعت و صاحب اثر ہو گئی تھیں کی

تھا جو اجرت پر کام کرتا تھا۔
شہروں کا حق رائے۔ شہروں کے حق رائے کے شرا المیت خلف تسم کے سے بچونکہ ان شرایط کو کسی عام قانوا موضوعہ کے وریعہ سے نہیں طے کیا گیا تھا ہر ایک شہرکے شا المیت اس کی تاریخی اور شاہی سند کے مالات پر مبنی ہو۔
المیت اس کی تاریخی اور شاہی سند کے مالات پر مبنی ہو۔
تع بعض شہروں میں تو ہر ایک صاحب نانہ کو ایک را۔
عامل تھی اور دوسروں میں بلدیہ کے رکن کے سوائے کہ ادر کو رائے دینے کا حق نہ تھا۔ بلدیہ بنات نود ایک شاہر اور تنگ خیال) جاعت ہوتی تھی جو اپنے ارکان تا سے انتخاب کرتی تھی اور بعض میں کچھ اور درمیانی طریعے ما

ارخ وستور أتكستان

تع شیوورسلالین کی تخت نشینی سے شہروں کے حق رائے میں اسی ترمیم ہو تی کہ یہ اور بھی محدود ہوگیا تھا اور الدورو

سوم کے عبد سے زیادہ جانچ سوم کی سلطنت میں اس حق میں بخل کیا گیا ۔ اس قسم کے جلہ نقایض شہروں کی آئے

یں بی میا میا دیا ہی مصاب سے اوگوں کی نظروں ون کی حیرت الگیز ترقی کے سبب سے اوگوں کی نظروں میں زیادہ کھٹکنے لگے تھے ۔

میں زیادہ مصنے گئے ہے۔ نیابت کی بیقاعدگی اور ناموزونی کے نتائج۔ ہم نے جن بیقامد کیوں نے علی نتائج بیان کئے ہیں وہ اس میں رقسم

بیغامد کیوں کے علی شام بیان سے بیں وہ اس یں رہم سے تنے رہبلا نتیجہ یہ ہوا کہ مالکان زمیں یشنے صاحبان جاماد خہ منتہ اسکہ اسم منے مہا وسعہ انتسار علی ہوگیا۔ مالکارہ

فیر منقولہ کو رائے دینے کا وسیع انتیار عال ہوگیا - الکان اراضی نے اس انتیار کو اسامیوں پر اپنا اثر ڈالکر عامل

نہیں کیا کیونکہ اُس زمانہ میں کسی اسامی کو خواہ اُس کی اراضی کتنی ہی وسیع کیون نہ ہو رائے وینے کا حق نہیں

تھا بلک یہ افتیار اُن کو اُس اقتدار کی وجہ سے ملا تھا جو بڑے مالکان اراضی کو شہروں کی نیابت بیر عامل تھا جنانچہ

دُیوک آف رف لیند چه، لاردُلندیل نو اور دُیوک آف نارفک کم سے کم گیارہ نایندے بارلیٹ میں بھیج سکتے تھے۔دوسل تیجہ یہ تھا کہ ملک کی نیابت کا معتدبہ حصہ باوشاہ یہے

یجہ یہ عالم اللہ اللہ اللہ واسے وباؤ کی طالت کیبنٹ کے افتیار میں تھا۔ اس ووسرے وباؤ کی طالت نے فک پر اس قدر اپنا رنگ جالیا تھا کہ جب پہلامودہ

معل پر اہل فدر اپنا ربات کیا ہو اکثر اہل الرائے کو اندیشہ

ہونے لگا تھا کہ نہ تو بیت العوام کو کوئی وزارت اینے قابو میں رکھ سکے گی اور نہ اُس میں کفرت موثرہ ہی قائم رہ سکے گی مراد یہ کہ بیت العوام یں اس قسم کے ارکان کی کثرت نہ ہوگی چو کیبنط سے اغراض کی تائید کریں -اصلاح بارليمنط كے إساب - يه كهنا وشوار ب كه نيابت كا يه عجيب وغريب طريقه زمان من ميس كب تك جارى ربتا۔ اس کے نتائج ابھی اس ورجہ افسوسناک نہیں تھے ميسا كه خيال كيا جاتا عقا - جب كبهي جوش برُه جاناتوعوام الناس عمواً ایسی تدبیری مکال لیا کرتے تھے کہ اسی بری بھلی پارمینٹ ے اپنی خواہشیں منوا لیا کرتے تھے ۔ سعمولی ادقات میں تو کار فرایان یارلینگ کی دور اندیشی اور اعتدال بسندی نے ان كو دوسروں كے حق ميں ظالم و جابر نہيں بننے ويا سالكن جارج سوم کے عبد میں آنے <sup>ا</sup>والے انقلاب کے آثار نا سر ہونے گئے تھے۔صنعتی انقلاب کے سبب سے ملک کی آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا گر اس کی کثیر مقدار نیابت سے محوم تھی طویل جنگ ، فصل غله کی خرابی اور غیر موزوں قانون امداد مغلمین کی وج سے ان باشندوں کی بڑی معیبت اور بریشانی میں گذرتی تھی اس لئے یہ لوگ برہم اور بے قابو ہو گئے تعے ۔ دوسرے ملکوں میں جو جہوری ادارات کا رواج اور جمہوری خیالات کی اشاعت ہوئی تو انگلستان کی رائے عامہ بر مجی اُس کا انٹر بڑا۔ انگریزی بارلینٹ کے نظام میں انقلاب

نے کے لئے ہر ایک قسم کا مادہ تیار تھا۔ اصلاح مجرية عسم الله - جارع كي وفات سے ے سے انتخاب کی ضورت مسلماع میں در پیش ہوئی سال کا انقلاب فرانس جدید تغیر کی تحریک کاسبب کی بنا پر ملک نے زیادہ جدت وحربیت پسند نع بيت العوام ين الهج - أس وقت كي قالت لمند وزرا کو متعنی ہونا پڑا جس کے سبب سے ادل کرے اح بالمین کے موتد برسر حکومت ہوگئے - اُن نے ساماع کے موسم بہار میں ایک مسودہ قانون بش کیا جس کی دوسری قرات بھی بیتالعوام میں ہو گئی لیکن جب تیسری قرأت سے لئے بیت العوام ے سرو کیا گی تو کمیٹی مرکورہ نے اس کو نامنظور س لئے یا کینٹ کو ملک کی خواہش دریافت کرنے ئ برخاست ہونا بڑا اور اتخابات کا نتیجہ مصلحین کے طلب برآمه جوا - اب ایک اور نیا مسوده اصلاح ہوکر بیت العوام میں منظور ہوگیا مگر بیت الامرا نے و رو گروہا ۔ اس سے سلطنت کے اکثر صوں میں اور بیمنی بھیل مئی ۔ اس کے بعد کے اجلاس میں ، تيسر مسودة اصلاح اداكين امرا بر اثر فالكر منظور گیا اور جن امراسے جن اُدکان نے مخالفت کی أن كو مصلحًا اليَّ اختلاف كو واليس لينا برُّا -

طرح سے ایک سوتینتالیس فایندے قابل تقیم بیج طبع جنا بی ذیل کی طریقہ بر تقیم ہونی ۔ بائیس نئے حق نیابت رکھے دالے شہروں میں سے ہرایک کوخواہ وہ کوئی بڑا شہر ہو یا چھوٹا اردندن کو دو فایندے وئے گئے اور اکیس شہر جو ان سے کم رتبہ کے تھے ان میں سے ہرایک کو ایک نمایندہ ملا اضلاع کے فایندوں میں بینسٹھ کا اضافہ کیا گیا اور باتی میں سے اسکاجتال کو اٹھ اور آبرستان کو پانچ فایندے دعے گئے ۔اضلاع میں حق رائے سے نقل وار اور بیٹہ دار اور ایسے بیٹہ لینے والے میں حق برمنصر ہوتی ہے دالے وارجو بیاس پونٹہ اور اس سے زیادہ رقم ما گزاری ادا کرتے ہوں بہرہ اندور ہوئے ۔ شہروں میں اُن سب صاحبان فاد کو جو دس پونڈ یا ائس سے زیادہ کرتے ہوں حق رائے ویا گیا۔ جو دس پونڈ یا ائس سے زیادہ کرایے اوا کرتے ہوں حق رائے ویا گیا۔

لیکن اس کے ساتھ ہی فتلف مقامی حقوق رائے زنی کی تنیخ

على ميں آئی - اسكاچتان اور آيرستان كے واسطے على و قوانين

اصلِح جاری کئے گئے۔ تنابع فالون اصالح مجربیر سلس ۱۸ ہے۔

دا) وزرائے بینبط اور ماککان جا ندا دغیر شقولہ کے الترات میں کمی سنت الله سے قانون اصلات نے رائر بروز (کر م باد اور ویران بلاد) کی نیابت موقوف کرکے بڑے شہروں کو حق نیابت بخشا اور سب شہروں میں مسکرکے حقّ رائے کو قائم کرکے یا رکیمنٹ سے وزرا کے اثر کوزائل کیا اور نائبین بلاد کے واضل ہونے سے ماککان اراضی کے الترات جاتے رہے ۔ یہ سیج ہے کہ صلع کی نیابت میں اصلا ہونے اور مزامین قولدار کو جو ایک حدیک اینے زمینداروں ے زیر اثر سے حق رائے مل جانے سے مالکان زمین کا ضرور فائدہ ہوا لیکن نقصان کے مقابل فائدہ بہت کم تھا اس لئے اس کی تلائی نہیں ہوسکتی تھی بلکہ اُن بینتیس سلل اللہ جو قانون اصلاح کے بعد گزرے ہیں زمام حکومت اُن متوسط الحال لوگوں کے ماتھوں میں رہی جنگی تعداد میں انقلاب صنعتی کے سبب سے بے انتہا اضافہ ہوا تھا۔

صنعتی کے سبب سے بے انتہا اضافہ ہوا تھا۔

(۱) بیت العوام اوربیت الامراک مابین اختلاف ارائی بونلہ طبعہ بوسطین بیت العوام میں مقتدر ہوگیا تھا۔ اور مالکان ارائی کا بیت الامرا میں حسب حال اقتدار بحال رہا اُن دونوں بیوت میں عام حکمت علی کے مسائل پر آپس میں بہت کچھ اختلاف بوا کرتا اور اکثر بیت الامراکو ہی خالفت سے دست بردار ہونا پڑتا

تھا۔ ظاہرہے کہ ایسے زمانہ میں جبکہ لوگوں تھے. سروں میں ہوائے جمہوریت بھری ہوئی تھی ارکان موروثی کے بیت ب نبت ارکان متخدید یا سے زیادہ کمزور ہونا لازم تھا۔ امرا اکثر ڈیوک آف ولنگٹن سے سجھانے پر، لڑائی کی لوبت نہیں آنے دیتے اور بیت العوام کی خواہشوں کو مان لیتے تھے ویوک ندیور پر بخوبی نابت ہوجکا تھا کہ قوت کا مرکز اب بدل کیا ہے اور پہلے مقام بنویں رہا ہے اسلے و ہ مسلحت میر صلح دونوں بیوت میں کرا دیتا گھا۔ اس کے تابعین اسکی جرات اور وفاشیاری کی یہاں تک قدر کرتے تھے کہ اس کے کینے پر ناگوار سی ناگوار تدبیر اور قانون کے قبول كرنے ميں ان كو انكار نہيں ہوتا تھا۔ (مر) اصلاح شده یارلهینٹ کا اعتبدال -اگرچه اہل نظر سلط للا کے قانون اصل سے خائف تھے لیکن ( خوشی کا مقام ہے کہ) اس کے سبب سے کوئی زبردست انقلاب نہیں ہوتے یا یا ۔ اس قانون میں ایک کمی رنگنگ تھی وہ یہ کہ اس نے مزدوروں کی جاعت کو حق نیابت سے زیادہ فائدہ نہیں ببنیایا - ان شہروں میں کہ جہان پہلے مر ایک صاحب فانہ یفے متکر کو رائے دینے کا حق تھا اس قانون نے اکثر مزدوروں کو رائے وینے سے محروم کردیا۔ جن نے لوگوں کو اس قانون کے زیر اثر رائے واپنے سینے نمائندوں کے أتخاب كرنے كا حق ملا تھا وہ اكثر خوشحال تھے راور كو حالات

أمكلتان إب سنروريم 444 تی اور تبدیل تو چاہتے تے گر انکا مرکز نشا نہیں تھا کہ یں بدامنی اور عدم مکومت کا تسلط ہو-اس حکمت کی کے نمائندوں نے بھی پارلیمنٹ میں قائم رکھا جس کے سے سرگرم مصلحین کو اصلاح شدہ گر قداست بندمیتالعوا بہت مایوسی ہوئی اس پر بھی اس نے سب سے عظیم رے انگیز کام یہ کیا کہ رحجارت کو باکل آزادی دیدی۔ پیرے انگیز کام یہ کیا کہ رحجارت کو باکل آزادی دیدی۔ ن اصلاح مجری کا ۱۹ کے اسباب عقاماہ کے اصلح جاری ہونے کے بعدیے چند سال یک لوگ ئی اصلل کے مضمون کو بھول گئے تھے نیکن وہ اسا۔ کی بنا بر یہ تا نون بنا تھا اُس کے بعد بھی موجود ع، صنعتی انقلاب اب بھی ترقی بر تھا۔ مالک متحدہ كل رملوں كا سلسلہ اور أن سے متعلق میں قدر منصوبے ھے گئے ان سب کی ابتدا عسمائے سے ہوتی ہے۔آزادی یت قائم ہوجانے سے سیمائی سے سلامائے تک زراعت آمدنی یا طحمیل مالگزاری بہت محمی رہی اسکے خلاف تجات ووسری صنعتوں کی طرف لوگوں کو غیب معولی تحریک ن ۔ مک سے زرعی حصوں کی آبادی کا برصنا باکل موفون سی اور شہروں کی مردم شاری روز افزوں ترتی گرنے ی اور مک کے وسیع قطعات کان کنی اور صنعت کاری یہ قرئے بن گئے ۔ اس طرح سے قوم کے اس حصد کا فرین را جس کا زریعۂ معانش زین تھی گھٹنا شروع ہوا

اور توم کے اس حد کا اقتدار و اثر جس کی وجہ معاش تجارت اور صناعی تھی بڑھنے لگا تھا۔

اسی زمانہ میں کارنگروں کو بھی سیاسی افتیارات یا نے كى امنك يبيرا بوئى - قوم ين البدائى تعليم كا خاق مرطرف يهيل كيا تقا اور عوام كالمعيار أسائش وآرام زياوه بره كيا تقا اور جبہوری خیالات کی ہر مقام پر ترتی ہو رہی تھی جنگی وج سے اقلیم یورپ میں تو ایک عام انقلاب ہوتے ہوتے رہوتے رہوتے رہ کیا گرانگلستان میں ان خیالات کا اثر طالبان منشور کی ولوله خیز تحریک کی شکل میں ظامر ہوا۔ بانیان تحریک اس نشور کے زربیہ سے چند باتوں کو عال کرنا جائے تھے جن کو اس نتور تومی کے چھ عنوانوں میں بیان کیا گیا تھا اور اُن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ہرایک شخص کو رائے دینے کا مجاز سمھا جائے ۔ حق نیابت رکھنے والے حصص ملک کی مساوات ۔ قرعہ اندازی سے رائے کا دیاجالہ یالینٹ کا سالانہ انعقاد سیارلینٹ کی رکنیت سے واسط ملیت نی شرط کا اُٹھا دیا جانا۔ ارکان یارلینٹ کے گئے تنخواہ کامترر ہونا۔ گرانی اشیاء مایختاج اور افلاس کے سبب سے لوگو ہر فالبان تشور کے خیالات انرجار ہے تھے بیکن جب خوشخالی کا زمانه آیا تو یه تحریک خود می مفقود مو کئی - تاہم جمہوری جذبا

تارنح دستورا نكلتان

کا نشونا اس وجہ سے جاری رہا کہ طابعان منشور کے فقدان سے لوگوں کو شورش و بغاوت سے اندیشہ کرنے کی تنرورت نہیں تھی۔ قانون اصلح بابته علالله نے صدیونکی تدیم عادت وروایت كا تلع قمع كرديا تما جس كے ببب سے توم بارے بيقاعده نیابتی طریقه کو بدلنا نہیں جا جتی تھی منتنین و مربرین کا خیال تھا کہ اصلاح پارلینٹ کی نبت ایک نیا قانون بناکر ملک کا اعماد و ہمدروی عال کریں کیونکہ سنت کئے گانون جاری ہونے سے ایک قرن پہلے ق<del>ل</del> لوگوں کو شاؤ و نادر اقتدار نصیب ہوا لیکن اس قانون کے نفاد کے ایک قرن بعد وُک وقه کا کوئی فرد مشکل سے غیر مقتدر رہا ہوگا۔ اس قسم کی ترغیب و تحریب کی بنا پر الرو جان سل نے ایک اور مرتبہ پارلمنٹی اصلاح کے متعلق ایک تحریک پیش کی سكين ايك عرصه تك ان مباحثون كا كوني نتيجه نه بكلا-رکن بارلمنٹ کے لئے صاحب جائداد ہونے کی شرط جس بر ایک مت سے عل نہیں ہوتا تھا بالآخر مصفاع میں از روئے قانون اعظماً دی گئی ۔

قانون نيابت عوام بانبت علاماع - سسله كا یہ دوسرا قانون ہے جس آئے بنے کا سبب جدت (و حریت) یبند اور قدامت ببند فرقوں کا عوام کی تائید عال کرنے کے لئے باہی مقابلہ ہے۔ اس سے اجرا کا سہدا مشر وساعیلی کے سرم جواندوں لاردور بی کی کیبنٹ کے رکن تھے

اس قانون کی روسے بیض جموعے شہروں کا حق رائے قطماً ضبط کرلیا گیا اور بیض کے حق رائے میں تخفیف كى كئى - كياره نئے شهروں كو حق نيابت ديا كيا اور بعض برے بلاد اور شہروں کو بھاب بنی شہر ایک نائب مزید عطا ہوا۔ انگلتان کے اصلاع کے نائبین میں پیسین کا اضافہ ہوا اور جامعہ کنڈن کو ایک اور نائندہ مل گیا۔ اسی قانون سے اس بات کا بھی انتظام کردیا گیا کہ اسلاع اور شہروں میں جہاں سے فی مقام کیمن نائبوں کا اتخاب ہوتا متما مر ایک رائے دینے والے پر لازم کیا گیا کہ بجائے تین کے دو کے واسطے رائے دیا کرنے -رائے ونیے کے حق کے شرائط اہلیت میں بھی اس قانون نے عظیم تغیرات پیدا کئے ۔ اضلاع میں تو رائے دینے کے حَقِ كُو أَنْ قَانِضَين اراضي تك وسعت وي كُنّي جو باره یونگه مالگزاری ادا کریں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگرزی کسانو<sup>ں</sup> کی پوری جاعت جو پٹہ پر کاشت کرتی تھی رائے وینے كى متى جوڭئى - شهرول مى تو مرايك متكرادرمنزلكري کو خواہ اُس کی کچھ بھی جینیت ہو حق رائے مل گیا بشطیکہ وہ کم سے کم وس پونڈ سالانہ اینے مکان یا کم وں کا کرایہ اور کی اور ہوشیار کاریکروں سے لائق اور ہوشیار کاریکروں کی ایک کثیر مقدار بھی اس سے بہرہ اندور ہوئی۔لیکن طبقة متوسطين كا وه سياسي اقتدار جو ان كويبلي قانون ملاح

تبہ ترمیم ہوئی تو مصلحین کے لئے تعداد نفوس اور ئى نيابت ميں ساست بيدا كرنے كا راسة بكل آيا۔ سی دومقاموں کی م بادی مساوی ہو تو اُن کے ناہونگی ن نيابت عوام مجرية من الله ماس قانون كاتينون نوں کے حق رائے پر اثر ہوا ہے ۔ اس کے سب سے کوہم سکر اور منزل گزیں کے حقوق رائے عطا ہوئے ۔ اس طرح سے انگلتان اور اسکاچتان کے سب ور بیشه مزارعین اور آئرستان کے جمولے ورجہ کے نوں کو رائے وینے کا حق مل گیا۔ اگرچہ اس قانون ووسرے مطالب ایسے مفید و ضروری نہیں تھے تاہم

بابسنيرديم

باب سيردي تاريخ وستورأ كلسنان 490 حق رائے متکر اور حق رائے منزل گزیں اضلاع کو ویا جانا نبات نوو ایک انقلاب تفا - قانون بابت ۱۸۸۵ - انگلتان اسکایتان اور ائرستان کی تینول ریاسیں اس قانون کے زیر اثر ہیں۔اسکے اجرا سے ایسے شہروں سے جنکی منفرداً آبادی پندرہ سزار نفوس سے کم ہو حق نیابت لے لیا گیا اور ان شہروں سے جئی منفرداً آبادی بیاس مزار نفوس سے کم ہو فی شہر ایک نائب کم کردیا گیا اور شہر کنڈن سے دونمائندوں کی متفیف ہوئی لیکن مر ایک شہر کے دو نائندے جن کی آیا و می بجاس مزارے کم اور ایک لاکھ پینسٹھ مزار سے ریادہ میں تقی بحال رہی اور رٹ لینڈ سے جو انگزیزی اضلاع میں سب سے چھوٹا صلع سے ایک نمائندے کی کمی ہوئی۔ ان خالی شده جائدادوں کی ایک نئے طریقہ پر تقییم عل میں آئی يينے جن اصول بر ازمنہ وسطی میں مقامات طموحتی نیابت عطا ہوتا تھا ان کے خلاف سب مقامات کو اس قانون کی روے بلا لخاظ تعاد نفوس و رقبه مهاوی نیابت ملی اور موجوده زمان کے کھا کا سے آبادی اور نیابت میں تناسب قائم کرکے اس کے اصول کو مرغوب بنایا گیا ۔ ریاست ہائے متحدا کی لنڈن اور اُنِ شہروں کے سوائے جن کے منفرد دو اركان بحال ركھ كئے ہيں ايسے حصون ميں تقييم ہو في ہے جنگی آبادی تقریباً مهاوی ہے اور میر ایک حصہ پالیمنا

ایک رکن بیجنا ہے۔ جنانچہ لؤڑبول کے شہر کی جو رک ایک مقام تھا اور رک ایک مقام تھا اور در ایک مقام تھا اور در ایک مقام تھا اور در سے در ایک مقام کی گئی ہے کہ جہاں سے فی صد

مجے حصوں میں میتم می می جب کہ بربان مساق کیا۔ اُ ایک رکن انتخاب ہونے لگا۔ اسی طرح سے میران میکس تعلقہ کی سات حصوں میں تقییم ہوئی -اگر سات تان معمد میں اہم جمہ میان کہ چکے دیں قدیم

اور آئرستان بہ نبت اپنی مروم شاری کے آب انگلتان یہ نبیت اپنی مروم شاری کے آب انگلتان یہ نبیت اپنی مروم شاری کے آب انگلتان یہ نبین یہ نبین ہے جامعوں کی نیابت کو بھی اس قانون نے نہیں اسے -

عابت موام سے فالون بب سے اگریزی وستوب کے قریعہ سے اگریزی وستوب کے قریعہ سے اگریزی وستوب کی ایسے میں آئے ہیں ایسے مفید اور ضروری تغیرات عمل میں آئے ہیں ۔ قوانین موضوعہ کی تاریخ میں ان کی نظیرنہیں مل سکتی۔ '

باب ميرديم

اور نہ کسی شخص کو ان قوانین کے ضوری اور مفید پیجوں سے تمبعی انکار وشبه ہو سکتا ہے۔ لیکن ان نیبجوں کی نسبت إس وقت بيتين كوني كرنا نامكن سيء بدولت ملقه جات انتخاب میں اصافہ ہونے سے انتخاب كرفي والول كي رشوت ستاني ميس ايك نئي وشواري پیدا ہوگئی رائے دینے والوں کی اب فراوانی ہوگئی تھی اس کے رائے کی خریداری میں بہلی سی آسانی نہیں رہی تھی ۔ قوم کا سیاسی نداق زیادہ سلیم ہوگیا تھا اور اتھا کرنے والوں کی کثیر مقدار ایسی تھی کہ اینے فرقہ کا لحاظ سرتی تھی اور اُس کا ساتھ چھوڑ نے کے نئے فرقہ مقابل سے روپیہ لینا بسند نہیں کرتی تھی اس اصلاح کا سبب ایک حد تک اخبارات کی کثرت اشاعت تھی اور اس سے بڑی ایک اور وج بہتی کہ کامیاب امیدواروں کے مقابل میں ناکام لوگوں کی عرضیوں کی تحقیقات کا طریقیہ جاری مو لکیا تھا۔ اٹھارھویں صدی کے نصف سے زیا وہ زمانہ سک بیت العوام کے پورے ارکان کی مجلس میں اتبخاب کی نبت شکایات کی تحقیقات ہوتی تھی لیکن مجلس ذکور واقعات دریافت کرنے کی زحمت گوارا کئے بغیراس فریق ے تی میں فیصلہ کردیتی علی جس کے خیالات فرقہ کثیر تے

ساعة متفق ہوتے تھے - جارج کرین ول نے معلام میں

نوں تحلتان باب سيزديم 494 قانون جاری کیا جس کی روسے انتخاب کی نبت نکایتی ں کی تحقیقات ایک ایسی مجلس کے تفویض کروی گئی کے ارکان تیرہ ہوتے تھے۔ ان ارکان کو اُن عالیں ، یں سے انتخاب کیا جاتا تھا جن کے نام اس سے قرعبہ اندازی کے زریعۂ سے منتخب ہو کھیے تھے۔ رہ ارکان کی مجلس میں فرنقین مقدمہ ایک ایک رکن عتوق کی نگہداشت کے لئے اضافہ کرتے تھے۔ اس سے جو اس طح مرتب ہوتی تھی پورے بیت العوام کی کی به نبیت زیاده انصاف اور نومدداری کی امید ہوتی کن یہ بھی جنبہ داری کے عیب سے بری نہیں تھی۔ لغ مندائه من انتخاب کی نسبت شکایتوں کی تحقیقات مالتوں ( کے جوں) کے تفویض کی گئی۔انتخاب کی ں کی اصلاح کے لئے قانون بتدریج سخت کرنا پڑا۔ اللہ کے والون کی روسے جو اس بارے میں سب ، سے اخیر میں جاری ہوا ہے انتخاب میں برانی طرز نوت ستانی بہت وشوار اور خطرناک ہو گئی ہے۔ ل مخفی اور بالواسط ذرایعوں سے انتخاب کرنے والو تکے ، کو متاثر کرنا مکن ہے لیکن رشوت وغیرہ کے ندیوم کا بالکل انسداد ہو گیا ہے <u> شېرا ترنا جائز ـ قانون قرعه اندازي باستانځ سن</u> اس بات کی شکایت رہی کہ جب تک الیمنٹی ہتخابات

مارنخ دستورانگلتان 491

میں علانیہ رائے لی جائیگی اکثر انتخاب کرنے والے نا جائز انرات سے متاثر کئے جائیں گے۔ کہا جاتا تھا کہ اسامی آب مالک زمین اور کارگر اینے آقا کا خوف اور مرایک حاجمند اینے حاجت روا کا لحاظ کرے گا۔ انہی خیالات اور بیرون

ملک کی جہوریت کے سبب سے طالبان منظور کو رائے نزنی سے ایک مخفی طریقیہ کی ضرورت پڑی اور انہوں نے منشورک

یانج شرائط میں سے ایک شرط اس مضمون کی رکھی ۔لیکن جدت پسند اور قدامت بسند فرقوں کے اکثر لائق آدمی اس

طرز کی رائے وینے کے خلاف تھے۔ اُن کا خیال متماکہ كو مخفى طريقه سے رائے دينے ميں رائے دينے والے كو

اخر نا حاعز سے تجات تو ملتی ہے میکن عوام کی مضی سے بھی وہ اپنے کوچھیائے رکھتا ہے یعنے عوام کی مدح و ذم کا اُس پر

مجمد انترنہیں ہوسکتا۔ دوسرے یہ کہ مخفی طریقہ سے رائے

وینے میں انتخاب کرنے والے کو پوری آزاوی تو ماسل ہے لیکن وہ اپنے فرقہ کی کامیابی کے لئے ومداری

کو بھول جاتا ہے ۔ لیکن عوام کو مُخفی طریقہ سے رائے ویٹ کی ویٹ کی جانب اِس قدر رغبت تھی کہ ان ولیلوں کا ان کے ولوں بر چھر اثر نہیں ہوا۔ بالاخرسك الحميل مخفی

طریقی سے رائے دینے کا قانون جاری ہوگیا۔ اگرچہ یہ قانون عارضی مما میکن اس زانرے برابر تجدید ہوتی رہی ہے۔

اركان بارلينط كى موجوم عاوتيس - بالميت كے الكان

کی رشوت ، وظیفه اور خدمتیں قبول کرنے کی بُری عا ، تیں حقیقت بیں اٹھارھویں صدی کے ختم ہونے سے پیلے ہی موتوف موجکی تھیں - مروو پنے اور برک جیسے بند حوصلہ مدبرین کی وات حمیدہ صفات نے اس مسرت خیز متجہ ے کے نظیریں قائم کرویں - اس کے سوائے دوسرسبب مباحثوں کی اشاعت میں۔ اب سرایک آدمی کو اس بات کے اندازہ کرنے کا موقع کمتا ہے کہ ارکان اُن اصول ك كمانتك إبند رست من عن كا وه الني انتخاب كرف والول ير اظهار كيا كرف بس - ايك تيسراسب سیاسیات سے عوام کی دلجیتی تھی جس کی وحب ہے ان کی بصیرت بڑسٹی گئی نیز قانون کے وضع ہونے سے بھی ایک صدیک ان خرابول کا انسداو ہوا ہے ۔ تعصیلاء سے مشاہرہ بلا عمل خدستوں کی متداد میں ہی بتدریج کی کی گئی۔ ولیم چآرم کے جبوس کے وقت اونتا ا کے جلد موروثی مال توم کے حق میں بحال مو گئے اور اُن کے معاوضہ میں شاہی جیب خیج کے لیے منا رقم مقر کی گئی جس میں مکد وکٹوریا کی تخت سینی کے زمانه سے مزیر تخفیف مہولئی اور عبدہ واران سلطنت و ملازمان ستاہی کے وظالفت کی رقم میں ہمی کمی ہوئی اس طرح سے جارج سوم کے بعد سے عملی دوسرے بادشاہ کو اُس کی سی عکمت علی اختیار کرنے کی جرات اِس

بب سے نہ ہوسکی کہ اس سے یہاں پارلینٹ سے ارکان کو متاثر کرنیکا کوئی ذریعہ ماتی نہیں رہا تھا۔ قانون اصلاح بابت عظم اللہ کے بعد سے جس کے بعث غیر آباد یا ویران شہروں کی نیابت كى موقو فى على مين آئى مرايك ركن الميناك ابنى خيرت قوم کی سرپرستی میں سبھتا اور اس کی نظر عنایت کو اپنے رکنیت کا فریعہ خیال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی ما نون ان ارکان کو باوشاہ اور وزرا کے ناجائز وباؤ سے

بيت العوامرا ورراس عامد - نيابت يارليمنث اونقیم نائبین کی نسبت قانون بن جانے سے بیت انعوام کی توت میں اضافہ تو ہوا مگر دوسرے تغیارت نے رائے عامد کو اس مجلس سے ارکان پر مقتدر کردیا - یارسیٹ سے مباحثوں کی ممل اور صحیح کیفیتوں کی اشاعت سے بیرھے لکھے لوگوں کو سیاسیات ملک سے واقعت ہونے کا موقع ملفلگا اور یالیمنٹ کی سرایک کارروائی اور تحریر کے شائع مونے سے انبار کا لنے والوں کے لئے سیاسی سمت کے لئے سنر مواد ہدست ہونے لگا مھے داع میں اخبار کے کا غذات کی اور سالت لیم میں مصول کا عد کی تنسیخ سے اخالات کی كثرت اور ارزاني سولكي يشهور مدرين اليي قصيح وبليغ تقريب Borough كي لفث مندر جرمنير مي Rottenborough كي تصريح كروى كئي

ماينج دستورأ تكتان

اب عام طِسول میں کرتے میں جو بیت العوام میں ہوا کرتی ہیں ۔ سیاسی سائل کی نبت مباعث ادر اُن کا تصفید الک

حد مک بیت العوام کے ابر بی ہوتا ہے اور ارکان یارلینٹ سى شهرت اور عظمت جو پہلے خاص علم اور خاص قابليت

کی وجہ سے تعی وہ اب دن بدن کم ہو اربی ہے۔ فرقوں کی تنظیم۔ ہر ایک آزاد ملک میں کم و بیش ساسی

فرتے ہوتے ہیں ۔ انگریزی پارلینٹ میں بھی جارکس اول کے زمانہ سے مشہور و متند فرقے ہوتے یا آئے ہیں۔

مگریے فرقہ بندی بارلینٹ کے دائرہ تک ہی محدود تھی اور بیرون کارلینٹ فرقہ بنانے کی اٹھوارھویں مدی کے

وسط سے پہلے بہت کم کوشش کی گئی تھی۔ یہ فخر تو انیویں صدی ہی کو طلل ہے اور جب سے کہ لوگوں کو گئرت سے حق رائے دیا گیا تو لوگ عربی صرف کرکے

سیاسی فرقوں کی تنظیم کو بطور بہنر کے کسب کرنے مگے۔

نی زماننا ہر ایک فرقہ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ رائے کی نبت کال درجه کی گفایت شعاری برتی جائے ہر

ایک طقه نیابت میں احتساط کے ساتھ دریافت كر ليا جاتا ہے كہ أتخاب كرتے والوں يس سے كون

کون آدمی کس کس فرقہ کی مدو کریگا۔ ہر ایک فرقہ کے سرواروں کو واشمندی اور تدبر سے ایسی کلت علی افتیار کرنی بڑنی ہے جوعمواً ال کے فرقہ کے لئے مفید ہو ۔

باب سنيرديم تاينج وستورأتكستان سرواران فرقد اور منتظین مقای میں مراسلت کا ستقل سلسله قائم رہتا ہے۔ امیدواروں کے اتناب کرنے میں فرقہ کے تھامہ واغراض کا مد درج لاؤکیا جاتا ہے اور قبل اس کے کہ ان کے لئے رائے دی جائے اُن سے ہر ایک، ضروری و مفید مسئلہ کے متعلق حتی وعدہ لے لیا جاتا ہے اسی وجہ سے منتنب ہونے کے بعد ان نائبین کو اپنے طور پرکسی بات کو ایجام دینے کی بہت کم آزادی رہتی ہے۔روز بروز ان لوگوں کی مالت ایسے لعمو لی وکلا کی سی ہورہی ہے منظم فرتوں کی خواہشوں کا اظہار کر دینا ہو۔ مخصوص لياسي مقاصدك واسط فرقه كالتطيم إ جس انتظام کا ذکر ابھی کیا گیا ہے۔اسکا تعکق مرایک فرق کے عام مقاصدے ہوتا ہے لیکن موجودہ زمان میں دوستے قسم سے انتظامات اور ترکیبیں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں تاکہ کوڈ فاص فيبجد فال يوسك اور مصول مقسد سم بعد ان م ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس طبع کے انتظام کی مثالور میں سے ایک انجن کیتھاک کی شال ہے جو کیتھاکی، کی مدم قابلیت کو نسوج کرانے کی غرض سے بنا نی گئم تھی۔ ملاوہ اس کے یارلینٹ کی اصلاح سے واسطے چا سیاسی اتحادوں اور غلہ کے قانون کے غلاف اتحاد قائم مونا اور اسى قسم كى چند طالبيه متحد جاعتيں بوسكتى إ اس فتم کی اعجنیں انیسویں صدی کے سیاسی معاملات میں

تأريخ دستورانگلستان باب سيروجم m. m منتلف طریقوں سے اثرات بیدا کراکے یادگار زمانہ ہوگئی ہیں۔ بہترانہوں نے ملک کی رائے عامہ کو اپنے موافق بنا لیا اور مجمی عام شورش پیدا کردی اور جب بھی اسپنے مطالبات كو ناكام ہوتے ديجھا تو حكومت كو زبردست بغاوت کی دیکی دلی۔ سر کیبنٹ کی طومت میں مزیر انتخام اور محکمہ جات عاملان میں آئی اور عاملان من تعبرات - قوانين أصلى كے سلسد نے يالينث کی حکومت کو بہت کچہ ترتی دی ہے۔ عشائل سے بیتالوا تے مکت علی کے عام اصول کو اور اس سے زیادہ مکومت کے تفصیل ابواب کو تبدیج اینے عنان اختیار میں نے لیا ہے ۔ اس کو اس بات کے تصفید کا کال انتیار ہے کہ کون کون شخص حکومت کریگا۔اگرجہ وزر ے انتخاب میں فرمان روا کا انتقیار تبیزی کونئ انتر نہیں رکھتا لیکن وہ ہمیشہ اُسی فرقہ کے ربیر کو وزیر عظم کی فدست پر مقرر کرتا ہے جس کی بیت العوام میں سنرت ہوتی ہے وزارت کا دار و مدار اسی کثرت پر ہے اور جب یہ وزرا کی تائید کرنا موقوف کردیتی ہے تو ان کو متعنی ہونا پڑتا ہے ۔ علائلہ سے وزرا (بیت العوام کی) بے اعمادی کی باضابطہ تحریک منظور ہونے کا انظار نہیں کرتے ہیں بنانچہ یار متب انہوں نے صرفِ اس بنا یر اسعفا دیدیا که عام انتخاب کا

باب سيرديم أريخ وستورأ تكلتان ما • بما تیجہ ان کے خلاف برآمہ ہوا تھا بلکہ ان کو نئے بیتالعوام كا منعقد بونا بهي گوارا نهيس بوا اور وه فوراً متعفى بوسكا چاکہ بیت العوام کے کامیاب فرقہ کی کثرت کیبنٹ کی معاون ہوتی کے کیبنٹ آندنوں پہلے کی بہ نسبت زیا وہ مطلق العنان ہو گئی ہے ۔ اس کی قوت بھی ضرورہ بت العوام کی قوت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہے۔ لوگوں کا لخیال تھا کہ بیت العوام جیسی بٹری جاعت کے فرقبہ کثیر کی اعید ضرور غیر مشقل ہوگی ۔جب بہلا قانون اصلاح جاری ہوا تو إدشاہ کے ریر اثر حق نیابت رکھنے والے شہروں کی موقونی کے سبب سے لوگوں کو اندیشہ تقا كه مباداً كبيث اين منصوبون مي بيت الدوام س کثرت آرا نہ کال کرنے جس کے ببب سے پارلینٹ كى حكومت كى بنياد متزلزل موجائيكى - ١ خوشى كا مقام ہے کہ) یہ اندیشہ حقیقت کے ورجہ کک نہ بینے کا برانی طرر کے شاہی اثر کے بجائے اس سخت فریقہ سے كام ليا جاتا ہے جس كو "نظيم فرقد كيت ہيں أور جس كا ذکر اور آچکا ہے۔ امرا کے ایسے چند فاندان جو عشال سے سلے بیتالعوم ك اركان كو مقرر كرت سف ادر اي فاتى خيالات سے زیادہ متاثر ہوتے تھے اس سبب سے اُن کا وزارت کی مدو کرنا یقینی نہیں تھا لیکن اب ان کا کام انتظمین

تمورأ كلنتان باب سيزريم 4.0 ہے جو اپنے اصابات کو سیا سیات وظل نہیں ویت دیتے اور جن کا خاص مقصد ہوتا ہے کہ کسی طح ا بنے فرقہ کے ارکان کی پائیٹ ستقل کثرت ہو جائے ۔ پہلے زمانہ میں شہروں کی اسهایس ائب بھی یارلینٹ میں شریک رہتے تھے و ان شہروں پر کائل اختیار ہوتا تھا اس کئے لو آزادی سے کام کرنے میں اپنی نیابت سے تلف ، کا اندیشہ نہیں ابوتا تھا۔ اس کے برطلان اندوں ٹ کا کوئی رکن اپنے فرقہ کے خواہنوں کی بجاآوری بغير محفوظ و مصوَّن نبيس بوسكتا - أكر جم اس زمانه مینتوں کا اٹھارھویں صدی کی پالینٹوں کے ساتھ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس زمانہ میں ایسے آوپوں زت ہے بنکی رفینیت اور نتان بیت العوام کی رکنیت ب سے بلند ہوگئی ہے اس کے اینے انوق کے مقاصد میں یہ لوگ ہر وقت بنایت احتیاط سے کام یں اور ایس کی تائید کرنے میں کبھی وریغ نہیں کرتے باوا ان کا یہ اکتسابی امتیاز جاتا رہے . ا وروضع قوانین - اگر نمی کو گیبنت کی رونگ ہو تو اس کے لئے قانون سازی کے سٹلہ پر رنے سے بہتر کو ئی صورت نہیں ہوسکتی ۔ موجودہ کی کیبنٹ قانون بنانے میں بائل بیت العوام کی

اتحت رہتی ہے اور جب اُس (مجلس) کی تائید سے قانون بنایا ہے تو یہ باکل خود مختار ہو جاتی ہے۔ عصال کے قانون اصلاح جاری ہونے سے قبل کو ٹی کیبنٹ میمی اس بنا پرستعفی نہیں ہوئی کہ کسی قانون کے وضع کرنے كى نبت اس كى تحريك نا سطور ہوئى - مگر في زماننا اگر كيبنت كى كو ئى انهم تحريك نا كام ري توكيبنت کے لئے لازم ہے کہ وہ متعنی ہو جائے یا ملک سے استدعا کرے کہ ایسی صورت میں یارلیمنٹ برخاست ہوکر نیا مام انتخاب عمل میں آتا ہے جس کے وربیئہ سے قوم کی مرضی دریافت کی جاتی ہے۔اگر قوم کی خواہش تحریک مرکورہ کی تاشیہ میں ہوتی ہے تو تقریباً امنی نائبیں کا اتخاب ہوتا ہے جو اس سے پہلے پارلیمنٹ میں تھے اور کبنٹ کے ارکان بھی وہی وزرا ہوتے ہیں جو پہلے تھے بصورت نانیہ توم دوسرے نائبین کا انتخاب کرتی ہے اس پر بھی نئی مخریجات قانونی بیش کرنے پر کبنٹ کو علاً بورا اختيار علل ہوگيا ہے ۔ دستور سلطنت كے الفاظ کے لحاظ سے تو ہر ایک رکن کو خواہ وہ دونوں میں سے کسی ایک مجلس سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو یہ حق ہے کہ کسی مسودہ قانون کو جسے وہ مناسب سبحقاہو بیش کرے سیکن حکومت وقت دیسنٹ، کی جانب سے اس کثرت سے مودات قوانین بیش ہوتے ہیں کہ بتالوا

غ دستورانگستان 4.6 بابسيرديم ا تام وقت ان بربحث وغور كرنے مي صرف ہوجاتا ہے۔ اس کے جب تک وزارت کے ذریعہ سے نہیش اکسی غیر سرکاری کن کا پیش کرده مسوده قانون سینر یں ہو سکتا اس والسطے کہ اس کی نسبت نہ تو بجٹُ رنے کا ہی موقع ملتا ہے اور نہ جاری کرانیکا، مجموعی ار بر بہر حال یہی طریقہ نہایت مناسب ہے۔ای سطے کہ ہارے قانون موضوعہ کی ضخامت بہت زیادہ كئي ہے۔ اس میں ایسے قانون کے اضافہ سے جو غور ونککر اور جلدی میں بنا ہو سخت غلطی ہوگی۔ عودہ قانون کے لئے اُن لوگوں کی منظوری اور تأثید ہے میں جن کے تفویض حکومتی امور ہوتے ہیں یہ ئدہ ہے کہ قانون بنانے میں ایک مذک جہالت ر غفلت سے حفاظت ہو سکتی ہے ۔ م بسنط كاندروني وبالمي إتفاق واتحادب انهي باب کی بدولت جن سے کہ کیسنٹ اور بیت العوام کے ماق میں استحکام ہواہے کیبنٹ کے ارکان اور ماکا سبر وار ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ماد اور یکا نگت سے بیش آتے ہیں۔ اب اس سبب ے کہ بادشاہ کو وزرا کے عزل و نصب سے کوئی لق نہیں رہا ہے نامکن ہے کور رفقاے نتا ہی اسکے ند کوئی فرقہ کسی کیبنٹ میں پیدا ہوج اپنے سردار کی

بأب سنيردمم M.A "اینج دستورانگستان تائید کرنے کا تو اظہار کرتا ہو لیکن جمل میں اُسکی مخالفت بر آماده ہو۔ اب ملک میں سیاسی فرقوں کی ایسی کثرت ہے اور وہ اس قدر تربیت یافتہ اور شایستہ ہو محمع میں ك أن سے كبدئ ميں تمرد اور بغاوت بيدا ہونے كا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا خواہ اس کے ارکان کیسے جی خاندانی اور متکبر یا کیسے ہی متنقل مزاج اور نابت قدم کیوں نہ ہوں۔اگرارکان ندکور سے اس قسم کا تمرد اور نخوت بیند ظاہر ہو تو وہ موقوف کر دئے جاتے ' ہیں جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اُن کو قومی معاملات سے ہیمیشہ کے نے محروم ہونا بڑتا ہے۔ ایسا ہی وزیرعظم کے مطلق للغان ہو جانے کے خلاف بھی ایک رکاوٹ ہے ۔اس کو اس بات کا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ اگر ائس کا کوئی شریک اش سے ناراض ہوکر متعفی ہو جائے تو اس کو اس کی قابلیت اور ستعدی کے فوائد سے محروم ہونا بٹرے گا۔ ایک حد تک یه رکاوٹ ضرور موٹر ہو تی ہے۔ ایسے اراض شریب کی نخالفت کی وجد سے وریرغظم کو کیبنٹ کول یں اپنے مصوبوں کو ترمیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بیرون کبنٹ اس کے کل وزرا کو ہرایک معاملہ میں ذریر اظم کی موافقت کرنی ہوتی ہے۔ نظام کیبنٹی سے آسانی سے بطنے کا خاص سبب اسکی بک جہتی اور اتحاد ہے۔ بقیناً یہی وجہ ہے کہ بض وقت کبنٹ کے ارکان

باب سنيرديم

به ظاہر سائل بیش شدہ بر نہایت شوق اور وتو ق سے اُن کی تائيد ين بخت تو كرتے بن ليكن إلمن بن ان تجاوير كو ضرور یے سود اور اذبت رساں خیال کرتے ہیں۔ علمه جات عا ملاند - اس دور میں علاملانہ حکومت کے كامون يس ببت اضافه بوا ي - خ محكمه جات خ وائض کی تعیل کے لئے بائے گئے اور پرانے محکموں سمو اس کئے ازسر نو تہذیب وی گئی کہ اُن میں زیاوہ ستعدی اور نوش اسلوبی سے کام ہوسکے -وزرائے سلطنت ۔ انگتان اور اسکاجتان کے متحد ہونے کے زانہ کک صرف دو فریر سلطنت سے اور اس اتحاد سے خروع ہوکر مصلائے کی بغاوت کے رفع ہوئے کہ ایک تیسرا وزیر سلطنت بھی اسکاچستان کے کار وبار کی انجام وہی کے لئے را ہے۔ نو آبادیوں کے سطاق ایک تیمبر وزیر سلطنت اس وقت مقرر ہواجب کہ انگریری سلطنت جنگ ہفت سالہ (ملاصطلاع اسلامات) کے بب ے زیادہ وسی ہوئی لیکن یہ خدمت عشائے میں اکثر امرکی کے برطاقی مقبوضات کل جانے کے بعد موقوف

ہو گئی اور باتی دو وزیروں میں فرائض کی نئی تقیم کروی کئی اس طرح سے کہ ایک کے سپرد دفتر داخلہ مع انتظام آبرستان و نوآبادیات اور دوسرے کے تفویض دفتر فارجہ کر دئے گئے ۔ اس عظیم جنگ کے زمانہ میں جو فرائن کر دئے گئے ۔ اس عظیم جنگ کے زمانہ میں جو فرائن

کے ساتھ جاری تھی ایک زاید دربر کا نو آبادیوں کے متعلق تقرّر عل میں آیا اسی کو کچھ نوجی انتظام بھی سپر و ہوا۔جنگ کریمیا کے شروع ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ صرف فوجی معاملات کے انسرام میں وزیر کو اپنا بورا وقت صرف كرف كى ضرورت ہے اس واسطے نئى آباديوں كے اتفام ير ايك جوعقا وزير مقرر بهوا اور شهدائه بين ايك يانجوال فدیر ہندوستان کے لئے قرار پایا جبکہ ہند کی حکومت اس طح سے اب کل اپنی وررائے سلطنت ہیں۔ وزیر واظه ـ ورير خارجه ، وزير جنگ ، وزير نو آباديات اوروزير ہند - ان یس کا ہر ایک فرریر دوسرے کے کام کو انجام دینے سکا قانوناً مجاز ہے ۔ اور یہ بھی ہمیشہ کا معمول ہے کہ یہ سب کبنٹ کے ارکان ہوتے ہیں ۔ فریر داخلہ کے فرائفن متعدد اور مختلف ہیں ۔ وہ سب عرائض اور مراسلت جن كا تعلق باوشاه كي ذات

سے ہوتا ہے اور ان کے جابات جو بادخاہ کی جانب سے ہوتا ہے اور ان کے جابات جو بادخاہ کی جانب سے ادا کئے جاتے ہیں اسی وزیر کے توسط سے گذرتے ہیں - تمام ملکت میں ابن قائم رکھنا اور داد رسی کا انتظام کرنا اس کے فرائفس میں داخل ہے ۔ محابس بور دارالکوت کی کوتوالی اسی کے عنان افتیار میں ہے اور اسی کے مشورہ سے بادخاہ اپنے حق معافی و ترجم پر عل کرتا ہے۔

اگرچیه ان معاملات میں تو انگلتان اور آبرستان دونوں ریاستوں ے واسط وہ برائے نام ومددار ہے لیکن اصل میں آپرشان ے امور کے متعلق وہاں کا صدر معتد دجیف مکرٹری ورادار ہے۔ کو یہ بظاہر وہاں کے لارو نفشینٹ کا اتحت ہوتا ہے لیکن چند سال سے اس کی حیثیت ایک نوو مختار وزیر کی سی ہوگئی ہے۔ وزیر نارجہ کا کام ہے کہ راست متحدہ کے ساتھ دنیا کی دوسری آزاد سلطنتوں کے تعلقات پر گرانی رکھ سفیروں اور الجیوں کے تقرات کی نبست بادٹنا و کو مشورہ دے ، غیر مالک کے ساتھ خط وکتابت كرے اور رياست غيريس برطانوى رعايا كے جہانى و الى نقصانات کی تلانی کے کئے جارہ کار اختیار کرے ۔ وزیر جنگ کو اس زمانہ میں ان سب امور پر جن کا تعلق افواج شاہی سے ہو پورا اختیار مال ہے - ملک آبائی اور نو آیادیات کے تعلق سے جن امور کا وجود ہوا ہے وہ وریر نوآبادیات کے تفویض میں نوآبادیات کے حکور نروں (والیوں) کے تقرر اور اُن کی بازطلبی کے موقع پر نیز کسی نو آبادی کی پارلینٹ کے بھیج ہوئے مسووہ قانون کی ا مظوری کے وقت کیونکہ بادشاہ باجلاس کیبنٹ اسکا مجازے ادر ایسی ہر ایک مرسلت کی نبت جو کسی خود اختیاری حکونت رکفے والی نو آبادی اور ریاست متحدہ کے در میاں واقع ہو بادشاہ اس وزیر سے مشورہ کرتا ہے۔ وریسند

"ماریخ وستور انگلستان

کی عام گرانی میں سلطنت بند کے جلد امور انصرام باتے ہیں اس كا سبب يه ہے كہ كو ہندوستان ميں وائسرائے كو باجلاس كوسل

ایک مطلق العنان فران روا کے مساوی اختیارات عال ہی لیکن وائسراے کا عزل و نصب کیبنٹ کا اختیاری ہے اور جس کا ایک رکن وزیر مند ہے۔

ورير بحريه - قديم زان ين شاهي بيركانظام مدر امير الحرك سيرد عقا ليكن اس خدمت كو من عائم مي ایک مجلس کے تفویض کیا گیا اور اس کے بعد صرف ایک مرتب تھوڑی مت کے واسطے صدر امیرا بھر کی غدمت دوبارہ قائم ہوئی ۔ اس عہدہ کے فرائض ایک مجلس بحریہ کومنتقل

کے کئے اور بحریر کے انتظام کی اس میں اور دوسرے مجالس میں تقیم کی گئی تھی ۔ صرف عصوائ میں مجلس بھرو کو کل شاہی بچازوں اور ان کے افسروں اور ملاحل کا

انتظام تفویض ہوا ہے ۔ موجودہ زمانہ میں اس کا صدر پینے وربر کری حقیقت یں خود مختار ہے اور دوسرے اراکین کی حیثیت مظیروں سے زیادہ نہیں ہے۔ فریر بحریہ کو بٹرے اور بحری فیج سے وہی نبت ہے جو وزیر جنگ کو فیج

سے ہے ہے۔ میسر مجلس تجارت ۔ عرصہ دراز تک مجلس تجارت بربوی کوئی سامیسر میسر میں میں کے مدھورہ جام ی ایک کمیٹی ہی ہے ۔ علامائے میں اس کے موجودہ نام کی بنیاد پڑی اور علامائے یں اس کی موجودہ ترتیب وشظیم

عل یں آئی ۔ اس مجلس کے فرائض متعدد اور اہم ہیں ۔ یہ محكمه ایے اعداد فراہم كركے فتائع كرا ہے جن سے اميد ہوتی ہے کہ تجارت اور فلاحت کو نفع پہنچے ۔ یہی ادران اور بیانہ جات کے معیار کی بھی میکہداشت کرتا ہے۔زیادہ اسی محکمہ کو افتیار ہے کہ تانون اختراعات وصنائع اور قانون دیوالہ کی لوگوں سے تعمیل کرائے ۔ رکیو ے اور ٹرام وے کی کمینیوں اور اُن کمینیوں پر جو آب رسانی، کیس کی روشنی، برقی روشنی کا کام کرتی ہیں اور سب تجارتی جبازوں بر اس محکمہ کی نگرانی رہتی ہے - بندروں اور بحری مناروں کا بھی انتظام اس کے سپرد ہے۔اس محکمہ میں بھی میرمجلس کے افتیارات کل محبس کے افتیارا سجھے جاتے ہیں۔ وہی ہر ایک کام کو کرتا ہے مجلس کھ بھی نہیں کرتی -

میر مجلس طومت مقامی - تجربہ سے نابت ہوا ہے کہ انجم اور فروری کے انجم اور فروری وائن کے انجم اور فروری فرایش کی باآوری کے لئے صدر طومت کی بگرانی اور ہایت کی فرورت ہے ۔ سام کا نام و نشان ک نہ تھا ۔ قانو ن ترمیم اور جابت کا نام و نشان تک نہ تھا ۔ قانو ن ترمیم اماد مقلمین کے ذریعہ سے جو اُسی سال جاری ہوا اماد مقلمین کے اُنظام پر نگرانی رکھنے کے لئے کمشر مقر کے مفلمین کے اُنظام پر نگرانی رکھنے کے لئے کمشر مقر کے مفلمین کے اُنظام پر نگرانی رکھنے کے لئے کمشر مقر کئے علی قانو

باب سنرديم

امدا و مفلین قائم ہوئی ۔ هملاللهٔ میں مجلس حفظان صحت اس غرض سے قائم کی گئی کہ مقامی حکام امراض کی روک تھام کے سے سے مناسب انتظام کیا کریں مگر مرف کائے میں یہ مجلس توٹ گئی اور اس کے افرائض وزیر داخلیہ اور بیریوی کوشل یں تقیم ہو گئے ۔ لیکن جب مقامی حکومتوں کی تعداد اور افتیامات اور متعدی میں شرقی ہوئی تو لازم ہوا کہ آن کے أتفام كے واسط ايك نئے مكمه كى بنا والى جائے۔ اس سے الحداث کے ایک قانون کی روے طے یایا کہ مجلس قانون اماو مفلسین اور وزیر داخله اور بریوی کونس کے فرائض جنکا تعلق حفظان صحت سے تھا ایک تی مجلس حکوت مقامی کے تغویش کئے جائیں ۔ محکمہ جات سرکاری میں مجلس مکومت مقامی کو ایک خاص امتیاز عال سے۔ لیکن مجلس کو وجود معطل سممنا یا ہے اس کے صل اختیار کو اس کا میرملس استعال کرا ہے جو بجیٹیت جدہ کینٹ کا رکن ہوتا ہے۔

میر کیس الماد میں اصافہ ہوا تو پریوی کون کی اور جب مسلمائے میں حکومت کی جانب سے ابتدائی تعلیم کو رقمی الماد دی گئی اور جب مسلمائے میں الماد میں اصافہ ہوا تو پریوی کون کی ایک مسلمائے میں الماد میں مقرر کی گئی کہ الماد کی رقم کے صبیح مصرف کو جانبے سلامائے کے ایک قانون نے قریقہ سے کونسل ذکورہ کے ایک نائب میر مجلس کو اس کمیٹی کا کونسل ذکورہ کے ایک نائب میر مجلس کو اس کمیٹی کا

صد بنایا گیا ۔ معملت کے قانون تعلیم ابتدائی اور اس کے بعد کے توانین کی وجہ سے اس محکمہ سے کام میں بہت كثرت مو ممئ تقى اس واسطى ابتدائى تعليم كومدر مكوت كے تفويض كيا كي اور رقمي إماد لا كهول يك بليني كُنَّى - اب حکومت کو بھی موقع مل گیا کہ وہ ٹانوی تعلیم اور صنعت و حرفت اور جامعہ کی تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ ہو اس کے اس محمدی از سرنو تنظیم کرنے کی ضورت محمدی ہوئی ۔ فوال کے ایک قانون کی روسے بریوی کوسل کی تمینی کے بجائے تعلیات کا ایک محکسہ قائم کیا گیا اور كونس كے نائب ميرملس كے عوض اس ميں أيك ميرملس بنایا گیا پہلے ناغب سیرمجلس کی طیع اس کو بھی محکمہ سے بورے افتیامات مال میں - اور اس کے نظے کبنٹ کی رکنیت لازم نہیں ہے۔ بلکہ وہ حب ضرورت رکن بنایا

و سرے محکمہ جات عاملانہ ۔ ایک دوسرا محکہ جو موجودہ اندوں ترقی کر رہا ہے وہ سرشتہ ڈواک ہے۔ اس کا اعلیٰ افسر صدر ناظم ڈاک ہے جس کو اصل میں ڈاک ہے جس کو اصل میں ڈاک کے کار و بار کا صدر منتظم سمجھنا چاہئے ۔ محکمہ تمہرات اولاً ملے ایک میں قائم ہوا۔ اس کے ذمہ نتابی محلوں اور ایسے سرکاری عارتوں کی نگہداشت ہے۔ اور بیتان سرؤس اور ایسے سرکاری عارتوں کی نگہداشت ہے۔ کہ جن پر دوسرے محکموں کی نگرانی نہ ہوتی ہو۔ محکمہ کے جن پر دوسرے محکموں کی نگرانی نہ ہوتی ہو۔ محکمہ کے

مانيح وستورأ كليتان

کل اختیارات کا مالک بہلا کشنر تعمیرات سمحما جاتا ہے۔ وہداء ے ایک قانون کے ذریع سے فلاحت کا محکمہ قائم ہوا عبس کے اختیارات انواع و اتسام کے بین جو اُس نے مختلف ممكنوں اور مجلسوں سے عاش كے بيں - اس كاكام ہے ك مویشی یں امراض کو نہ پھیلنے دے اور اطلاع عام کی غرض سے زرعی اعداد شائع کرے ۔ اس محکمہ کے بھی افتیارا

اور فرائض اسی کے صدر کو عال ہیں۔ کیبنط برمحکمہ جات کی تعدا د میں اضا فہ ہوئے کا اتر ۔ محکوں کی گٹرت ہونے سے کیبنٹ کو بھی سیع كنا برا - يه صحيح ب ك برايك محكم كا صدر اسملسك رکنیت کا ادعا نہیں کر سکتا ۔ وہی پایخ وزرائے سلطنت جن کا ذکر ہوجکا اور وزیر بحریہ ہیشہ اس کے رکن ہوتے میں - محکمہ خزانہ کا مجازی سردار سیفے وزیر خزانہ جوعموماً وربیام ہوتا ہے اور اس کا حقیقی سردار سیفے وزیر مال بطور لزوم کیبنٹ کے وزرا ہیں ۔ اسی طح ناظم عدالت نصفت اور میرمیلس بربوی کومنل ارکان کبینٹ ایس لیکن دوسرے محکموں کے صدر جن کے نام اوپر آجکے ہیں بعض وقت وزرائے کیدوھ ہوتے اور بیض وقت نہیں ہوتے ہیں ۔ اہم مکومت کا میلان ہے کہ جس قدر ہوستے محکموں کے صدر افسروں کو

كبينت ين شركك كرے - اس واسط أجل كى كبينتي بتدریج برصی جا رہی ہیں اور طن غالب ہے کہ وہ وتت ، ہے کہ ایک دوسری نیادہ محدود و اندرونی ، کیبنٹ بنائی جائے ك وزير عظم اور اس كے الل شركاء برشتل ہو جن كو

صلاح حکومت مقامی ۔ سلامین یٹوڈر کے زانے سے ن کی حکومت مقامی کی ایک سی عالت جلی آرہی تھی جاہج سوم کی دفات کے بعد اس کی اصلاح کی طرت او توجه بروائی - اس انتظام کو(۱) بیرش (۱) شخصید والے شہر

٠، ضلع كي حكوشيس جلايا كرتي تهيس-ے شہروں اور گاؤں کے لئے بیرش ہی مقامی فتبیاری مکومت کا ابتدائی رقبہ تھا ۔ پیرش کی مکومت مجلس پرشتل تھی جس کے ارکان ایسے کرایہ داران ہوتے تھے جو اغراض پیرش کے واسطے محصول ادا نے تھے اور گرجا کے تباس خانہ میں بغرض متورہ ہونے سے مجلس نرکور ویسٹری کہلاتی تقی اس ویسٹری

ت خانه ، کا صدر نشین پیرش کا مهتم ہوتا تھا ۔ ن گرجا ، ناظران مفلسین آور شاہ راہوں کے بیائش ے والے اس کے مخصوص عہدہ داروں میں شار کئے ا سے یہرش کی مکومت کے مضوص فرائض میں

بن کی اماد اور سٹرکوں کی ترمیم و تعمیر شاری جاتی تی رمانه میں اور اب بھی بیرشوں کی وسعت آبادی دولت

وشیاد و رفاہ عام سے دیجی رکھنے والے کرایے واران

ا مَن کی تعداد میں اختلاف تھا اور ہے ۔ اکثر پیرشونکی حکومت مقامی نفلت شعار ادر عهده دار نا قابل کار نتے -بلا وسخصی - تقریباً ہر قدیم زانہ کے سرشہر میں شخصیہ قامم ہو جگی تھی - ہر ایک شہر کا مخصوص رستور تھا جونمشورات ہو جگی تھی - ہر ایک شہر کا مخصوص رستور تھا جونمشورات شاہی اور رواج مقامی پر بہنی تھا۔ ان وستورات کے تفصيلي أبواب مير بيحد أختلافات ستط ليكن عام طوريير ان میں تنگ خیاتی اور علنحدگی کی روح بیمو کمی انتمی تھی اور انهی امور میں ان یں مشابہت تھی - جنانجہ عام قامد ہو گیا تھا کہ ہرایک شہرے ایک بلدیا کی حکومت خقصر گردہ ك إنتون من راكرتى تقى يا اليسى مجلس كے قبضه ميں على جاتى تھى جب كواپنے اركان آپ أتخاب كرنے كا حق تقاب اس قسم کی مجلنیں عُمواً ناکارہ اور کاہل ہوتی تقیں۔ ان کے اکثر ارکان راشی تھے اور توم کا روبیہ اینے واتی اغراض میں اُڑایا کرتے تھے ۔جب تبھی اُن لوگوں کے سوں میں رفاہ عام کا خیال بھی ساتا تو یہ بیجارے عدم اختیارات کے سبب سے مجبور ہو جاتے تھے ۔ ان کی مالت اس تابل نہیں تھی کہ جب شہروں کے رقبہ اور آبادی میں اضافہ ہو تو یہ اُن کی وسعت وغیرہ میں ساسب حال ترتی وے سكتى ـ علاده برين اكثر الشرع فنهر جوصنعتى انقلاب كى بدولت

باب سيروجم

آباد ہو گئے تھے اہمی کک شخصیہ سے محروم تھے اور ان کا نظم و نسق اُسی برانی طرز کا تھا جس طرح کی برگنہ اور

بیرش اور تعلقه کی تنظیم تھی ۔ انہی وجوہ کی بنا بر اگر کسی فقبر کو کسی سرکاری عارت یابل وغیرہ تعمیر کرانے کی ضرورت ہوتی تو اس کو اینے خاص افلیارات کے واسطے یارلینٹ سے مضوص قانون جاری کرانا ہوتا تھا۔ اضلاع - ہرایک ضلع کی مقامی حکومت ایک مجلس کے سیرد تھی جس کے ارکان اعزازی نظامے فوجداری ہو تے تفے اور حکومناع کے لارڈ لفٹننٹ ( نائب شاہ ) کی سفارش پر بارشاہ مقرر کرتا تھا۔ اور حکومت مقامی کی رکنیت کے لئے ان لوگوں کی شرائط ملی کا لحاظ کیا جاتا تھا۔سوائے عدالتی اختیارات کے جو اُمجی کا باتی رہ گئے ہیں ان کو مختلف قسم کے انتظامی اختیارات بھی عصل تھے جن کا دیا جانا ان کے کئے ایک صد تک مفید و اہم تھا۔ اکثر معاملات میں یہ لوگ بیش کے حکام کی نگرانی کرتے تھے ۔ اُن کی ریانت اور کفایت شعاری کی نبست کسی کو بد کھانی نہ تھی ۔ مگر انتظامی امور یس یہ لوگ اس قدر متعد نہ تھے ۔ اس واسطے ان کے انتظامی افتیارات سے لوگوں میں بے اطبیانی نہیں بھیلنے یا تی تھی اور پیرشوں اور شخصیہ یافتہ شہروں کی اصلاح ہوئے کے متوں بعد تک ان اختیارات بر کو لئ کلتہ جینی نہیں ہونے یائی۔

اگر ہم مقامی حکومت کے دوبارہ ترتیب بانے کو مسی عالیتان عارب سے تعبیر کریں تو قوانین ویل سے

إب ميزونم تارنج وستورا ككستان ٠٢٠ و کی مضوص منزلوں کی شناخت ہو سکتی ہے۔ مرممہ قانون الما مفلین مجریه سامان ، قانون شخصیات بلدی بابت صادی قوانین صحت عامد جن کا سلسلہ شکائے سے شروع ہوکر صفاہ يرختم ہوتا ہے ، قانون مجلس صلع اببت مشكل اور قوانين عكومت مقامي بابت منشاع ومعوداع -مرمه قانون مفلسین مجریه طالان به ارل کرے کی ورارت نے تانون مفلین کی خرابیوں کی تفتیش کے لط ایک کمیش قائم کیا اور جس قدر شعبه کیا جاتا تھا اس سے کیس زیادہ خرابیاں تکلیں ۔مفلین کی امداد کا انتظام کچھ ا سے برے اصول اور اسراف سے کیا جاتا اور قوم کا رہیے اس طح سے غبن ہوتا تھا کہ ماک، کو اس بات کی سخت تشویش تھی کہ کبیں ایسا نہ ہو کہ سب مزدور میشد لوگ اس ا مداو کے عادی ہو جائیں اور الگزاری کی تمام آمدنی اسی شعبہ میں صرف ہو جائے کمٹندوں کی کیفیت بیٹیں کرنے پر مرمه قانون مفليين بابت عملائة كي بنياد قائم موئي س ے سبب سے منفرہ بیرش سے امداد کا انتظام کے لیا گیا اور متعدد پیرستوں کے متحدہ طقوں برمنتقل ہوا اس قانون

شعبہ میں صرف ہو جائے کمشنروں کی کیفیت بیش کرنے پر مرمه قانون مفلین بابت سلالائے کی بنیاد قائم ہوئی جب عبیب سے سفرد بیرش سے اماد کا انتظام لے بیا گیا اور متعدد بیرشوں کے متحدہ طقوں برمنتقل ہوا اس قانون کے آریر اثر بندرہ یا بیس سیرشون کو اکھٹا کرمے ایک طقہ بوکر بنایا گیا ہے اور ہر ایک طقہ سے چند شخاص منتخب ہوکر بنایا گیا ہے اور ہر ایک طقہ کی نیابت کرتے ہیں۔ خکمہ ادبیائے مفلین میں اس طقہ کی نیابت کرتے ہیں۔ اس طح سے مفلین کی امداد کا کام کار فراؤں کے کم ہوجا

سے باکل ساوہ اور آسان ہو گیا ہے اور امداد کا انتظام اعلیٰ تعلیم یافتہ اور البچھ الحوار و اضلاق کے لوگوں کے سپرہ ہونے سے اس کی فرابیاں رفع ہو گئی ہیں -لیکن بیش کی بہلی سی عظمت اور وجا بہت جبکہ وہ حکومت خود اختیاری کا بہلا زین مجھا جاتا تھا یا تی نہیں رہی -

ہم بیان کر کے ہیں کہ مرمہ قانون مفلسین کے سبب سے حکومت اے مقامی پر حکومت مرکزی کی مگرانی کا قاعدہ كل آيا ہے - اس قانون كے نافذ ہونے سے يسے حالت يہ تھی کہ جب تک مقامی حکوستوں سے علانیہ کسی فانو ن کی خلاف ورزی نه یو ان کی کارروائیوں میں کسی قسم کی وست اندازی نہیں کی جاتی تھی ۔ بیرش سے حکام بر صرف ضلع کے اعزادی نظائے نوجداری کی نگرانی ہوتی تھی اور وہ بھی سختی سے ہیں ى جاتى تقى اوريه كمراني بهى سب جَكه إيك رطرزكى ندهق مر ضلع کی حکومتیں اور نتخصیات بلدی تو کسی مگرانی سے اتحت ہی نہ تھے۔ اگر مقامی حکومتوں کے ارکان جال ہو تو ائن کی جہالت رفع کرنے کی اور اگر وہ کابل ہوں تو الله كو مبتعد بنانے كى جانب ملك كو كچھ بھى توجہ نہ تھى۔ اسی طح اگر وہ راشی اور فائن ہوں تو تھوڑی چالاکی سے وہ آب کو بدنامی اور سزایابی سے بچا سکتے تھے۔ان مالات کے نحاظ سے مقامی حکومتیں مک رانی کے قابل نہ تھیں۔ لین ساملہ سے جبکہ ان پر مکومت مرکزی کی مگرانی قائم ہوئی

"إيني دستوران كلستان "ايني دستوران كلستان

اور جب سے کہ نگرانی محکمہ حکومت مقامی کے تفویض ہوئی ہے ارکان حکومت مقامی کے علم و نواست اور یک جبتی کے معیار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طریقہ کی مقبولیت کے نئے اس سے

میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طریعہ کی سبولیک سے کہ یہ طریقے نتائج شاہر ہیں۔ اس بات کا ظاہر کر دینا 'ضرور ہے کہ یہ طریقے قدیم انگرزی خود اختیاری حکومت کے طرز سے باکل فتلف ہے۔ قانون خصیات بلدی مجبری مسل کا تحد ۔ جب یک برانی طرز

قانون خصبیات بلدی گبریہ خطاعت کیا انعوام میں نیابت سے شخصیات بلدی کی زور شور سے بیت انعوام میں نیابت ہوتی رہی انہوں نے اپنے انتظامات میں اصلاح نہیں ہونے

دی کین جب ان کی سیاسی قوت تانون اصلاح بابت المسلام کے سبب سے ائل ہو گئی تو اب اُن کو تغیر سے بیخے کے لئے کوئی موقع نہ را مصطلعہ میں لاردمیل ہورن کی

سے سے وی وی دیں کہ اور جیوط حکومت نے لنڈن کے سوائے دوسرے بڑے اور جیوط شخصیہ یافتہ شہروں کے قدیم دستورات کو منسوخ کرکے فانکے

بجائے ان سب شہروں کو ایک ہی قسم کا دستور دیئے بنکی نبت العوام میں ایک مسودہ قانون بیش کیا ۔ بالآخر

جب اس کی منظوری بیت الامراس صادر ہونے بریہ قانون بن گیا تو اس کی روسے طے بایا کہ بلدیہ کے ارکان کا آتا،

ایسے سب باشندے کیا کریں جو اس قانون کے نفاذ کے تین سال پہلے سے اماد مفلین کا محصول ادا کرتے ہوں۔ یہ کہ ارکان بلدید کی جانب سے مقررہ تعداد سے زیادہ آلڈر میں

ارکان بلدیہ کی جانب سے مقارہ تعداد سے ریادہ الدر میں (شرکاء امیرلبه) کا انتخاب نہ ہوا کرے ۔ یہ کہ ادکان بلدیہ اور

کرے اون کے قدیم طرز کے دستورات ہرسوں بحال رکھے گئے سے لیکن سلمکا کے ایک تانون سکے دریعہ سے ان افراق سکے دریعہ سے ان شہروں کی تغییرہ علی میں آئی اور اون کے باشندوں کو آزادی ملکی کہ بادشاہ باجلاس کونسل کو عرضی دیکر اپنے شہروں کی طومت کی نبعت نئے طرز کی سند مصل کریں اور ببض جیوتے شہروں میں جن کو صحیح معنوں میں قرئے یا گاؤں کہنا جاہئے اور کی مقامی طومتوں کی طرز کی حکومت بان کے قرب و جوار کی مقامی طومتوں کی طرز کی حکومت جاری ہوگئی ہے۔ صرف شہر لنڈین کی بلدیہ برانی طرز پر باقی رہ گئی ہے۔ صرف شہر لنڈین کی بلدیہ برانی طرز پر باقی رہ گئی ہے۔

لندن کا مرف ایک حمد اس قدیم طرز سے شخسیہ کے

زیر حکومت ہے ۔ اُس کی باقی آبادی کے سے مصطلع یہ ایک مضوص حکراں مجلس بنائی گئی اور اسی سال سے ایک

قانون کیے ذریعۂ ہو گنڈن کے بیرونجات کی ترقی و آرائٹ ے واسط تعمل فی ارالحکومت کے نام سے ایک محکمہ قائم

ہوا۔ اس محکمہ کے ارکان کو ضلع لنڈن کے مختلف پیرٹو

کی انتظامی مجلسیں انتخاب کرتیں جن کے ارکان کو اماد مفلید کی بابت محصول ادا کرنے والے ساکنین کنڈن انتخاب کر۔ تقے مشملئ میں محکمہ تعمیرات مسوخ ہوکر مجلس صلع لنڈان

قیام ہوا جس کے اراکین کا راست انتخاب ہوتا ہے اور مخ اختیارات پہلے کی بہ نبست زیادہ ہیں - کنٹن کی کوتوالی ا

بھی حکومت (مرکزی) کے اتحت ہے۔

اسکاچتان اور آٹرستان کے شخصیہ والے شہروں کی! اسی طع ناگفتہ بہ حالت تھی۔ اسکاچتان کے شخصیات اصلاح مصلاللہ اور آئرستان کے بلدیات کی درستی مسالمانہ یہ

قانون بنگر عل میں آئی ۔ جن اصول پر انگریزی شخصیات اصلح بنی تھی وہی اصول ان دونوں ملکوں کی اصلاح میں

قوانين صحت عامه بإبت منه ١١٤ و ١٩٤٨ أو ـ

طرنه یک مقامی مکومت میں صحت عامه کا کوئی انتظام نه تو اس قم كا أتظام سب سے يہلے اليدويں صدى ميں قوانين م عامد کے ذریعہ سے قائم ہوا ۔ ان قوائین کے زیر انر شخصیہ وا

شہروں کا اتنظام صفائی اُن سے بلدیات اور بیرش کے دیہاتی حلقوں کا اُن کے مجانس اولیا کے سیرد کیاگیا ہے۔ بض آباد مقامات کی صفائی جو کسی شخصیه والے شہریں واتع نہ ہوں مقامی انتخابی مجلسوں کے تفویض ہوئی ہے۔ بله مجالس صفائی کو اختیارات عال بین که آب رسانی اور بروں کی تعمیر کا انتظام اور امور باعث یکلیف عام کا انسلاد اور شفا فانوں اور قبرستانوں کے قیام کا بندوبست کریں۔ بلدیات والے شہروں اور حکومت مقامی والے ضلعوں کی مجانس صفائی کے اختیارات میں اب اضافہ ہو جانے سے وہ سٹرکوں بیر مال تجارت راہ رؤں اور سواریوں کے حمل و نقل کے متعلق تواعد وضوابط بناتی میں اور نتارع عام کی صفائی اور اُن کے ترمیم کی مجاز ہو گئی ہیں - مختصریہ ک شهروں کی آرائش و درستی کی نبست دہ سرقم کا انتظام کرمگتی ہیں - ان اختیارات برجو ان توانین سے کے ہیں تنہرول یں تو بوتت ضرورت نہایت شد و مرسے عل ہوتا ہے۔ بلدیات کے تمام ضعبوں میں سب سے زیادہ مصارف اور ہے زیادہ وسیع کام صیفہ صفائی کا ہے۔

قانون حكومت مقامي مجرية ممداغه - جهوري خيالات کی انتافت اور اکثر انگریزی ادارات کی بالآخر جمهوری طریقیر پر ار سرنو ترتیب یانے سے کاس میں حکومت صلع کو اتخابی طريقيه بر چلانے کی خواہش بيدا ہو ئی ۔ اور طريقيہ أنتخاب

باب سيرو

447

ارنح وستورا كلستان

تانون حکومت مقامی ابت ممملا کے ذریعہ سے جاری ہوا۔ اس کی روت تام انگستان کی حکومتی ضلعوں میر

تقیم ہو ائی ہے - ان کی دو شیں ہیں بعض ان میں -

متقل و مل ضلع ہیں اور بھن آن ضلعوں کے سے

ب جو سلے سے اغراض نظم ونسق کے واسلے بنے سے منلاً بارک ننائر کے حکومتی صلتے (رائد نگز - Ridings) - س

ایک حکومتی صلع میں ایک مجلس شخصیہ والے نتہر کم

مجلس کے مانند مقرر کی سکتی ۔ ارکان محلس کی ایک مقد تعداد کو ضلع کے محصول اوا کرنے والے باشندے أتخاب

كرتے ہيں اور يہ ادكان شركات ميربلد كومنتخب كر-اور یہ شرکائے میرلبد اور ارکان محلس ملکر ایک صدرتین س

أتخاب كرت بي - صدرتين ايك سال شركاء ميرلمد بي

جینے اور ارکان مجلس تین سال کے واسطے اپنی خدمتوں انجام وت بیں اور محل صلع انہی تین جاعتوں سے بنتی -

كوتوالى كى نگرانى اور منشى عرقيات كى جي سے اجازت ام ی اجرائی کے سوائے اعزازی نظائے فوجداری کے: والمن محلس صلع كو منتقل ہو گئے ہيں۔ ان كے علاوہ ا

سے ذمیہ بعض ایسے فرائض بھی ہیں جن کو اونی ورجہ

مقامی حکومتیں انجام دہتی تھیں اور بیض اوٹی واٹف جن مرکزی حکومت انجام ویا کرتی تھی مجلس صلع سے مفتش اسباب

لے کارونر (Coroner) کی نبت صیمہیں تعربے کردی گئی ہے ۱۲س-ع-

کا أتخاب اور تقرر ہوتا ہے۔ گر اس قانون کے پہلے اس عبدہ دار کو ضلع کے زمیندار لوگ آتخاب کرتے تھے ۔ بیبا کہ اوپر کسی مقام بر ذکر آبجا ہے اس قانون کے ضمن میں لنڈن کے اس حصہ کے نظم و نسق کے لئے جو عددہ شہر کنڈن کے اس حصہ کے نظم و نسق کے لئے جو عددہ شہر سے فارچ متصور ہوتا ہے ایک مجلس ضلع مقرر ہوئی ہے اور اس کے نہایت وسیع افتیارات ہیں ۔

اور اس کے نہایت وسیج افتیارات ہیں ۔

ہر نتہر کو جس میں شخصیہ تقی اور جس کی آباوی بچاں 
ہرار نفوس سے 'ریادہ ہتی حکومتی ضلع سے فاج ہو کر فلع 
کے افتیارات کے ہیں جس کے سبب سے اُس کی شان 
ہرھ گئی اور اس کا لقب کوئٹی ہرو (County borough) ہوگیا۔

اس قسم کے شہروں میں بلدیہ کے بجائے محبس سلع قائم 
موٹی سے ۔

ہوئی ہے۔

اللہ من کو مت مقامی مجربہ کلاکہ ۔ اس قانون کی فوض یہ بھی کہ حکومت مقامی کو جمہوری طزیر ڈھالا جائے۔

اللہ دیماتی بیرش بیں اس قانون کے ذریعہ سے دہاں کی مجلس حکومت ( ویسٹری ۔ ( vestry ) موقوف کی گئی اور بیش کے ایسے ہاشدوں کی مجلس مقرر کی گئی جن کو رکن کے اشخاب کو استفاق رکھتے ہوں۔ اگر کسی بیش مجلس ضلع کے انتخاب کا استفاق رکھتے ہوں۔ اگر کسی بیش مجلس ضلع کے انتخاب کا استفاق رکھتے ہوں۔ اگر کسی بیش مجلس ضلع کے انتخاب کا استفاق رکھتے ہوں۔ اگر کسی بیش کی تین سوجے زیادہ مردم شاری ہو تو بیرش کے باشدو کی اللہ بیرش کی نوشند جھیدیں ویسٹری کی تشریح کردی گئی ہے اس عور ا

مجلس کو اختیار ہے کہ اس بیرش سے نظم ونسق کے واسطے ایک مجلس کا انتخاب کرے ۔ پہلے اس مجلس کا صدرتشین گرما سا منتظم باوری ہوتا تھا گر اب اس کا انتخاب ہوتا ہے اور گرجا کے مہتموں کے فائض، نہبی امور کی انجام دہی کے سوائے کھے اور نہیں ہیں - اس طع سے علاقہ دیوانی کے حکومتی اغراض کے واسطے بیرش کو یادری یا کلیسا کے علاقہ سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔اس کے ساتھ ہی پیرش کی حکومت کے افتیارات میں بھی اضاف ہوا ہے۔ بہلے تو اعزازی نظائے فوجداری کی جانب سے ناظران مفلین کا تقرر ہوتا تھا لیکن اس قانون کے نفاذ ے بعد سے ان کو مجلس بیرش مقرر کرتی ہے ۔ چونک تنبروں اور بلاد کے حالات اضلاع و تعلقات سے مختلف ہوتے ہیں اس لئے مرکزی حکومت نے مناسب نہیں مجھا كه اس قانون كے الله كو أول الذكر مقامات كاب وسعت

فائتمیر اس باب کے مطالعہ سے تم پر ظاہر ہوچکا ہوا کہ جانع سوم کی وفات کے بعد سے اکثر انگریزی ادارا سیاسی کی از سرنو جہوری اصول پر ترتیب ہوئی ہے اور نبض قيم ادادے جو باتی رہ گئے ہيں اور جن ير جمہوريت ا اطلاق نہیں ہو سکتا ان کا بہلا سا انر و اقتدارنہیں رہنا یایا۔ اس پر بھی ایسے انقلاب کے نتائج کا جس کا بہت

تايغ وستورانكستان 449 دور سك التربين بيخ بكا مو اس زمان مي صبح اندازه كرنا مكن نہیں اس لئے کہ ہر ایک زمانہ کے عظیم سیاسی تغیرات کو ائس زمانہ کے لوگ یا اس سے قریب یں آنے والے بخوبی نہیں سمجھ سکتے ۔ سکن یہ بت نہایت اطینان بخش ہے کہ بلوہ اور شورش اور ایک قدیم اور مشہور توم کے روایات کو درجم و برہم کرنے کے بغیر یہ تغیرات سکیل کو بہنے گئے ۔ اس لحاظ سے اُکلستان کوہایت خوش نصيب سمحهنا بالبين اور اس بات يبي ده ايني آب ہی نظیر ہے۔ باوجود بیرونی حلوں اور خانہ جنگیوں اور نہی ظلم و جور کے انگریزی سیاسی زندگی کا رشتہ برطانیہ کی جرمن فتح کے بعد سے بھی ٹوٹا نہیں انگریزی ادارات کی تاریخ کا سلسلہ بودہ سو برس سے برابر چلا آریا ہے۔ ان اداروں کے سبب سے انگریزی قوم کو وہ اس واسائش نصیب ہوئی ہے جس کی نظیر کسی دوسری قوم کی تاریخ میں ہیں ملتی ۔ لیکن یہ گان کرلینا کہ آچے اداروں ہی کی بدولت کسی قوم کو سیاسی مرفه الحالی نصیب ہوسکتی سے عین خطا ہے ۔ ادارات کی نبات خود کھھ حقیقت نہیں ہے۔ ان سے صرف وہی لوگ فائدہ اُٹھا سکتے ہیں جو ان کے صحیح استعال سے واقف اور قوم میں عقل وانصاف اور طم کی روح بھونک سکتے ہوں ۔ گذشتہ زمانہ میں اگرزونکی قوم میں ان خوبیوں کا تعط نہیں تھا ۔ اگر وہ

تایخ دستورانگستان • سم م اب سیردیم ان خوبیوں کو برقرار رکھیں تو امید ہے کہ ان کامتنقبل اس سے بھی زیادہ روستین اور شاندار ہوگا اوروہ زیادہ خوش و خرم رہیں گے۔

2 5 - 3

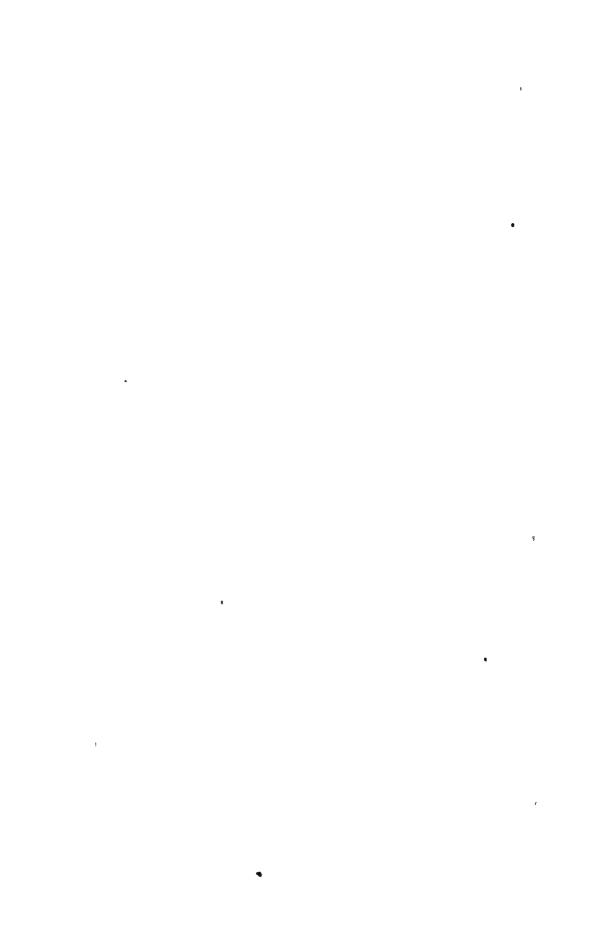



(۱۷) ابتدا میں کلیسا یا دین مسیحی ولیوں سے بنا تھا یعنے اُن سیچ مسیموں سے جنہوں نے دین مسیحی کا اقرار کیا اس اظہار ندہب کے بعد ان کو بہتسمہ دیا گیا نہ کہ قبل اظہار ۔

(س) سلطنت اور کلیسا یس کسی قدم کا اتحاد نبین ہونا چاہئے اور نہ مجبی معاطلت یں حکوت کی وست اندازی جائز ہوسکتی ہے۔ ہر ایک کل نے اس فرقہ پر سخت طلم کیا جس کے باعث اس کا شیازہ بکوکر ور سصے ہو گئے۔ ایک فریق تو تصوف کا قائل ہوا اور دوسرا شدید متعصب بنگیا۔ جرمنی کی جنگ مزارعین واقع مصلحائے یں متعصب فرقہ نے کاریائے نایاں کئے ہیں۔ صوبہ ویسٹ فالیہ یں ان لوگوں سے بقام منسٹر مصلائے یں بیج ہوکر ایک حکومت قائم کی جس کا بقام منسٹر مصلائے این (سلطنت الحلی) رکھا اور آبیں میں امول کو مام کنگرم آف زئی اِن (سلطنت الحلی) رکھا اور آبیں میں امول کو

تشريحات

مادی مصول میں تقیم کیا سے اشتراک الی (کمونیٹی آف گذر) کے مثلہ کو جاری کیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ عیش پندی اور حرام کاری میں دلیر سے ان کی یہ حالت اس دقت کک جاری رہی جب اس شہر کو سطاع میں رومن کیشھک کے ایک اسقف نے فتح کیا۔ ابتدائی المبیشٹ فرقد کے لوگ بیشمہ کے اس شخص نے فتح کیا۔ ابتدائی المبیشٹ فرقد کے لوگ بیشمہ کے اس شخص بر جس کو بیشمہ دیاجاتا تھا پانی چھرکنا اور اس کو اس بی بیشمہ بینی موجودہ درانہ میں انہی کی ادلاد کے عقیدہ میں بیشمہ لینے والے شخص کو صرف انہی کی ادلاد کے عقیدہ میں بیشمہ لینے والے شخص کو صرف بین میں غوط دیرسنا ہی کافی ہے۔

بن مرسی مرابی کے المیشنگ ( Anointing ) بورب میں دین مسیمی کے قبل کے رسم تاج بوشی مردج نقی ۔ عیسایت کے بعد سے اس ویم میں چند مذہبی فرائف کا اصافہ کیا گیا شاگ رسم بنی فوکش (استف کا بادشاہ یا کسی دوسرے کو خیر و برکت کا عطا کرنا)

کا بادتاہ یا سی دوسرے کو خیر و برلت کا عطا کرنا)

اور رسم میں (اناینٹنگ) بعنی تیل طنا ۔اس کا افذ تورات کو قرار دیا جاتا ہے جس میں پنجبروں اور اسقفوں اور بادشاہوں کی رسم تدین کا ذکر ہے اور اس رسم کو مردر زانہ کے ساتھ فرفیضہ نمرجی کا جزو اعظم خیال کیا جانے لگا ۔ ازسنہ وسطی میں لوگونکا عقیدہ تھا کہ مربوں ہونے کے سب سے بادشاہ میں نرجی اور وہ وشوی امور انجام وینے کی قابلیت بیدا ہو جاتی ہے اور وہ وشوی امور انجام وینے کی قابلیت بیدا ہو جاتی ہے اور وہ رسوم نمریب اور طربقت کے سرانجام دینے کا شل یادریوں کے بہا ہو جاتی ہو جاتی ہو کا شل یادریوں کے بہا ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کا شل یادریوں کے بہا ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہا ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو گا ہو جاتی ہو ہو گا ہو ہو گا ہے اس کے دہ نموی امور سے بجا لانے

وأعلتان

تشريحات

ریوں کے ساتھ شرک ہوتا تھا اور اس کو خبی سائن بھی تی فرانس وغیرہ یں اس پر عل ہوتا رہا ہے لیکن انگلتان س عقیدہ کو زیادہ ترتی نہیں ہونے بائی۔ جو بھکائی یال مراجوشی کے وقت بڑھایا جاتا ہے اُس کو فعا کی طرف ، کرکے مقدس بنایا جاتا ہے اور اس کے لئے مخصوص نام کئے ہیں۔ بادشاہ کے سربر بہلے اس تیل کو صدر اسقف کے ہیں۔ بادشاہ کے بعد جسم کے دوسرے مقامت بھیا پاتھ نیوں وغیرہ پر تیل جھوایا جاتا ہے۔ اہل مغرب کا خیال مرتب کا خیال ہے تیل یا جربی لئے کے بعب سے انسان مرجون میں اُس کی مرب ہون منسوب کیا جاتا اثر بس کے نام سے یہ روغن منسوب کیا جاتا ہے ابنا اثر میں بن جاتا ہے اور اس کا منصب میں بن جاتا ہے اور اس کا منصب میں بن جاتا ہے ۔ وہ ممسوح سے مسیح ہوتا ہے اور اس کا منصب میں بن جاتا ہے ۔ وہ ممسوح سے مسیح ہوتا ہے اور اس کا منصب میں بن جاتا ہے ۔ وہ ممسوح سے مسیح ہوتا ہے اور اس کا منصب میں بن جاتا ہے ۔ وہ ممسوح سے مسیح ہوتا ہے اور اس کا منصب میں بن جاتا ہے ۔ وہ ممسوح سے مسیح ہوتا ہے اور اس کا منصب میں بن جاتا ہے ۔ وہ ممسوح سے مسیح ہوتا ہے اور اس

سمحصر ہوتی ہے۔

ہو۔ برو کی دو تعین میں ایک میونیل برو (

ا بالمینٹ کی طرف سے حکومت بلدی عطا ہو اور دوسرا با المینظی ایر شہر بالمینظی ایر شہر بالمینظی ایر شہر بالمینظی ایر شہر بالمینظی شہر کا رقبہ آبادی اور بالمینظی شہر کا رقبہ آبادی اور بالمینظی شہر کا رقبہ آبادی سے حدود ارضی عمواً یکساں نہیں ہوتے بارلینٹی شہر کا رقبہ آبادی سے لیاظ سے مقر ہوتا ہے اور بلدی شہر کی وسعت دیگر الموریم

قانون اصلح بابتہ علامائ سے پہلے شہروں کی نیابت کے متعلق کمی عام قانون کے نہ بننے سے ان کی نیابت کی عیب و غریب کیفیت تھی۔ ہر ایک شہر کی نیابت کی فاص تاریخ ہے یبنن شہروں کو ان کے اساد کے شرائط کے مطابق حق نیابت مال شہروں کو ان کے اساد کے شرائط کے مطابق حق نیابت مال کرتے تھے ۔ ان شہروں کے سائنین کے رائے دینے یعنی نائب کو انتخاب کرنے کا حق مختلف شرائط الجیت بر مبنی تھا۔ بعض شہروں میں جن کو اسناو شاہی کے ذریقہ سے ضلع کا رتب بخشا گیا تھا ضلع کے شرائط الجیت اس طح کے کونٹی شہروں میں جن کو اسناو شاہی کے ذریقہ سے ضلع کا رتب بخشا کیارپوریٹ (County corporate) سے ضلع کے کونٹی انتھیادات رکھنے والے شہر علاوہ لندن کے اس وقت سیرہ ایس من کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الجیت ہیں۔ شل ضلع کے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الحق ہیں۔ بطور سے شہر والے شہر والے شہر والے شہر والے سے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الحق ہوں ہیں۔ بطور سے شہر والے سے سائنین کے ان کے باشندوں کی شرط الحق ہوں ہیں۔

تشترات

نائب کے اتخاب کرنے کا حق برکیج عطیات Burgage tenure پر منحصر تھا۔ ولیم اول نے فتح کے بعد انگلتا سے بھن قدیم اور ویران شہروں کی زمینات اینے ابعین وغیرہ کو عطا کی تھیں ۔ اس عطا میں اور عطیات زرعی کی زمینداری میں زیادہ فرق نہ تھا گر لوگ قرون وسطی میں اس کی اس یے تدر کرتے سے کہ معلی له زمین کو بدرید وصیت بہد کرسکتا تھا زراعتی زمینوں کی طالت اس کے برعکس تھی۔ اس کا معطی لہ اپنی زین کی نبت اس زائد یں کسی قسم کی وصیت میں كرسكتا تفاء دوسرى شرط الميت كرايه كے مكانوں كى سكونت تفي تیسری شطِ المیت اسکات ( Beot - کسی محصول یا رقم ) کا اوا كنا أور لآف ( الحام خدمت) كا بجا لانا شلًا شهر كے بلدیہ یں رکن کی جنیت سے مک کی خدست کرنا یعنے میر بلدیا شرکی میر بلدیا محافظ نتهر نبکر کلک کی خدمت کرنا - امادمفلین کے محصول کی ادائی سے موجودہ زانہ میں اسکاک کی ادائی سمجھی طاتی ہے۔ ایک عجیب وغریب رسم الخط کی علطی کی نبا پر ایسے لوگوں کو بھی حق راے ('ائب کے انتخاب میں دوٹ دینے کا حق ) مل گیا تھا جو یاف والرز (Potwallers) کہلاتے تے۔ برانی طرز یں W کو B کی طبح لکھا کرتے تے۔ لوگوں نے B کے بجائے W یرصد لیا۔ اسل میں صحیح لفظ یاط بالمرز (Pot boilers) بعنی بالدی یکانے والا سعنے الکل مفلس جس کے بہاں رہنے کے لئے مرف ایک کرہ ہو

تشركات

ادر وہ اپنے آتشدان سے نہ صرف اگر تاہے بکد اپنا کھانا بھی کیا اس مالت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کا انگریزی وستور جہوری بن گیا تھا کیونکہ ادتیٰ سے ادنیٰ آدمی کو بھی اس کل میں می دائے مل گیا تھا۔ ایک تیسری تیم شہروں کی ایسی تھی جن میں اس شہر کے "آزاد آناس" بینے تضیات بلدی کے ادکان ہی رائے دینے کے مجاز تھے ادر ان شہروں کے تتخصیات کا نشورات شاہی کی بنا پر وجود ہوا تھا۔ اکثرشہر اس نوعت کے تے ۔ رکنیت شخصیہ نخلف طریقوں سے مال كى جاتى تقى - بعض لوك تو يبدأشي أزاد بوت سق يعن ان کی رکنیت شخصیہ موروتی تھی اور بعنوں کو شاوی بیاہ کے ذریعہ سے اس کی رکنیت بل جاتی تھی اور بھن کسی تا جریا صنعت گر ے اصلی یا برائے نام ناگرد بنکر اس کو مال کرتے تھاوربعض مقامات پر تو ازادی شبرین رکنیت شخصید بیمی جاتی یا مفت عطا جوتی تی لندن کے بلدیہ کی رکنیت کے لئے کسی تجارتی منے لیوری کپنی (جس کی مراجت اسٹیشنری کمپنی کے ملمن میں اسی ضیم تشریکات میں کردی گئی ہے ) کی رکنیت المام كر دى كئى عنى - سب سے اخراور چوتى قسم كے شہروں كا لقب كلوز بروز ( Close boroughs ) تما - خشورات نتای کے ندید سے حرف شہرے عمراں گردہ کو حق رائے (ناشب انتخاب كرف كا حق) واجاناتها اكثرية كروه شركاء ميلد كى أيك مخصر جاعت پرشتل مو تا تعااديبي لوگ اين جائشنون كا

انتخاب کرتے تھے۔ ان منشوروں کو نبیادہ ترینوقد اور اسٹوورٹ بادشاہو نے عطا کیا تھااورجن کی غرض تھی کہ اس وقت کی بارلیمنٹ کو اپنے دست مگروں اور موا نواہوں سے بھر دیں تاکہ اس کے ارکان الی

وست جمروں اور مہوا خواہوں سے بھر دیں گالہ اس نے ارکان آئی مطلق العنائی میں کسی طبح سے مزاحم نہ ہوں اس پر بھی یہ بادشاہ اللہ منصوب میں کسی میں کسی میں اس کے اس قسم کم

انیے منصوبوں یں کامیاب نہ ہوسکے اس کئے کہ اس تم کے شہر بتدریج شرے بڑے زمین کے مالکوں اور جاگیرداروں کے

اٹر میں آگر باکٹ بروز ( Pocket boroughs - جیب برگن نتہر) ہو گئے یعنے بارلینٹ کے رکن کو انتخاب کرنے کا افتیار اس تعم کے شہر کے بلدیہ سے بکل کرکسی ایک مالکیا

یا بند با اثر مالکان اداضی کے باتھ اگیا اور یہ با اثر شخص یا معتد بنی رائے کو بیج کر اپنے جیب بھرنے مگی عظامائے کے قانون اصلاح کے بعد بھی ایسے چند جیب یرکن شہر باتی رکھئے

يں ۔

یونکہ اس تم کے شہروں کا وجود باوشاہ کے منفور کی بنا پر ہوتا تھا اس لئے زانہ وسطی میں ان کو نائ میشن ہروز اللہ اس کے نام کے نام کے اور بادشاہ اس زانہ میں مجاز تھا کہ اس تم کے نئے نئے نئے شہر قائم کرے یہ جس شہر میں چاہیے مضوص فرائط کے ساتھ سند کے ذریعہ سے بلدیہ قائم کردے۔

معموص فرابط نے ساتھ سند نے درید سے بدیہ قائم مردے۔
اسی طیح جن شہروں کی آبادی کم ہوگئی بھی یا بعض وجوہ اسی طیح جن شہروں کی آبادی کم ہوگئی بھی یا بعض وجوہ اسی دو دیران ہو گئے ہے ان کا حق رائے عبدالے کے قانون

اصلاح کے پہلے باقی رہ گیا تھا۔ اس قیم سے شہر رائن پروز - Rotten boroughs - شیر غیر آباد یا ویران) محلاتے تھے۔ تانون نہکورہ اور عممائے کے قانون اصلاح سے بہت مجھ اس قسم کی نیابت کی خرابیوں کا انسداد ہو گیا ہے۔ " طالبان منشور" (يارست Chartists ) سياسي مصليين کا ایک فرقہ جس نے المصابح سے مسملہ کا اسولی اصلاحات كى نبت بن كا فاص مقصد مزدور بيشه ادر إلى حرفته كى تدنى معاشرتی اور صنعتی حالت کی بہبودی اور ترقی تھا ایک جویز بیش کی تھی ۔ ان تحریکات کو ایک وستا ویز میں تلمبدند کیا كي تها بس كا نام أيشنل إبيلي جارش ركها كي عما فريس پلیس نے جو اس فرقہ کا سرفنہ تھا اس کا مسودہ جارش يا قانون يارلينت كي شكل من تيار كيا تها جو مسرم مسلط م كو شائع جوا اور اصلاحات كى الكيم چھ عنوانوں ميں ترتيب وی گئی تھی جن کا اصل کتاب میں ذکر ہے۔ کارونر (Coroner) کرون (Coroner بعنی الج) سے شتق ہے۔ چونکہ انگلتاں کے بادشاہ کے لئے لفظ ور کی سجازاً استعال ہوتا ہے اس لئے بلیز آف دی کراؤن Pleas of the crown لفظی معنی تاج کے مقدات ) سے مراد مقدات یا نالشات فوجداری ہوتی ہے ۔ مالیہ اتوام یورپ کے فحتلف نظامات قانونی کا مافذ قانون روما ( Roman Law ) سجما جا

ہے - رومیوں کے اصول قانون کے مطابق اڑتکاب مرم سے

تشيحات

ت کے ش کو جو اپنے افراد کی ہر ایک معاملہ میں نیابت ، م صدمہ یا گزند پہنیتا ہے مثلًا الف نے ب کے مال رقہ کیا تو گویا الف نے- مکومت ( State ) کے فلان کیا ، کیونکہ حکومت ب کے نائب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ب ن مل بے کہ وہ تمام دنیا کے مقابل اپنے مال پر ، ومتصرف رہے یعنے اس سے شتع ہو ب کے اس حق لف کے سرقہ سے تقصان پہنچتا ہے سے وہ اپنے مال تمتع سے محردم ہو جاتا ہے۔ مکوست ( State ) ہوب ائب ہے ١ اور يہ بھي خيال اس كے بيش نظر ہے ك اگر کو الف سے مال وصول کر لینے دیا جائے تو دونوں میں ، بعثراتی موکر ملک یس بد امنی بیسلے گی اور قانون یفے منظم مکومت سدارت مٹ جائیگی) ب کے عوض الف کے مقابل مرعی جاتی ہے اور عدالت یں استغاثہ سرقہ اینے نام سے کرتی ہے۔ ب کی جنتیت ایک گواہ کی ہو جاتی ہے 🔻 اگرچ ب ال مسروقہ پانے کا متحق ہے لیکن وعوے وست بروار نہیں ہو سکتا بہر مال اس موقع پر قانو نی ی سے بحث کرنی منظور نہیں مطلب یہ کہ انگلتان سے قانون روما کی تقلید یس اینے بال کا تعزیری قانون اکثر وں کے اصول پر بنایا اور جونک طک میں شخصی حکومت اس لے مکومت کے بجائے ور اج "جو مجازاً بادشاہ کے ا بولا جاتا ہے توجداری مقدموں میں مرعی سے متغیث بنتا ہے۔ اسی ملح فوجداری مقدمے بھی پلیز آف دی کرؤن یقنے اج کے مقدم کہلانے گئے۔ قدیم زان یں فوجداری مقدات كى تحقيقات كارونر سے تفويض تقى ادر دہ كستوس لميسى فوريم كارو محافظ Custos placitorum Coronae

مقدات تاج ) کہلاتا تھا۔ اس بنا پر اس عبدہ ذار کا نام Coroner ) پڑ گیا جس کے زمہ اُن میتوں کی تفتیش وی گئی جو قتل خرر شدید بلوه و فساویا زمبر وغیره کم فریٹہ سے واک ہوئے ہوں سے جن کی موت کا باعث تعلقاً البي : يو ـ

ابتدا ین کارونر دمفتش اساب بلاکت، ایک معولی عدہ دار سمھا جا ا تھا لیکن اب اس کا عہدہ معزز ہوگیا ہے اور وہ ابنی عدالت کا ناظم ہے ۔ انگلتان اور دیکر کے عموماً ہر ایک ضلع اور ہر ایک ایسے شہر میں جس کی حکومت ( اختیارات ) ضلع کے مکومت کے ساوی ہے اور بعض دوسرے شہروں میں جہاں کوارٹرسیشن سے سہ ماہی فوجداری عدالتیں قائم بیں کاروٹر کی عذالت ہوتی ہے۔ اس عدالت کی مضوص بوری ہوتی ہے جو Coroner's Jury کے اللّٰ سے۔ کارونر کے افتیارات نہایت وسی ہوتے ہیں چانچہ وہ عثل ایک اعلیٰ ناظم مدالت کے فراہی شہادت کے کے نهایت سخت احکام مادی کر سکتا اور گوابوں وغیرہ کو بجرطلب كرسكتا ب - عددل حكى كرف والوس كو شحقير عدالت كي سندا

سيف بحيس صفائق -

دے سکتا ہے۔ میت کا علی جراحی کے ذریعۂ سے امتحان کرا سکتا ہے۔ مکومت کی جانب سے جن لوگوں کے سر اُڈائ جاتے ہیں یا جو محبس میں مرتے ہیں ان کے اسباب موت کی تفتیش بھی کارونر کرتا ہے۔ برآمد شدہ و نیسنے اور اینی مجھلیوں کی جو راج مجھل ( Royal fish ) کہلائی ہیں ہینے ویل مجھلیوں وغیرہ کی تحقیقات اور ان کی ملکیت میں سینے ویل مجھلیوں وغیرہ کی تحقیقات اور ان کی ملکیت کی تصفید کارونر ہی کرتا ہے۔

کاربوریش - اطینی کاربی به معنی حبم دبرن - (Corporation)
اس کے سمجھنے کے لئے شخص کے قانونی مفہوم سے بھی واقف
ہونے کی ضرورت ہے ۔ قانوں میں دوشخص کی دو قسیں ہیں شخص حقیقی یا قانونی ۔

فیخس حیقی کا اطلاق اس انسان پر ہوتا ہے جس کو قانوں مصول حقوق اور ادائے فرائض کے قابل تصور کرے خواہ ایسا انسان پیدا ہو یکا ہویا نہیدا ہو یعنے ماں کے رحم میں ہواور مختفی فیرحقیقی وہ ہے جسے قانون نے ایک قانونی ثان علا کی ہو اور وہ وہ ایک روائے تشخص اور سے ہوئے ہوساور مثل فیمس حقیقی کے اس کو حقوق اور فرائض کے قابل سجما مثل فیمس حقیقی کے اس کو حقوق اور فرائض کے قابل سجما مائے۔ اشخاص غیب رحقیقی کی دو قسیس ہیں۔ مائے مائس اکسفو میں اسلامت یا جامعہ اکسفو اور ایک جمع اشخاص جسے کوئی سلطنت یا جامعہ اکسفو یا الرابادی کینی یا بلید

(۲) مجمع اشیا۔ مثلاً وہ رقوم ہو کسی امین کو تفویض کرنیکے
بغیر امور ندہی کے لئے وقف کر دی گئی ہوں اور ترکہ غیروی قبل از اہتمام یا کسی دیوالیہ کی جائداد۔ قسم اول کے لئے ضروری ہے کہ اعلیٰ حکومت یعنے فراں روا کی جانب سے کسی عام یا فاص قانون کے ذریعۂ سے اس کی قانونی ثنا کسی عام یا فاص قانون کے ذریعۂ سے اس کی قانونی ثنا کسی عام یا فاص قانون کر وائض قائم کئے جائیں۔ شل قانون میں کمینی ہائے ہند مصدرہ علاملئے کی روسے ہندوستان میں ہر سات آدمیوں کا مجمع جس پر شرائط مندرجہ قانون نرکور کمی اللے الله ق ہو جاعت سند یا نوتہ ہو سکتا ہے برعکس اس کے الد آباد یونیورسٹی کا قبیام ایک خاص قانون سے ایکٹ مجبع الکٹ میں مفط شخص قانونی کا الله قالی بنا پر ہوا ہے۔ قسم دوم میں لفظ شخص قانونی کا استعال ج کیا گیا ہے وہ محض مجازی ہے۔

تام مجامع کی ایک خاصیت ہے کہ تبدیل اجزا سے
اس میں کوئی تغیر نہیں واقع ہوسکتا مثلاً کسی کمینی یا بلدیہ
کے ارکان کے بدل جانے سے اس جمع برکوئی اشر نہیں
پرسکتا اسی طرح سے کاربوریشن شول (Bole) ہے کہ
اس کا منصب تو تائم دہتا ہے لیکن صاحب منصب تبدیل
ہوتا رہتا جیسا کہ بادشاہ یا لارڈ میٹر یا کلیسا کا اسقف وفیو۔
ہوتا رہتا جیسا کہ بادشاہ یا لارڈ میٹر یا کلیسا کا اسقف وفیو۔
ہوتا رہتا جیسا کہ بادشاہ یا لارڈ میٹر یا کلیسا کا اسقف وفیو۔
ہوتا رہتا جیسا کہ بادشاہ یا لارڈ میٹر یا کلیسا کا محمد کمیٹیوں
ہوتا رہتا جیسا کہ بادرصویں صدی تک کاربوریش کا صبح تا فونی

قائم ہوگیا ہے اور اس کے بعد سے ان کارپوریش کے ہوتے ہوتے ہوارس کو حکومت خود افتیاری عطا کرنے کے ہوتے چالیس دوم کے عبد سلطنت تک تو حکومت خود افتیاری لیا یس ہی اس حق کا شمول بھی تصور ہونے گاکہ وہ اپنے پارلیمنٹ کو روانہ کرے ۔ لہذا ان کارپورٹین کے لئے شخصیہ اور کارپورٹین یا کارپورٹین اگریکیٹ کے واسطے پاشخصیہ اور کارپورٹین یا کارپورٹین اگریکیٹ کے واسطے پاشخصیہ اجتماعی اورکارپورٹین شول کے لئے شخصیہ انفرادی

بخونر کے جاتے ہیں۔
سخ د سفید بھولونکی لڑائیاں۔ (۔ Wars of the Roses)
۔ دی روزلیں)۔ یہ لڑائیاں خاندان یارک اور خاندان بیکسٹر
ایم (صصحاۂ سے مصطحاۂ تک چار بادشاہوں کے عبد میں)
رہیں۔سفید گلب خاندان یارک اور سنج گلاب خاندان لینکسٹر
رہیں۔سفید گلاب فاندان یارک اور سنج گلاب خاندان لینکسٹر
مانیاں تھیں۔ ان میں سے ہر ایک خاندان کے طرفداروں
من کی فوج کو ان نشانیوں کو بطور تمغہ استعمال کرنا

ضلع (County) - ایما صد للک انگلستان جو فیرمین معلقات سے بنا ہو۔ اس کا مافذ کومز (comes) بینے فرانگ کا کونٹ (County) ہے جس کو سیکسن لوگ فرانگ کا کونٹ (Count) ہے جس کو سیکسن لوگ یا ایلڈرمین ( نواب) کہتے تھے اور جو اپنے ماتحت شایر

، پر حکومت کرتا تھا۔

کے افتیارات رکھنے والا شہر۔ County boroagh

تشركات

قانون حکومت مقامی بابت شدهان کے تیسرے جدول میں ایسے کسٹے بلاد کے نام بلائے گئے ہیں جو بذات خود پہلے سے کوئی (ضلع) تے ( ویل کی نوٹ یں کوئٹی کارپوریٹ کو دیکھو) یا جن کی . مردم شاری بھاب فی کوشی برد بجاس بہزار سے کم نہو- قان مولہ کے وفد اس کی روسے ان نشہروں کو انتظامی اضلاع (ایرمبطر مونٹیز) بنایا گیا ہے۔

( صَلع کے اختیارات رکھنے والا شہر۔ ( County corporate ) كونى كاريوريث ال شهريا بلدكو كية بين جس مي كم و بيش ملک کا عجمہ حصہ ملحق ہو اور جس کو شابان انگلستان سف بمراحم خسروانه فاص طور پر کونگی ( صلع) کے انتسارات عطا کے بیوں اور جو کسی اور ضلع میں شامل نہ رہا ہو بلکہ اس کی مکومت اس کے شیر اور حکام شہر کے تفویض رہی ہو اس طحے سے کہ اس نام کے ضلع کے حکام کو اس شہر کی حکومت یں مجھی وست اندازی کرنے کا موقع نے الل ہو۔ اس تبیل کے بلاد لندن يادك ناريح وفيره بي - جابي سوم ٢٨ سن جلوس کے ایک قانون کے دفعہ ۱۵ کی روسے اور اس کے بعد اکثر توانین موضوعہ نے بھی لے کر ویا ہے کہ ہر ایک قسم کا بنائے دعوی اور جرایم جو ایسے شہریں واقع ہوں ان کی ساعت اور تحقیقات کسی دوسرے متصل کے متقل ضلع میں ہوسکتی ہے۔ 

ينكشرك اضلاع شوب ہیں ۔ قديم زار بيں ان اضلاع كے الكوں ين ارل أن چيشر صدر أسقف ورجم اور دلوك أف لينكسد كوش قسم کے اعلیٰ افتیارات عال سے جس قسم کے بادشاہ اپنے محل محل من استعال کرتا تھا۔ محل (Palatiq a palace) بغاوت خلاب سرکار اور سنگین جرایم کے مریجین اور قاتل نوتک یہ امرا معانی دے سکتے تھے ۔ ہر ایک عکمنامہ عدالتی نواہ اس کا تعلق دیوانی مقدم سے ہوتا یا فوجداری سے انہی ے نام سے جاری ہوتا تھا۔ انگریزی قانون کے ظلاف مرکب جرم ہونا گویا بادنتاہ کے خلاف جرم کرنا سجھا جاتا ہے۔ اس طرح إن اسلاع يس فوجداري مقدات يس بجائے بادشاه يالي سے ان امرا کے نام سے نوجداری الشیں عدالتوں میں وائر ہوتی تھیں اور جرائم ان کے اس کے خلاف ندک باوشاہ کے اس ے خلاف سزرہ ہوتے سے ۔ لیکن اکثر امور میں ان اضلاع کا اب انگلستان میں شمول ہو گیا ہے ۔ تانون عدالت العالیہ مجریہ سلفالہ فقرہ ۱۱ کی روے اُن کے کل عدالتی افتیارات سلب بوكر اول الذكر عدالت كو نتقل بو عي بي ليكن لينكشر اور ورتم کی ایکویٹی ( یعنے نصفت) کی عدالتوں کے اختیارات میں اس قانون نے کوئی تغیر پیدا نہیں کیا ۔

کورٹ آف اسائیز ۔ ( Court of Assize ) - اسائیز کا مافذ الطینی لفظ معنی ملکر بیٹینے کے مہت ملکر بیٹینے کے مہت کے مہت کا مافذ الم بیٹینے کے مہت کے مہت کی مثناہی اجلاس اس کے حوالی السمیلی یفنے مجلس تصاۃ ہو بجکم شاہی اجلاس

تشريات

آرنج ومتورأ تكتان كرے اس كو بھى اسايز كنے گئے ۔ اُس عدالت كو بھى اسايز كيتے تے جو کسی جوری کو برائے انفصال مقدمہ طلب کرے بہرمال مورث آف اسایر کے مساوی ہند میں کوئی عدالت نہیں ہے البته ایک دو باتوں میں ہند کی حدالتِ سیشن کسی قدرمشا بہ ہے۔ ہندوستان کی عدالتِ سیشن اور انگلستان کی کورٹ آن اسایر ین بلحاظ افتیارات سماعت و نوعیت فصل خصوات بہت جزئی اختلافات ہیں۔ لیکن دورہ کے لحاظ سے دونوں میں مثا ہے۔ سند کی عدالتِ سیشن مخصوص سنگین ابتدائی فوجداری مقدما کی جو ماتحت عدالتوں سے سپرو ہوتے ہیں ابتدائی شحقیقات اور ووسرے نوجداری مقداتِ مرافعہ کی ساعت کرتی ہے۔ مجشرے تنها كأم كرتا ب نيكن أنكلتان كى كورث آف اساير شابى كميش ر حكمى كى بنا برسال بين متعدد مرتبه اجلاس كرتى به -اس عدالت کے کشنر قدیم زمانہ کے دورہ کرنے والے تضاہ کے چانشین ہیں ۔ مر ایک اجلاس دو یا دو سے زیادہ کشنروں پر مشتل ہوتا ہے ۔ان عدالتوں کو جار مختلف قیم کے افتیارات میں ( أ ) بغاوت خلاف سركار تنل عد اور كل سنگين جرايم كي تجيز کا اختیار۔

( الم ) ہر ایک مجوس ملزم کی تحقیقات کا اختیار خواہ وہ کسی

قتم کے الزام میں ماخوذ ہوا ہو ۔ (سع) مقام واردات مینے مقام ارتکاب جرم سے بارہ اُسخاص کو، بطور جوری طلب کرنے کا افتیار اور اُن سب دیوانی مقدات کی

ساعت اور فیصله کا اختیار جو عدالت العالیه کے کسی ایک صیفه میں دایر ہوئے ہوں اور جن میں عدالت نے نقیحات قائم کی ہوں۔

(مهم ) الين ماتحت صلع يا اضلاع دوره بين امن تائم ركھنے كا اختیار جس کے باعث اُس ضلع کے کل جشیسترآف دی پیس ( اعزازی

نظ ے فوجداری) یابند ہیں کہ ان کشنروں کے دورہ کے زمانہ

میں ان کے اجلاسوں میں موجود رہیں گر بجر ایسی صورت کے

كه كسى معقول اور جايز وحبر سے اس نشركت سے معذور ہوں۔ اگر بلا وجه موجه غير ماضر موں تو كمشنران نكور ان يرجرمان كرين

کے مہاز میں - ہر ایک ضلع کے شیرف کا بھی فرض ہے کہ مدالتہا مذكوره مين اصالتاً يا وكالتاً حاضر رب ـ

علاقه مرف فاس - ( Demesne Land - فریمین لینڈ ) - سناہی

ذاتی علاقہ ۔ اس تمم کی اراضی کو بادشاہ شیرف کو بالمقطعہ یا بیشہ یر دیتا یا خود اس کی کاشت کردا تاتھا اورائس زمان کے موانق مالاری

یا فوجی خدمت اس کے معاوضہ میں لی جاتی تھی۔

فرسینسنگ پور Dispensing Power

زانہ سلف یں انگلتان کے بادشا ہوں کا دعوی تھا کہ وہجس ملزم کو جا ہیں قانون تعزیری کے اثر سے مستشیٰ کر سلتے ہیں - کیتھلک لوگوں کو جو از روے قانون محروم کئے ع على الله عبدول اور بارليمن كى ركنيت پر لاف كے لئے

جیس دوم نے اس افتیار پر عمل کیا ہے ۔ انقلاب سلطنت کے

بعد" اختيار استثنا " منسن بهوا-

اور اس کے قبل یورپ میں یہ خیال لوگوں کے دلوں میں جم گیا اور اس کے قبل یورپ میں یہ خیال لوگوں کے دلوں میں جم گیا مقا کہ چونکہ بارشاہ کو اس کا شاہی منصب فدا کی جانب سے ذکر اس کی قوم یا رعایا کی طرف سے ملتا ہے اس لئے بادشاہ اپنے افعال کا وصدوار اور جواب دہ صرف فدا کے نزدیک ہوسکتا ہو اللہ کا وصدوار اور جواب دہ صرف فدا کے نزدیک ہوسکتا کرتی تو اس کو معصیت خیال کیا جاتا تھا ۔ اس مشلہ کا لب لب کرتی تو اس کو معصیت خیال کیا جاتا تھا ۔ اس مشلہ کا لب لب رعایا کو اگر بادشاہ کے ہر ایک فعل سے اتفاق نہ ہو تو اس کی معالمہ میں اکثر وہ انگریز رعایا کو اگر بادشاہ کے ہر ایک فعل سے اتفاق نہ ہو تو اس کی طیعن منا کرنے جہد اسٹوورٹ میں اکثر وہ انگریز میں کا مقررہ نہ بب پروٹیسٹنٹ تھا اس مقیدہ کی عوام میں تلقین کر یہ تے ہے۔

"فرست موانقین و مخالفین تحریک" دُیویین سٹ (Division List)

اہم معالمات کا فیصلہ دونوں بیوت بارلیمنٹ میں بدریئہ دُیویین سے دوتوں بیوت بارلیمنٹ میں بدریئہ دُیویین سے دوتوں ہے۔ جو ارکان کسی تحریک کی بنید میں رائے (دوش) دینا چاہتے ہوں دہ سید سے باتھ کی کرف ( لا بی ) بیش دالان میں چلے جاتے ہیں انکو Contents یخ مطین کچتے ہیں اور جو لوگ تحریک کے خالف رہتے ہیں باتیں باتھ کے دالان میں چلے جاتے ہیں ان کو Non contents یک دالان میں جاتے ہیں ان کو کروہ کی نبعت رائے غیر مطین کچتے ہیں۔ اور جو لوگ تحریک ندکورہ کی نبعت رائے دینا نہیں جاہر اور جو لوگ تحریک ندکورہ کی نبعت رائے دینا نہیں جاہتے وہ بارلیمنٹ یا اس کمیٹی کے اجلاس کے باہر

یطے جاتے ہیں اس کے بعد صدرنشین محبس دو ارکان کو راہوں کے نشار کرنے کے لئے مقرر کرتا ہے جن کو شیار کہتے ہیں ۔ ادل ۔ Earl ایتھاریٹر کے زمانہ میں ایلڈرمین کے بہائے ٹونیش زبان کا لفظ (Jarl) جارل استعمال ہونے لگا اوز ایلڈرمین کے علاقہ کو ادلڈم کہنے گئے ۔علادہ عدالتی اور انتظامی فرائص کے ادل کے ذمہ فرجی خدست بھی تفویفن کی گئی شلا ادل آن چیسٹر کے ذمہ انگلستان اور دلیس کے درمیانی سرحدی عصہ کی حفاظت و نگرانی دی گئی تھی۔ شیرف کا انتخاب اور تقرر بھی ارل کرتا تھا۔ عدالتی ، مالی اور فوجی افتیارات کے لحاظ سے وہ اپنے صوبہ یا ضلع کا سب اور قوجی افتیارات کے لحاظ سے وہ اپنے صوبہ یا ضلع کا سب اعلیٰ افسر تھا۔

ایسٹر۔ Easter آئلوسیکس زبان بین ایسٹرروشنی اور موسم بہار کی دبی کا نام تھا جس کی خوشی میں ماہ ایبرل میں عید منائی جاتی تھی اس لفظ کا مافذ ایسٹ جو لاطینی اوروآ Angosa اور یونائی اوسوسا Angosa اور سنسکرت اساش بمعنی روشنی و نور ہے ۔ عیسائیوں کا سالانہ ندجی تہوار ہے جو حضرت میے کے حشریفے مصلوب ہوکر دفن ہو نیکے بعد حسب عقیدہ عیسائیان ائن کا دوبارہ زندہ ہونا اور انتی بعد حسب عقیدہ عیسائیان ائن کا دوبارہ زندہ ہونا اور انتی اندانی کیساتھ آسان پر بھے جانے کی تقریب میں خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ عید بروز یکشنبہ جو گھ فراٹھٹ (جمعہ مبارک ) کے دوسر روز آتا ہے واقع ہوتی ہے۔ ایج کی الایا اسکے بعد کی تاریخی

میں جب چاند برکائل ہوتا ہے تو اس کے بعد کے پہلے اقوا کونشل نایس کے مکم کے مطابق یوم حشر مسے معین ہوتا اگر اتواد کے روز بدر رہو جائے تو ایسٹر کو اس کے ایک کے بعد منایا جاتا ہے ۔

کورنر ۔ صوبردار ۔ ایلڈرین ( Ealdarman ) سیکن انگا کورنر ۔ صوبردار ۔ ایلڈرین کے بادشاہوں کے ب سے زیادہ زی مترت وابستہ دواست ایلڈرین کے معنی بڑے آدمی اور صد کوست کے ہیں ۔ اس کے ماتحت ایک یا متعدد اصلاع ہ ۔ تھے ادر اس کو عدالتی اور انتظامی دونوں قسم کے اختیاء ہوتے سے ادر اس کو عدالتی اور انتظامی دونوں قسم کے اختیاء ہوتا تھا۔ موج سیس وایسرائے ( Viceroy تائم مقا ، دہ سرم منت کرتا تھا اس کا منصب زیادہ سرم برائے نام منتج کرتا تھا اس کا منصب زیادہ سرم بروتا تھا ۔ اس کو باتوت تا مام منتج کرتا تھا اس کا منصب زیادہ سرم بروتا تھا ۔ روی سنیٹر اور آیلڈرین مشاوف الفاظ برائے تا مام منتج کرتا تھا اس کا منصب بائیٹ الفاظ بوتا تھا ۔ روی سنیٹر اور آیلڈرین مشاوف الفاظ بوتا تھا ۔ روی سنیٹر اور آیلڈرین مشاوف الفاظ بوتا تھا ۔ روی سنیٹر اور آیلڈرین مشاوف الفاظ بوتا تھا ۔ روی سنیٹر اور آیلڈرین مشاوف بائیسٹ اراخ بوتا تھا ۔ منتحقاتی اس کو چالیس بائیسٹ اراخ باقی تھی ۔

 حقیقی نون کے زیر گیس آگیا تھا اور لوگوں کے نوف وہم جان کا سبب وہ تماہی اگیا تھا اور لوگوں کے نوف وہم جان کا سبب وہ تماہی اور قوانین سقے جن کو اس سلطنت کے عارفی کام نے جاری کئے تھے ۔"آشوب فرانس "کی ابتدا سے المائے کے موسم بہار سے ہوئی اور اس کا فائمہ رابیہ کے زوال قوت سے مربولائی سے المائے کوعلی طور پر ہوا۔

The Gospel-New Testament

Gospels-Mathew, Mark, Luke and John

انجیل کا وہ حصہ جو یوحنالوقا مرتس اور متی کے نام سے مشہور ہے۔ الرافط بحوري - Grand Jury گراند بحدي - أنگستان مين فوجداري تحقیقات عموماً وو قسم کی جوریوں کی معیت سے کی جاتی ہے۔ ایک الزام نگانے والی جُوری اور دوسری تحقیقات کرنے والی جُوری ہوتی ہے بہلی قم کی جُوری کو ب<del>جوری کلاں اور دوسری قسم</del> کو مجوری خورد کہتے ہیں۔ گرانڈ جوری میٹیس آدمیوں پر متنق ہوتی ہے اور یہ اس زمانہ کی یادگار سے جبکہ مرایک ضلع میں جیند اشخاص کو طف دیا جاتا تھا کہ دہ اس صلع کے مجے من کو چالان کرین زمانہ سلف میں یہ اصول تھا کہ یہ جُوری اینے علم کی بنا پر لوگوں کو ملزم بناتی سی لیکن اس زمانہ میں بھی یبی شکل اختیار کی گئی ہے اندائث منط ( الزام تحریری) یں اب بھی یہی مرقوم ہوتا ہے کہ" اہل بوری طلعاً بیان کرتے میں کہ الف نے ہر بنائے کینہ اتبل ب کو ہلاک اور عماتل كيا " ہنرى ہشتم كے عبدكے طريق سے موجودہ طريقہ يس كيتفك

"ارنج دستورانگلستان

تغیر ہو گیا ہے۔ اصل میں کو ائ ایک شخص حس کو یقین ہوا ك الف سے كوئى جرم سرزد ہوا ہے وہ گران جورى كے با بل آف انڈائٹ منٹ (عرضی استفالہ) بیش کرتا ہے جس مرقوم ہوتا ہے کہ الف نے ب کو بہ نیت قتل عد ہلاک کم گرانڈ جوری صرف استفایہ کی شہادت ساعت کرتی ہے اگر کے نزدیک الف کو مجرم خیال کرنے کے معقول وجوہ ہ تو صفائی کی شہادت کئے بغیر دہ عرمنی پر الفاظام اللہ عالش صح درج کرتی ہے اور الف کو جوری خور د کی با منابطہ تحقیقات لئے عدالت مجاز میں سیرو کر دیا جاتا ہے اگر الف کو مجرم کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو تو گرانڈ جوری عرضی مٰدکورہ پروہ، غیرصیحه " لکھتی ہے ۔ برانی اصطلاح ایکے واسطے gnoramus ا ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے ) بھی اس کئے اس قم عرضی نا قابل توجہ کھلاتی ہے اور الف رہا ہو جاتا ہے۔ را ئی کی بنا پر الف کو ہمیشہ کے لئے نجات نہیں ملتی ۔ صیح مواد اور قوی شہادت اس کے بعد بھی فراہم ہو تو کے ملاف دوبارہ اسی الزام کی بنا پر استفایتہ پیش ہو ہے اس واسط کہ الف کو عدالت کے زریعہ سے باقاعد بر تحقیقات ہو کر بریت عامل نہیں ہوئی ۔ صرف بریت فاصیت ہے کہ اس کی بنا پر دوبارہ اسی الزام یں کسی بری شده پر دہی الزام نہیں قائم ہوسکتا۔ رہائی کے منزم پر وہی الزام قائم ہو سکتا ہے۔ اسی مضمون کو ایک

قانونی کے شکل میں بیان کیا جا تا ہے کہ بری شدہ ملزم ایک مخصو الزام منوب سے ہمیشہ کے لئے بری ہے - بریت اور رہائی کا امتیاز ہند کے ضابطہ فوجداری میں بھی رکھا گیا ہے اگریہ فوجداری تحقیقات کے لئے ہندیں دیسیوں سے داسط کسی سم ک جری کا طریقی نہیں رکھا گیا ہے البتہ یورپین لمزمین کے لئے جوری مقرر ہوتی ہے لیکن سنگین جرائم جن کی ابتلائی تحقیقات عدالت مسش اور بان کورٹ ( عدالت العالیه) میں ہوتی ہے مقدمہ سے غیرمتعلق دو اشخاص کو بطور جوری مقرر کیا جاتا ہے اور یہ اسیسر (مدکاران جج ) کہلاتے ہیں۔ اس ے سوائے انگلتان اور سند کے منابط میں ایک اور فرق ہے۔ دیوانی اور فوجداری مر دو قسم کی نالشوں کی سماعت و تحقیقات وہاں نبریع تجوری خورد ہوتی ہے مگر یہاں ویوانی مقدمات کی ساعت میں جوری خورو کی شرکت تو ورکنار است (Assessors) سک موجود نہیں رہتے ۔

ہنڈریڈ دصہ ضلع یضے تعلق اس دہ سے ہنڈریڈ اشایر دضلع اسے صحہ کو ابتدا یس غالباً اس دج سے ہنڈریڈ کیتے ہوں گے کہ اس قطعہ زمین کے دس رسویں سصے ہوتے سے بین ناو ننو صوں کا ایک قطعہ اداضی بنتا تھا اور مہر ایک حصہ میں ایک ایسا فاندان آباد تھا جس میں دس نفوس ہوتے ہی ہوسکتی ہے کہ اس مقدم کے قطعہ زمین سے بادشاہ کو ننلو سپائی ہمدست ہوتے ہونگے قسم کے قطعہ زمین سے بادشاہ کو ننلو سپائی ہمدست ہوتے ہونگے

ابتدا یں اس کی حکومت بائی کانشیل د بارگاہ شاہی کے فین كا انسر اعلى ) يا بيلف (عال يا نائب ) ك تفوين بوتى تھی ۔ سابق میں ہر ایک ہنڈریڈ میں عدائتی اغراض کے انھرام ے لئے ایک مقامی عدالت ہوتی عقی - اب ہنڈریڈ کورٹ كا عمل إتى نهيس رما -

Impeachment

عدہ واروں کے جرائم بغاوت خلاف سرکار و خیانت مجراند یا اسی قبیل کی بعنوانیوں کی ایک خاص نیج پر انگلتان میں تحقیقات ہوتی تھی جو قانون کی روسے ابھی تک یا تی رو گئی ہے سکن اس برعل نہیں ہوتا ۔اس تسم کی اخیر تحقیقات وارت مینگر گورنر جنرل بند کی ہوئی تی - سروست عل یہ ہے کہ اس قسم کے ملزمین کی عدالت میں یا ندریعۂ کمیش باقاعدہ تحقیقات ہوتی ہے۔ دد مواخذہ " کے لئے بیت الامرا عدالت اور بیت العوام فریق متنفیث بنتے ہیں - تائیدالزام اور صفائی کی شہادت کو ساعت کرنے کے بعد بیت الامرا کے ارکان کی کثرت رائے مازم کی مجرمیت یا بریت کا تصفیہ کرتی ہے۔ الناشف مرويس يالينيور بافي ناشك سرويس

knight service or tenure by Knight Service عطيم فدمت نوجی ، بادشاه این تابعین کو بحیثیت سبارز لرانی می کام آنے کی غرض سے زین عطا کرتا تھا اس قسم کی عطا سے کے ایج بھی معلی لہ کو حب ذیل فدمت کا انجام دینا اور رسوم

جاگیری ادا کرنا ہوتا تھا۔

١١) نوجي خدت كا بجا لانا -

( ١١ ) ادائي رقوم امرادي -

رسو) ادائی ندرانهٔ و میشکش -

ورم ) معلی له کا سلسله نسل فتم مونے پر عطا کا بارتناه کو مشرد

يا بازگشت يونا -

لیو میرز ( Lovellers ) - کرامویل کی بنا کردہ جمہوری حکومت رکامن ولیتھ ۔ رفاہ عام ) کے زمانے کا ایک پولیٹ فرقہ جس کا غیر جمان برلبرن - تھا ۔ یہ لوگ اپنے زماز کے سوشیلٹ ( افستراکی) تھے منصب و امارت کی نخافت کرتے تھے ۔ ان کی خواہش تھی کرکل توم یں دولت اور جائداد کی مساوات ہو ۔ ان امور کے حال کرنے کے یہ دولت اور جائداد کی مساوات ہو ۔ ان امور کے حال کرنے کے لئے کرامویل کے ظلاف ان لوگوں نے بغاوت کی اور ان کی آسانی سے سرکو بی کر دی گئی ۔

لوارڈوز (Lowllards) - یہ ایک نرجی فرقہ تھا جو جان فو کلو کی مرکردگی میں بندرصوں صدی کے شروع میں انگلتان میں قائم ہوگیا تھا ۔ اس کا اصلی مقصد اُن بے اصل اور لغو باتوں پر سے پردہ اُٹھا اُ تھا جن کو نرجی جامہ بہنایا گیا تھا لیکن نہوجی اصلاحات کے بیرایہ میں اُس کے معتقدین نے انقلاب سلطنت کے خیالات کو پھیلانے شروع کردئے ۔ اس نے ضوصاً انقلاب کے خیالات کو پھیلانے شروع کردئے ۔ اس نے ضوصاً انقلاب کے خیالات کو رہے کی غوض سے اسلاجیوت وی ہیری شیکو کم برندو یہ اہل شہیں رہے کا قانون نفاذ بایا علائلہ میں زندقہ اور انقلاب بیندوں کے جلائے کا قانون نفاذ بایا علائلہ میں

لولارڈ لوگوں نے سرمان اولڈ کاسل کی ماتحتی میں ہنری پنجم کے فلان کم ہفاوت بلند کیا اس پر ان کے دشمنوں نے اور بھی رنگ جڑہا کر بیان کرنا شروع کیا کہ فرقہ لولارڈ کو بادشاہ اور مہرستہ طبقات سلطنت اور دین مسجی کا مٹانا منظور ہے اور چاہتا ہے کہ سرمان اولڈ کاسل کو جمہوری حکومت (کا من دیلتھ بینے 'رفاہ عامی کا میرمیس بنائے ۔

مینر- Manoi جاگیر ریرگند، الطینی تفظ مینسیو (Mansio) سے مثلق ہے۔ مینیو کے املی معنی قیام کرنے مھرنے اور جاری رہنے کے ہیں لین مجازی معنی مقام سکونت کے ہوئے ہیں۔ ابتداً جس طرح پیرش اپنے بادری کا مقام سکونت بینے مستقر مقا اسی طرح مینر بھی اپنے امیر کا سکونتی مقام سے مستقر ہو گیا تھا۔ فتح نارین کے بعد سے مینرسے مراد جائداد زمینی لے جانے لگی اور وه بتدریج قانونی اصطلاح بن گیا - جس کا مفهوم عدالت جاگیر ہے۔ اگر ایدورڈ اول کے زمانہ کے میسر کو بطور نمونہ دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ میشریں جندقسم کی زمینیں اور اس کا قاص نظم ونسق تھا بنائي بيض تطعات اس كے اميريف جاگيردار كے كئے مضوص اور اس کی ملک مطلق سمجھے جاتے تھے جو ویمین (Demesne) یعنے سرکبلاتے تھے تعض اراضی کووہ وہاں کے آزاد مزارعین کو عطاکراتھاج زیندادہوتے تے اور زمین کے کھم صے غیر آزاد کیا نوں کو ملتے جو غلامان زرعی اکبلاتے تھے ان عطایا کے معاوضه مین زمیندار تو اینے امیر کی باعزت خدستوں مثلاً خدمت فوجی

ه کو انجام دیتا یا زر مالگزاری یا جنس اس کو ادا کرتا تھا۔ وں کا فرض ہوتا تھاکہ اپنے امیر کے زمہ ہو بادشاہ کی مدمت ئ ہو اس کو انجام دیں - بعض اینے اسیر کی کاشت اس کی مدد کرنے اور یہ لوگ آزاد کسان free Bocagers ق از 800 بعنی بل ) کہلاتے تھے غلامان زرعی سے متذل کام جاتا تھا اورسیر کی اُن سے کاشت کرائی جاتی تھی۔ اس علاقہ اجاگیا کل رعایا بر امیر کو دیوانی اور نوجداری اختیارات عدالت حال موقع تق ر مبر ایک مینتر میں ایک کورٹ بیرن ( عدالت نواب بین عدا ا یر) ہوتی تھی۔ اُگلیتان کے موضعے ( Townships) بتدریج 🗽 ارهویں صدی سے سنر بنتے گئے اور ان کا نظم و نستی سنرکی رِ حکومت کے جیسا ہوتا گیا نیکن چودھویں صدی اور شیوطور شاہوں کے دور میں جبکہ نظام جاگیری کا فاتمہ ہوا اور مکوست مامی کی بنیاد بڑی موضع نے پھر اپنی بہلی شکل افتیار کرلی اور ل پیرش کے وہ حکومت مقامی کا بہلا زینہ بن گیا۔ تانون حربی ( مارشل لا - Martial law ) (۱) استدا یس

ں سے مراد وہ قانون لیا جاتا تھا جس کا نفانر ہر ال مار خل کی آ الت کے ذریعہ سے انگلتان کی افواج پر ہوتا تھا خوا میں فوجین رون طک مقیم ہوں کہ بیرون طک ان معنوں یں تو اب می یہ قانون باتی رہ گیا ہے لیکن اسس کو تسابلوں فوجی (Military law) سکفت سجس کامقصد فوج کی تادیب وتربیت ہے اور ں کے تواعد کا قانون فنع مصدرہ طائل سے تعلق ہے ۔

دوی قانون حربی کا ورسرا مفہوم قانون غیر موضومہ کی روسے وہ عی شاہی ہے جس کی بنا پر طد، بناوت یا شورش یا کسی اورقسم کے فیاد کے زمانہ میں یادثاہ کو افتیار ہے کہ جبر کو جبر سے دفع كرے اور باغيوں كے ساتھ اس طح مسلوك ہو كہ گويا ده غير لمكيوں سے برونيونكى حيثيت سے طك پر حل كر رہے ہين. رفع شورش کے بعد معولی عدالتوں میں عام تا نون کے زیر اثر فریقین کی دادخواہی ہوتی ہے ( اس کی انظیہ والف طن کا مقدمہ ہے) اور کل افسروں پر جنہوں نے ضرورت سے زیادہ جر متعال کیا ہے دیوانی عقیت سے ا دیجھو رائٹ بنام فطرجیرلدا State Trials صفحہ ہ 4 ع) اور نوجداری کا ظ سے (ریکھو ملکمعظم بنام آیر بابت علاماع ) انش موسکتی ہے۔ (س) اس کاصیح مفہوم سی کک کے پورے رقبہ یا اس سے کسی عصہ میں معولی قانون کا معطل اور فوجی عدالتوں کی عارضی حکوست کا قایم ہونا ہے۔ اس مالت كو باستنتائ برطانيه اقليم يورب يس و طالت مامرة (State of Seige) کیتے ہیں ۔ رہاز جنگ میں افتیار شاہی كى بنا پر اس طح كے قانون حربى كا نفاذ ہوسكتا ہے جيسا كه منواع میں دریائے ارینج اور شمانسوال کے نو آبادیون میں کیا می تعا ـ میکن اس کو صرف زانه جنگ میں جاری کرسکتے ہیں۔ یه افتیار صرف طرورت بر منحصر ب اور جب ضرورت باتی نهیں رمیتی تو اختیار بھی معدوم ہو جاتا ہے " حالت جنگ" امر داتعاتی ہے جس کا تابت کرنا ضرور ہے ۔ کسی اعلان کے ذریعہ سے

قانون حربی کا اظہار کرنا لازم نہیں ۔ ایے وقت میں بھی اس قانوں برعل ہو سکتا بحب سول یعنے قانونی عدالتیں اینا اجلاس کر رہی ہوں۔
قانون حربی کے افتتا مربطومت کیجانب قانون معافی جاری ہوتا ہے جیا
کہ عندائ میں کیپ ٹاؤن میں ہوا اور اس قائم ہونے کے بعد اُن
منزاؤں کی جو اس قانون کے زیر افز دی جاتی ہیں شاہی کھیٹن
سے ذریعہ سے باصطلاح قانون گرانی ہوتی ہے بینے انکو دوبارہ
جانیا جاتا ہے ۔

انجيل س انجيل المفيني اور يوناني اور عبراني مين بمي ميكائيل بشعال مين ميكائيل بشعال اور عبراني مين بمي ميكائيل بشعال بوائي اس كے نفطی معنی يه بین كه دو كون خدا كے مثل بي الجيال بين ايك كاب مقرب كا ذكر ہے جس كے چند فرائف الجيال بين ايك كاب مقرب كا ذكر ہے جس كے چند فرائف الحق (ا) بنى اسرائيل كى حفاظت (Dan X 13,21)

شیطان سے او کر صفرت موسی کو چھڑانا (Pade 9)

(س) شیطان اور اُس کی فوجوں سے عالم بالا میں جنگ کرنا

(Rev. XII 7-9) آئیک من = آئیک + اس = میکائیل + عشار ربانی - ملک بقر این میکائیل کا تہوار جو ۲۹ سیسٹمبر کو سنایا جاتا ہے - انگلتان کی میار برا سے عید وں یس کی ایک عید ہے -

مورے وینز (Morovians) اسٹرا ہنگری کے کا یں ایک مقام موریویا کے نام سے قرون وسلی میں آباد تھا وہاں کے باشندے موریوین کہلاتے تھاور پر دیستنٹ نہیب کا ایک زبل فرقہ ہے۔ موجودہ زبانہ میں زیادہ تر یہ لوگ جرمنی، انگلتان اور مالک متحدہ امرکم میں بائے جاتے ہیں۔ مقررہ بروٹیسنٹ نہیب انگلتان اور اس فرقہ کے عقائد میں جزئی اختلافات ہیں۔

( Mortmain ) کسی فرمی محکم ، ارٹ مین -يا جا عبت ماكسي شخصه يا مجلس كوكوئي الاصى بطور جاگيريا وائمي. یشه کی شکل میں عطا کی جاتی تھی اس عطا کو ارث مین (برست میت) خينے كا سبب يہ تھا كہ ايس كمك يا اراضي 'ا قابل اسقال ہوجاتی تقی یینے اُس کا بیع و شریٰ اور رہن و بہہ نہیں ہو سکتا تھا اور ندمعلی لہ کے سلسلہ کے نعتم ہونے کے بعد معلی کو مشرو بروكتي معى لوياكداداضي ندكوره وست ميت يس بدموجاتي تعى جس مٹھی کا کھولنا ا مکن تھا۔ اس قسم کی اراضی فوجی فدمت سے معاسب تھی اورسلطنت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں بہنے سكتا تھا اس لئے ایرورڈ اول کے عبد سلطنت کے مشہور اقانون "برست میت" کے اجرا سے اس تسم کی عطاکا انسادہوا۔ رو حقوق نطرتی " (Natural righta) - حق نطرتی سے اظلاقی حق مراد ہے یعے ایسا می جو بظا ہر کسی فہنب یا منظم حکومت کے موضوعہ قانون کا نتیجہ نہ ہو بلکہ سر ایک جہذب اور یابند قانون حکومت میں سکونت رکھنے کے سبب سے مرایک شخص اس كا اخلاقاً حقدار بن جاما ہے سلاً حق نيك مامي ياحق حفائلت ذاتی جس کے متعلق کسی گورنسٹ نے کوئی قانون نہیں بنایا ہے اور نہ یہ اکتسابی حقوق میں جیسا بعض حقوق معاہدہ یا

انتقال کی بنا پر مال اور زایل ہوتے ہیں بلکہ مہنب سطنتوں میں نطرتی حق عوا انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے انگریزی میں اس حق کو Innate right خلقی حق بھی کہتے ہیں - اس سے اس قسم کے حقوق وحتی اور غیر منظم قوموں میں نہیں ہوتے ۔ ، بیرش Parish ابتدایس بیرش اس علاقه کو کمیتے تھے جو کسی پاوری کے زیر مگرانی ہو اتھا اور جس میں کم سے کم دو تین قعب موتے تھے ساکنین علاقہ اپنے ال کا دسواں حصد ناجی محول سے طور پر یا دری کواداکرتے تھے اور وہ اس روبیہ کو عوام کی روطانی اور اخلاتی حالت کی درستی میں حرف کرا تھا۔ اس سے بعد جب أنظمتان میں اماد مفلسین و ممتاجین کی نبست أتظام ہوا تو اسی کلیسائی بیش کو ملی اغراض کے لحاظ سے سول پڑن سے موب کیا گیا اور ماکنین بیرش سے اما ومعلین اور ووسرے قم سے سول مصولات لئے جانے گئے اور پھرجب مقامی حکومتوں اور بلدیات سے تیام کی نوبت آنی تو سول پیش کی دو تعمیں ہو گئیں۔ ایک دیباتی بیش اور دورسی شہری پیرش - ابتدا میں پیرش مقامی کومت کاسب سے چھوٹا تقبہ سے زیندا ول متصور موتا تھا جو اب بھی ہے۔ بیش کا انتظام ایک مجلس سے سیرو ہوتا ہے جس سے ارکان ساکنیں پیرش شخب کر نے ہیں۔ ارکان کے انتخاب میں انات کو بھی مائے وینے کا حق طاصل

ہے۔ بورٹ ریف ریف - تجارتی نرقول اور شہروں کے پورٹ ریف ( بورٹ جیریفا ) - تجارتی نرقول اور شہروں کے تشركات

اعلیٰ حکام کا نام تھا مُثلاً لندن اوربات کے پریسا میڈنگ مجروث ریف مجروث میں انتظامی مجلس کے صدر نشین کو پورٹ ریف

( Puritans ) - مقرره پرولیشنگ ندیب سے اختلاف کرنے والوں کا ایک فرقہ تھا جو ملکہ ایلنز بنتھ اور سلاطین اسٹوورٹ کے دور میں بنگامے بریا کرتا رہا۔ یہ لوگ کلیسا کی حکومت کا بشب (استعف) وغیرہ کو صار بنانا پسند نہیں کرتے تھے اسی طح ان کو اکثر رسوم نہریج اعتراض تها اور وه چاہتے تھے کہ ندہب میں زیادہ تر فلوصَ اور سادگی ہو۔ یہ لوگ کرامویل سے طرفدار تھے اور ان كو آئي كن كلاسط يين بت شكن كا لقب طا تعاليس لئے کہ یہ نہی مجموں اور تصویروں دغیرہ کو توڑا کرتے تھے۔ دوسویکرز ای Quagers کویک سے نفظی معنی لرزنامیں-ایک نصرانی فرقہ ہے جس کی جابے فاکس ساکن ضلع لیسطر واقع أنگلتان کے مضالم عیسوی میں بنا موالی - اس کے اركان ايك دوسرے كود فريندز " (احباب) كيت اين-ابتدا میں ان کا مضحکہ اڑایا جاتا تھا اوربیبہ کو یکرز کھلاتے تھے ۔ فاکس کی عادت تھی کہ اپنے وعظ میں توبہ کے مثلہ پرنہت زور دیتا تھا۔ اور اس کے سامعین سعا دیے مالات سنگر عذاب و مزا کے نوف سے لرزتے اور کا پنتے تھے اس بنا یر ان لوگوں کا نام کومکرز ( لرزنیواے) پڑ گیا۔ معض وقت

اور عورت کا نیخے کا نیخے گرجاتے تھے اور گرفے کے بعد ان کی یہ حالت جاری رہتی تھی گویا کہ اُن کا گلا گھونٹا جاری رہتی تھی گویا کہ اُن کا گلا گھونٹا جاری ، اور وہ بلاکت سے بچنے کے لئے کشکش کر رہے ہیں - ان کے ل ندہبی عقائد یہ ہیں ظاہری رسوم اور استعف وغیرہ کی حکوت یا سے انکار ۔ سادگی باس و تقریر اور خصوصاً جنگ وجدال مانے کل ۔

رونڈ ہیڈز (سرمنڈے ۔ Round heads ) اس فرقہ کو کہتے ہو جاراس اول اور اُس کی بارسٹ کی مشہور فانہ جنگی کے ، میں بارسٹ کا طرفدار تھا۔ یہ لوگ اپنے سروں بہر بہت ۔ نے بال رکھتے تھے گویا کہ سرمنڈاتے تھے اور ان کے ۔ قوالیر تھے جو بادشاہ کے طرفدار تھے اور لمجے کیسو رکھتے ، جو ان کے شانوں پر کھٹے تھے۔

سیریٹ ( Separatiat ) سے ماردو اوگ ہیں جومروجہ عام عقیدہ میں اندازی کریں ۔ یہ ام ان عیسائیوں کو دیا گیا جو مقردہ پروٹمیٹنٹ ب سے افتلاف کر کے جدا ہو گئے تھے بینے وُسنٹ اور ان کن فرسٹ ام سے پکارے جاتے تھے ۔ یہ بھی پروٹیسٹنٹ کا ایک ذیلی فرق ۔ وُسنٹ اور نان کن فرسٹ میں ابتدا رومن کیتھلک کا بھی شار ہوتا لیکن یہ تینوں الفاظ بینے سیریٹ ۔ وُسنٹر اور ان کن فرسٹ ان کی شریٹ اور ان کن فرسٹ ان کی سیریٹ ۔ وُسنٹر اور ان کن فرسٹ ان کی سیریٹ ۔ وُسنٹر اور ان کن فرسٹ ان کی سیریٹ ۔ وُسنٹر اور ان کن فرسٹ ان کی سیریٹ ۔ وُسنٹر اور ان کن فرسٹ ان کو مقرہ برویٹ ہوتا کی بعض عقاد و اصول اور رسوم سے انتظاف و آکار اور جمعوں نے اس بنا پر مقردہ فرسب سے آپ کو علمدہ کرایا ہو۔

سرف اوروملیس (Serfs and Villains) مرار عین غرآزاد) یسرف اس غلام کو بحیتے ہے جس کا تعلق اراضی سے ہوتا تھا گویا کہ وہ اسکا جرد ملتی سبھا جا اس اور جب بھی اراضی مذکورہ بہ شکل سے یا بہب منتقل ہوتی تو سرف بھی اس کے ساتھ ابطور طبقات مشتری یا موہوب لا کو اسی اراضی کی فرستِ کاشت انجام و نے کے لئے منتقل موہوب لا کو اسی اراضی کی فرستِ کاشت انجام و نے کے لئے منتقل کیا جاتا تھا۔ لیکن جب انگلتان میں طبقہ ملوک اور ادنی ورج کے مزارعین کی تدنی مالت کو بتدریج ترتی ہوتی گئی تو سرف اور وہین مزارون الفاظ ہو گئے۔ وہین کا تعلق بھی اراضی سے تھا اور رونوں مشارف رونوں کئے جاتے تھے۔

سوکیج شینیور ( Socage Tenure - عطیات زرعی) اس قسم کی جاگیر یا زمینداری که جس کے معاوضہ میں جاگیروار یا زمیندار کو اپنے معلی کی معینہ اور مقررہ فدمت بجا لائی ہوتی تھی مثلاً ایک مقرہ رقم بطور مالگزاری یا حق مالکانہ ادا کرنا ہوتا تھا یا اُس امیر معطی کی اداضی بر سال میں مجھ معینہ دنوں کے لئے بل جوتنا - بہر طال اس قسم کی عطا کے ساتھ فوجی فدمت کی شرط نہیں لگائی جاتی تھی اس قسم کی عطا کے ساتھ فوجی فدمت کی شرط نہیں لگائی جاتی تھی اس قسم کی عطا کے ساتھ فوجی فدمت کی شرط نہیں لگائی جاتی تھی علی اس کے مقابل میں سول یا فیرفوجی اس کے مقابل میں سول یا فیرفوجی عطایا نہ میں دروں کے مقابل میں سول یا فیرفوجی عطایا نہ میں دروں کے مقابل میں سول یا فیرفوجی عطایا نہ میں دروں کے مقابل میں سول یا فیرفوجی عطایا نہ میں دروں کے مقابل میں سول یا فیرفوجی عطایا نہ میں دروں کے مقابل میں سول یا فیرفوجی قائم میں اُس کے مقابل نہ میں دروں کے مقابل میں سولیج شینیور از ساک 800 برمعنی بل) کا طریعہ قائم میں سول

اسٹینٹرس کمینی (Stationers Company)-اسٹینٹری بیجنے

اسٹینٹرس کمینی - لفظ اسٹینٹری ان سب اشیابر طادی انتخاج مثلاً دوات کلم سیابی کاغذ بینل وغیرہ مثلاً دوات کلم سیابی کاغذ بینل وغیرہ باننا اسٹینٹری سے مراد سوائے کھنے کے سامان اور افراد سے کم میٹر اور سرکاری اور سجارتی دفاتر سے کل سامان نوشت وخواند مراد لی جاتی ہے - ابدا میں اسٹینٹرز کتب فروشوں کو کہتے سے مراد لی جاتی ہے - ابدا میں اسٹینٹرز کتب فروشوں کو کہتے سے ذارون میں اور کلیساؤں اور عارتوں سے نزدیک اپنے مال کے بینے دارون میں اور کلیساؤں اور عارتوں سے نزدیک اپنے مال کے بینے مالے اسٹینٹن کا ماخذ

بنی استانتیو مبعنی استادن ہے۔

وون وسطی میں جبکہ چھایہ کی ایجاد ہوئی تو اس کے ساتھ ہی

وون وسطی کا جدید طریقہ بھی کل آیا ۔ اُس رانہ کے اہل مطالع

کتابوں کے مدیر اور فروخت کرفے والے ہوتے تھے لیکن

اپنی ذات سے اپنی مطبوعہ کتب کا ہر ایک نسخہ نہیں ہیج سکتے

اس کے انہوں نے ہر ایک تعلیمی مقام یہ اس غرض کی تخمیل

ہ اس کئے انہوں نے ہر ایک تعلیمی مقام بر اس غرض کی تخمیل ، لئے کارندے مقرر کر رکھے تھے -بیجھا بے کی ایجاد سے پہلے مخصوص لوگ کتابوں کے قلمی سننے

ر کرنے تے تھے یہی لوگ دراس کتب فروش سے ۔قدیم زمانہ کی ان نویسی اور کتب فروشی کی تایخ بھی ولیسی سے خالی نہیں ، جنانچہ انجیل سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے ۔ ارسطو کی تحریرات ، جنانچہ انجیل سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے ۔ ارسطو کی تحریرات ، بھی ان کا ذکر ہے ۔ شہنشاہ جنینین کے زمانہ میں ایک قانون ، روسے لیے بایا تھا کہ تحریر کے لئے جو سامان استعال ہوتا ہے ، روسے لیے بایا تھا کہ تحریر کے لئے جو سامان استعال ہوتا ہے ،

اس کا مالک ایس صاف نویس کو سمحصا جائے جو اس کو مکمتا ہے (ویجهو آئین جشینین - کتاب ۲ فقره ۱۵ سطر ۳۳) موجوره زمانه کے حقِ تصنیف (کایی رائٹ) کی اصل غالباً یہی قانون ہے۔ یورپ کے مذہبی مناقشوں اور ہنری بہتتم و اید وروسشم عے زانے انگلتان کے ریفریشن (اصلاح ندسب کی عہد اصلاح) کے سبب سے لوگوں میں کتب بینی کا شوق اور کتابوں کی انگ يدا بوئي مكر أنكلستان بين شيودر اوراستودرك سلاطين من صرف آزادي مطابع کے نلاف تھے لکہ دباعث کو ہی مطانا جائے تھے بيك بيل المس برك ليك والمائين بنري شتم كى سركار في طباعت كي سند عطامونی سکےسب سے وہ شاہی طبع کنندہ قراریا گیا اورصرف دہی کتابی صیب تی تھیں جن کی اجازت ہوتی محتی اُن دنوں الیسسی کتابوں کا خریزا یا کھنا جن کے لئے چھاپنے کی اجازت نہ لی جائے جرم تھارات فا میں اشیشنرس کمینی ۱ جاعت کتب فروش) کو سند عطا ہوگی اور نهایت وسیع اختیارات دے گئے تاکہ مفرکتابیں نتائع نہوسکین اس کے بعد کی سلطنتوں میں عدالت اسٹار چمیر نے مطابع سے احتساب کا کام اپنے ومہ نے لیا۔ بریں ہم ساظرہ کی کتابوں کی اس قدر مانگ تھی کہ بیرون ملک میں طبع ہوکر کثرت سے ایسی کتابیں چوری سے انگلتان میں بہنیتی تھیں۔

اسٹیشنروں (کتب فروشوں) نے پہلے بہل سکن کلئے میں اپنی ایک انجین قائم کی اور ان کی وہ کمپنی جس کو لی ورتی (ایک قسم کا كالريف الجن) كمية سق جيساك اوبر فركيا كيا ب المصلاكم

پہلے نہیں بغ بائی۔ اس کمپنی کے دفتر کا نام جو لنڈن میں واقع ہے اشیشنرس بال ہے۔ تین سو برس کک اس کمپنی کے ذمہ انگلتان کے طبع کتب کی نگرائی اور اہتمام سما۔ اس کے دفتر یعنے اشیشنرس بال میں ایک رجشر حق تصنیف کے اندراج کی غرض سے دکھا رہتا ہے۔ اگرچ عشا کا کے قانون مقابون میں نمورے کی غرض سے دکھا رہتا ہے۔ اگرچ عشا کا کے قانون میں نمورے ہر ایک مصنف کو اپنی تصنیف کو دبع رجشر کرانا لازم نہیں ہے لیکن اگر کسی پر نالش دائر کرنی ہو تو رجمی کو نقل اندراج اس دفتر سے حاصل کرنی ہوتی ہے۔

استاجوث أف برووايزرس - Statute of Provisors

(قانون فراہی وعطائے معاش نہیں) مجریہ الشاؤ سطابق ہ اسنہ جلوس اید دروسوم کے فقرہ ہم کی غرض بوپ کے افتیار فراہی وعطائے معاش نہیں کا روکنا تی بوب انگلتان کے بادر بول کو ایسے نہیں معاش اور فدمات بر جسے رکھری رتولیت) اور وکم یج سے مقسرر کرتا تھا حب س جسے رکھری رتولیت) اور وکم یج سے مقسرر کرتا تھا حب س بو باعث انگلتان کے بادری بادشاہ وقت سے مطلق العن ان بو جانے تھے۔ یہ قانون اور اس کے ترمیات وغیرہ اسی نام سے مشہور ہوئیں ۔ ان توانین بر عمل نہیں ہوتا تھا گلسک س اصلاح نہ جب ان توانین بر عمل نہیں ہوتا تھا گلسک اصلاح نہ جب ان توانین کو بحار آلہ بنایا گیا۔

اشاچیوٹ کوایامیٹورٹرٹرٹر مان استقبال اراضی) - ازمنه ( قب ایون متعباتی انتقبال اراضی) - ازمنه وسطی یں لاطینی ، ارمن فرانسیسی زبانوں میں نشورات شاہی

اور قوانین تحریر ہو تے تھے اور اُن الفاظ سے جن سے كسى قانون كى عبارت شردع هوتى ده قانون موسوم بهوجا التطاجناني قانون مندرجہ عنوان کا نام بھی چند لافینی الفاظ پر مشمل ہے جکے نفظی معنی و چونکه مشتر باین اراضی ،، بین به تا نون ۱۸ سند جلوس اثیورڈ اول منے ناوالئے میں ماتحت یا اونی ورجہ کے جاگیزواروں کی نبست جاری ہوا اس قانون کی روسے ہر ایک آزاد زمیندار یا مالگزار کو اس کی مقبوضہ اراضی کی بیع کی اجازت تو دی محمی سیکن تُرطِية لكَانَى كُنَّى كه شتري يض نتقل اليه أسى معلى اول كانه كه بائع کا اتحت سجھا جائیگا اور اسکوائس اراضی کے معاوضہ میں وہی خدات بجا لانی ہوں گے جو بائع بجا لامّا اور اوا کرمّا تھا۔ النا - اختيارتعليل (قانون كومعلل كرف كا اختيار سيبندنك یور ( Suspending Power ) - و اختیار تعطیل ،، یه وه شایی افتیار تھا جس کی روسے بادشاہ کسی ایک قانون کے انشر کو ایک وقت میسند کے واسطے معطل کر دیتا تھا یو قانون حقوق " کے ذراعہ سے شاہی اختیارات استشناء تعطیل کی تنسیخ عل میں گی Thegn تھین کے اصلی معنی خدمت گذار اور لمازم کے ہیں تھین آزاد اور زمیندار ہوتا تھا اس لحاظے اسکو فوجی خدمت انجام دینی ہوتی تھی ۔ یہ لوگ سلاطین اور امرا کے فرجی مصاب اور مضوص فالگی ملازم ہوتے تھے مثلاً تاریخ میں ان کے نام اس طح سے بیان کئے گئے ہیں وہ بادشاہ کے گھوڑے کا تھیں" یه فدرت ابعی یک انگلتان ین به تغیر نام دو ماستر آف دی دارس

(واروغہ اصطبل شاہی) باتی رہ گئی ہے۔ اس طی سے بادشاہ کے ظام چنے والے کو (ڈرش بیرر) ڈرسک تھیں کہتے تھے۔ ہندوستان میں شہنشاہ اکبر کے بنائے ہوئے منصبدار ان کے مشابہ ہو سکتے ہیں لہذا اس کتاب میں تعین کے لئے کہیں تو ندیمان جنگ ازما اور کہیں منصبداز استعال کیا گیا ہے

اُگستان کے نظام جاگیری اور قانون ارامنی (جائداد غیر منقولہ ) کا برطانیہ کی تائی وستوری ہے ایک خاص تعلق ہے لہذا اس سے واقف ہونا ضرور ہے ۔

نظام جاگیری کے زمانہ کا مقولہ ہے کہ زمین کا مالک بخر إدفاه کے اور کوئی شخص نہیں ہوسکتا ۔ ولیم اول کے دور میں ملک کی کل زمین کا مالک بادشاہ سمجھا جاتا تھا اب بھی اصولًا ای قاعدہ برعمل ہوتا ہے۔

بادنتاه بحیثیت الک زمین اپنے وابستگان دولت اور امرائح عظام کو زمین ( جاگیر ) عطاکرا تھااوران کے معاوضہ میں معلی ہو کا فرض تھا کہ بادنتاه کی بعض خدستوں (مثلاً فراہمی سیاه اور انتظام کلک وغیره) کو انجام دیں ۔ جن لوگوں کو بادشاه سے راست تعلق ہوتا تھا یعنے وہ اس کے بلا واسطہ آسامی ہوتے تھےوہ شینٹ ان چیف ( اعلیٰ جاگیردار) کہلاتے تھے۔

اسی طرح سر ایک بڑا جاگرواما ور امیر اغراض فوجی اور دورے فدستوں کے معاوضہ میں اپنے سے کم درجہ کے آدسیوں کو اپنی جاگیر ے ایک مقدبہ حصد زین کا عطا کرتا تھا اوریہ لوگ ان امیروں کے معلی لیم یا اسامی کہلاتے تھے۔ایسای اس دوسرے طبقہ کے زمیندار اپنی آتیں کو زمین دیتے جو ان کے ذیلی یا ماتخت معلی لیم(اسامی) کہلاتے تھے۔اس قسم کے اسامیوں کے قبضہ میں زمین کسی مدت معیمنہ کے لئے جیسیا کہ موجودہ بیٹہ کا طربقہ ہے نہیں رہتی تھی ملکہ بیٹ کی زمین میں مجانک حقیت اور ملک بسیدرہو جاتی جس کے سبب کی زمین میں مائی حقیت اور ملک بسیدرہو جاتی جس کے سبب سے معلی لہ اکسان) کی وفات کے بعد زمین عطا اس کے وارث یرمنتقل ہوتی تھی۔

' وارث وہ شخص ہے جو کسی کسان (اسامی) کے فوت ہونے بر اُس کی زمین عطا کو اگر وہ برریعًہ وصیت کسی اور کو نہ ری گئی ہو تو یا سکے ۔

جستنص کو وصیت کے زریعہ سے زمین ملتی ہے وہ بومی کا وارث نہیں بلکہ وصی ہے۔ اس لئے زیل کے مقولۂ قانونی کی بنا ہوئی ۔

رو صرف خدا ہی کی جانب سے وارث مقرر ہوتا ہے۔انسان کی وارث ہوتا ہے۔انسان کی وارث نہیں بنا سکتا کے عمواً فرند اکبر کسان کا وارث ہوتا ہے۔ اگر لڑکا نہ ہو تو کسان متو فی کی لڑکیاں باب بھائی بہنین یا قرابت بعیدہ سے کوئی اورشخص بموجب قانون ورانت (انگلستان) بن متو فی کا وارث ہو سکتا ہے ۔ کوئی شخص (زمین کا) اس وقت زمین متو فی کا وارث ہو سکتا ہے ۔ کوئی شخص (زمین کا) اس وقت کی وارث نہیں ہوسکتا جب کے زمین ندکورہ کی نبعت اس کا جیات بھی خابت نہ ہو جائے اس سے اس مقولہ کا دو کہ انسان عالم حیات بھی خابت نہ ہو جائے اس سے اس مقولہ کا دو کہ انسان عالم حیات

کو اینا وارث نہیں بنا سکتا " یہی مفہوم ہے ۔ ال چند قسیں تھیں جو اب بھی موجود ہیں ۔

) بلحاظ شان معلى له -

فری بولڈ ( (Free hold) ۔ زین آزاد سینے زمینداری ر اور ملک سطلق)

لیس ہولڈ ( Lease hold ) ۔ زمن بٹہ - بٹہ

کایی بولد ( Copy hold ) - زمین جس کا وثیقه نقل رونداد

، بو - نقل داری)

ا بلحاظ مت عطا -

الثیث ان فی سمیل یا فی سمیل ( Estate in fee simple ) مثیث ان فی سمیل یا فی سمیل مثلث ) or fee sim

or fee sim جاگیر دائمی - طلب مطلق ) اسٹیٹ اِن ٹی ٹیل یا ٹی ٹیل () Estate in fee tail

or fee tail بأكيريا فك مشروط يا سقطع)

orlife estate جاگیریا کلک مین حیات)

پونک نظام جاگیری کے زائد میں اور اس سے پہلے انگریروں کے حربیت مختلف مدابع تعے بعض ان میں کے آزاد شے اور بعض اور میں اور کسانوں کی بھی ووقسیس اور جس کے سبب سے سعلی لہم اور کسانوں کی بھی ووقسیس آزاد اور غیر آزاد مزادمین کی بھی چند تسمیس مثلاً سرف (Villains) اور ولین (Villains) کا تایج شد ماتا ہے۔ سرف بہ نبت ولین کے زیادہ ادنی ورج کا فلام

زرعی تھا۔ بتدیج ان کے ماج مساوی ہوکر یہ وونوں لفظ سراو ہو گئے۔ ان غیر آزاد کسانوں کو فلام زرعی سے موسوم کیا جاتا تھا اور یہ گویا زمن کے ساتھ جکڑ دیئے جاتے تھے اس کئے یہ زمن کے ساتھ ساتھ منتقل ہوتے گویا کہ یہ زمین عطا کے لمقا ے شار ہوتے تھے۔

فری ہولڈر Free holder معلی لہ زین آزاد) یعنے جاگردار یا نہوں ہولڈر کی خدمت معین تھی منلاً ہفت میں مقرہ دن امر معلی کی سیر بر کاشت کرنا یا زین علیا کے رقبہ کے شار سے مقرہ تعداد میں سیاجی معلی کے نظر میں روانہ کرنا ۔ اس کے خلاف فیر ازاد معلی لیم یا کسانوں کی خدمیں غیر معینہ ہوتی تھیں ہفتہ داری کام کے لئے دنوں کا ادر نوعیت کار کا تعین نہ ہوتا تھا۔ معلی جس قیم کا کام چاہتا اور ہفتہ میں جتنے دن ابن سے کام لینا اور ہوتا ہے سکتا تھا۔

انتقال زمین کے طریقے سے بھی آزاد اور غیر آزاد کسان میں اقتیار ہوتا تھا۔ بہلی شکل میں عطا اور سند کے ذریعہ سے اور دوسری صورت میں راضی نامہ (Surrender) معلی کا دوسرے بہ معلی) اور قبولیت ( Admittance معلی کا دوسرے معلی کہ محولہ کسانِ سابق کا قبول کرنا) کی معرفت زمین نتقل ہوتا تھی۔ امیر یا جاگیرداد اپنی موجودگی اور گواہوں کی حصوری میں من کو زئین پر قبضہ ویتا اور رسم و رواج مقامی کی بنا پر اپنی عقوق نہیں عظا میں بیدا ہو جاتے تھے۔ اکثریہ غیر آزاد کسان حقوق زبین عظا میں بیدا ہو جاتے تھے۔ اکثریہ غیر آزاد کسان

سیر ہاگیر کی بعاوضہ عطامفت کاشت کرتے نظے اور ان کی خدتیں جیسا نقرہ بالا میں بیان کی گئی ہیں غیر میں ہوتی تھیں اس کے انکی عطایا یضے زمینین بیتذل متصور ہوتی تھیں ۔

ابتدا میں زمین کے دعاوی میں غیر آزاد کسان کو اینے اثبات بق کے واسطے شہادت تخریری کا بیش کرنا نامکن تھا وہ صرف ہنہادت منقولی داخل کر سکتا تھا یعنے ایسے اشخاص کوبین کرتا تھا جنہونے اس کو زمن پر قابض ہوتے اور امیر کو اسے قبول کرتے ہوئے و کھا ہو یا جن کو یہ امور یاد ہوں ۔ مگر جب سے جاگیری عدالتوں كا وجود اور أن مين تحفظ امتله ( دفتر) كا طريقيه بكل آيا اس وقت سے جاگیردار اور اس کے غیر آزاد مزارعین کے معاطات زین کو ضبط تحریر یں لانے کی شکل مکل آئی ادر ان کسا نوں کی مالت ریاده محفوظ اور المینان بخش جو کئی - اب جاگیردار کے لے بحیان کے مقابلہ یں معاہرہ کی خلاف ورزی کرنا اس قدر آسان نہیں رہا بلکہ اپنے معابرہ تخریری اور سحیل شدہ سے وہ · انحسداف ہی نہیں کرسکتا تھا اور وہ شخص جو اُس کے پہلے رسم مِأْكِيرِ كَي بِنَا بِرِمُعَلَىٰ لِا كُمَانِ بِنَايًا جَانًا ثَمَّا ابِ وَثَيْقَهُ عَدَالَتَى كُأُ ودنقل وار" جو گیا سے اس کے انعام کا ماغذ رسم جاگیرنہیں بلکہ نقل وشیقہ عدالت ( جاگیر) ہو گیا اور اس کے انعام کا نقب زمین نقل یفنے نقل واری قراریا گیا اور اب اس کو ہر ایک کے خلاف حتیٰ کہ اس کا امیر معطی ہی کیوں نہ ہو عدالت جاگیر میں نالش كرف كا حق بيدا بوكيا ـ

عطا کی مرت معین ہوتی تو معطی له (کسان) کی نسبت فیمال کی جاتھ اکہ وہ معلی کی زمین پر بطور عامل یا الازم مقرر کیا گیا ہے اس لئے اسی عطا بیں اس کو کسی قسم کا حق دائمی پیدا نہ ہوتا قطاس شکل کو ہند میں پشہ اور انگلتان طالبہ میں رامیں ، (Lease) کہتے ہیں۔ انگلتان میں بڑہ کا شار جائداد منقولہ میں ہوتا ہے اس لئے کہ پشہدار کو حق مقابضت مرت معین کے لئے حال ہوتا ہے اس کے بالعکس زمینداری اور نقل داری کے دعوے میں مرعی کو زمین بطور ایک شئے : (Res) جس سے Real نکلا ہے) ملی ہوتا ہے اس ملی ہوتا ہے اس ملی ہوتا ہے اس ملی کی زمین کو جائداد غیر منقولہ کہتے ہیں۔ ملی ہوتا ہے اس مال ہوتا ہے اس ملی نمین کو جائداد غیر منقولہ کی زمین کو جائداد غیر منقولہ کی نمین کو جائداد غیر منقولہ کو جائداد غیر منقولہ کی نمین کو جائداد غیر منقولہ کی نہ ہیں۔

 ے تیسر طال کرتا ہے اسی طبی یہ سلسلہ بادشاہ کک بہنچیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس عطا کے ضمن یں اور دو اصطلاحال ربح کردی جائے ۔

ر ابن فیانی (To infeoff) جاگیر عطا کرنا فیفمنٹ عطا کیر) سب ابن فیوژیش (Sub infuedation) = فی سمیل مطلق - جاگیر دائمی) کا کسی دوسرے کو عطا کرنا کہ وہ اپنے ریے بیٹے وابستہ بنجائے -

سیمٹ ان تی آل الاختصار فی شیل ( or fee ta معطی له معطی له معلی الاختصار فی ہے جو صرف معطی له مطلق ایس کے جاگیزدائمی مطلق ایسی عطا ہے جو جاگیزدائر کے چھوٹے بھائی پر بھی بوسکتی ہے۔ اس عطایا کلک کی بنا ایسے الفاظ پر ہوتی ہے الاعلی کی بنا ایسے الفاظ پر ہوتی ہے دوعطیہ زمین ہو الف بھ و رفائے صلبی ای شروط ہو الف بھی زبان میں الف و رفائے صلبی ای شروط ہو الف بھی ربان میں اس کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔اس کے رب بہب اس کا اختیار عطا قطع ہو جانے کے ابتدا میں اس کے مرف کے بعد طایا کو کسی دوسرے کو نہیں وے سکتا تھا۔ وہ صرف کی بد مطایا کو کسی دوسرے کو نہیں وے سکتا تھا۔ وہ صرف کی بد مطایل میں اس سے متمتع ہوتا اور اس سے مرف کے بعد طایا کی ادلاد صلبی کو طتی یا اصل مطلی کو مسترد ہوتی تھی اسلے نام عطائے مشروط یا منقطع پڑ گیا۔

) استیث فاد لائف ( Estate for life ) جا تداویا کلب دیات - اگر جاگیر دائمی ین فلک مطلق یا عطائے شروط اس

قسم کی ہوتی جو کسی غیر معین وقت سے لئے دیجاتی جیسا کسی معطی ایک زندگی اسلے زمین دی جاتی وہ اسامی آزاد اسامی متصور ہو تاتیحا اور اُسکی عطایا کک فری ہولڈ (زمین آزاد یا ملک مطلق) کہلاتی تھی ۔

تمثيلات ي

اگر الف دجاگرداراعلیٰ) نے اپنی زمین سے کچھ حصد ب-ج اور حداور اور دوروں کو اور انکے ورفا کو عطا کیاہو کہ وہ الف کے اسامی و معلی لہم بنکر اسکی فدمات میں نوج جہیاکریں یامعلی کی زمین کے مقدہ صد بربل ج تیں ۔اس شکل عطا میں ب ج اور ح فری ہولڈرز (معلی ہم مقرہ صد بربل ج تیں ۔اس شکل عطا میں ب ج اور ح فری ہولڈرز (معلی ہم مقرہ صد بربل ج تین ۔اس شکل عطا میں وجاگردار) قرار باتے تھے ۔جوں جو فرن از گرزا کیا ب یج اور ح کی فدستوں کی ادائی روہیہ میں مبدل ہوگئ اور انہوں نے عطا سے معاوضہ میں مالگزاری یا ند لگان اداکرنا شروع کرویا۔ لیکن اسکے و فرنا اور جائیردار) کہلاتے دے۔

اسی بڑے جاگردار نے کا ۔ 9 - فرادر ان کے در تاکو اسی زمین کے دوسرے عصے عطا کئے ہونگے ۔ یہ معلی لہم اہل دیمبر(ولائی ۔ Villani ) تھے اور اس ، عطا کے معادضہ میں اُن کو معلی کی ایسی فدتیں انجام دینی ہوتی تھیں جوغیر معین تعین اسی عدم تعین کے معادضہ میں اُن کو معلی کی ایسی فدتیں انجام دینی ہوتی تھیں جوغیر معین تعین اسی عدم تعین کے لواغ سے لواغ انتقا معلی لہ (کسان واسامی) جبور کیا جا گا تھا ہفتہ میں دوروز دس کسی کام کے کرنیکے کئے الف کھردے کیا کہ واسامی کے جبور کیا جا تھا دھیں دیمبر تاتی کہلاتی تھی ۔ ولیج ( Villager ) دیمباتی کو سیمبر انسان کو جبور کیا جا تھیں عطائے دیمباتی کو اطلا کے جبت ہیں ۔ چونکہ ولین (Villain ) اور سرف ( Serfs ) کی فدشیں جیسا کہ ابتداء مضمون میں بیان کیا گیا ہے بعدل وغیر وقع سمجھی جاتی تھیں عطائے دیمباتی کا اطلا مضمون میں بیان کیا گیا ہے بعدل وغیر وقع سمجھی جاتی تھیں عطائے دیمباتی کا اطلا مغیدیں یا مقیت ) غیر آزاد کے لئے مودنے لگا اور دلین و سرف غلام زرعی شعور میوف

نم کے کسان بالکل امیر مطی کے زیر اقد ارجوتے تھے اور جاگیر داری کی عدالت کے نزاعات ارضی کا لقفیہ ہوتا تھا۔ ان کی زمینات کی حقیت کا عدالت رب طریس جیسا کہ اس کے قبل مراحت کردی گئی ہے انداع ہوتا تھا اور متازیات حقیت ان اندراجات کے نقول ہوتے تھے اس لئے ان کی عطائی مولڈ ( Copy holder ) رمین نقل ) اور یہ کا بی ہولڈ و Copy holder ، زمین نقل ) اور یہ کا بی ہولڈ و شیع نئے ۔

ی مرور زمانہ کے ساتھ بیسطی لہم بھی بتدریج آزاد ہوگئے اور دیفندار و نقل وار کے لئے فاست کے بجائے زر نگان ادا کرنے کا طریقیہ رائج ہوگیا صرف بور ت قائم رہ گئی ہیں اور زمینداری و نقل واری میں صرف جزئی اختلافات کئے ہیں۔ فتلاً ہر ایک علاقہ و جاگیر کی نقل واری میں وہاں کے سم ودولج کے ایس کے سم ودولج کے لیا اور نمینداری عام کے لیا اور مینداری عام کے تابع ہے۔

ی طرح سے اس امیر نے یا اس کے درتانے اپنی زمین کے دوسرے سے
بیٹ کے داسط سے حط اور ہی کو عطا کئے ہوں گئے یوں کے اشکل
بنایا گیا ہوگا یا سالہا سال کے لئے یہ حصے دئے گئے یوں کے اشکل
ا - ط اور می کی جیٹیت جاگیردار معطی کے عال ( طازمین ) کی ہوگا
مت معینہ ایک ہزار سال یا اس سے زیادہ کیوں نہواس سے کی میں معلی لے کی حقیت یا جا تداد جیسا کہ ابتدائے مضمون میں دکھلا یا گیا
مرف منقولہ ہوتی ہے اور وہ شددار کھلا تا ہے ۔
مرف منقولہ ہوتی ہے اور وہ شددار کھلا تا ہے ۔
مان معلیات وحقیت ارضی کو نبظر سپولت ذیل کے شجرہ میں

، کیاگیا ہے۔

تاريخ دستورأ تطستان (عليات ارضي (يا ما مُداد فيرمنقوله) Estates in land Free hold (Lease hold) (Copy hold) (زین قل نقل داری) درین بیشرابیش Military Spiritual Socage (1) Customary ( فيى) ( زرعی ) (420) fee simple (1) Fee simple ارسم عطايا فكب دوام (1) Fee simple د زرعی عطایا مکاس (2) Customary (عطایا طک دوام) (2) Fee tail fee tail (1199 (رسىعطايا فكستشدوط (2) Fee tail دمنقطع) ١ زرعي عطايا ملك مشروط (عطايا لمكب مشيروط (3) Customary life or other (3) Life or other (8) Life or definite estate of estate of other estate uncertain uncertain duration of uncertain (زرعی عطا دجا کدا در) duration duration (سمیعطائے (جائداد) (عطائع القي المين مثلًا مین حیات یازری عطائے ماعطاس ميعادينير

(رسی عطائے (جانداد) میں حیات یازری عطائے حین دیات یارسی عطا میعاد غیر میقند ) میعاد فیرشید تقند) میعاد فیرشید تقند) (4) Terms of years of copy

hold land (بیدنقل داری

مخصوص قانون تعزیری Act (or bill) of attainder الميندر قديم فرايسي بإن كالغت ع جواسطرج لکھا جاتا تھا اور انگریزی مصدر to attain اس سے مثنت

ہے جیکے سنی الزام ابت کے اور ماریے بینی سنرا وینے کے میں . قانون غیر سوضوعہ سمے زیر الر قدیم زانہ میں جس کسی مجم

کے لئے اٹھلتان میں سزائے موت بخوبز ہوتی اسکو المِندر يعني مخصوص قسم كي سنا وي جاتي تفتي ليني منرائ

موت کے سوائے اور اوسرائیں جن کا نوبل میں وکر

کیا جاتا ہے اور مجرم ندکور الینٹ ( attaint ) مخصوص سزایاب) کہلاتا تھا۔ اس قسم کے مجربین کے عضوص سزایاب) کہلاتا تھا۔ اس قسم کے مجربین کے عن میں علاوہ ووسروں کو بھی جن کا باقی رہنا ملک کے عن میں

مضرملوم ہوتاً یا جو لوگ بناہ قانون سے خارج سمے جاتے

تھے مخصوص قانون تعربی کے زبیر اثر سزا وی جا کی . تقی اور ایسا سزا یافته قانونِ شهادت مجریهِ سلامی شاع کے

يلي مغبول الشهادة نبيل سجهاً جاتا تفا-

مجرم پر قانون مذکور بننے کا انتر دو طرح سے

(۱) ضبطی اور (۲) حجب و حرمان - پیلے انز کی بنا بیر مجرم کی کل جائداد ضبط کرنی جانی تھی راور دوسرے انڈ کے لحاظ سے مجرم نہ ا بیٹے مورث کی وراثت اور نہ مجرم کا وارث اس کی سیاف باسکتا تھا تشيركات

لینی پر خاص سزا مجرم کے آبا و اجداد اور اسکی اولاد كو اس كى ميرات كے محوم و مجوب بنا دبن منتى -

مخصوص قانون تعزیری کے مشایہ ایک دوسرا مخصوص قانون سزا و جرمانہ ہے اور جوبل آف مینزاینڈ

(Bill of pains and penalties)

ہلاتا کے لیکن یہ دوسرا قانون اسفدرسخت منیں ہے ینی اس کے زیر اٹر مجرم کو سوت کی سزا نہیں مجلکتہ ٹرتی۔سب سے آخر اس اقسم کا قانون سلکے لے ورس اللے

میں نا نقا جیکہ اسقف آٹربرکی اور ملکہ کمبارولین زوج بارج حیارم مو اس قسم کی سزائیں دی گئی تفیں -

صوص قانون نعرسیی آور مخصوص تسانون منرا و جرمانہ انگریزی دسستور حکومت کے کئے ۔

مخصوص ہوگئے ہیں۔ امر کمی اور دوسرے بول نے اسینے بیاں اس تسم کے قانون کو جائز نہیں رکھا ، اسینے یہاں اس کے شمنوں سے مینوں میں بادشاہ کو اُس کے شمنوں

سے نجات ولانے کے لیے انگلستان میں انتہار

کیا جاتا نفا۔ مرجبد کہ اس اختیار یارسیٹ بر فی زماننا

عَلَى نہيں موا سے ليكن اسكو نسوخ نہيں سخمنا جائے الگریزی پارلینٹ کے نا محدود اختیارات میں وہ وا ہے تو جائز فعل کو ناجائز قرار ولیکٹی ہے

اور اس طرح ابک شخص کواس کے مائنہ فعل

کے کئے جو مخصوص قانون نعزیری بننے کے بہلے واقع ہوا ہو قانون نمکور بناکر لمزم شخصراتی اور سنا رہتی ہے۔ سرخ و سفید بھولوں کی لڑائیوں کے نانہ میں فرقہ فالب ابنے وشمنوں کو ان قوانین کے فرریع سے سے المیں دلوانا تھا۔ فتحیاب فرقہ کی نوشانہ و اطاعت میں دارالا مرا نے سب سے پہلے اس طریقہ وضع قانون پر عل کیا۔ ٹیوڈر یا دشاموں نے بھی اللے فرقناک رفیبول اور مرعیان سلطنت کو خصوص قوانین نے فرقناک رفیبول اور مرعیان سلطنت کو خصوص قوانین تعزیری کا شکار بنایا۔

روسرے مسودات قانونی میں صرف اس میں افر وسرے مسودات قانونی میں صرف اس قدر فرق سے کے مخصوص قانون تعزیری کی بخرک عموماً والاامرا میں ہوتی ہے اور جو مثل دوسرے مسودات کے وارالعوام اور بادشاہ کی منظوری کے بعد قانون شعبو ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ایک فسم کی علالتی کارروالی ہوتا ہے جو دارالامرا کے لئے مخصوص سے اورجس کا سقصد ہوتیت ضرورت حکومت کو فائدہ بینجانا ہے۔ قایم زبانہ میں طرح اپنی صفائی اور برات کے تعلق زبانہ میں مرح اپنی صفائی اور برات کے تعلق شہادت میں مرح اپنی صفائی دور برات کے تعلق کی اور برات کے تعلق کی موقع ملت متھا کی اور برات کے تعلق کی اور برات کے تعلق کی سوقع ملت متھا کی در بین شہادت میش کرائے کا عدہ بیروی کرائے اور اپنی نسبت شہادت میش کرائے کی کرائے کا عدہ بیروی کرائے کا در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کی کرائے کا در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کی کرائے کا در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کی کرائے کی کرائے کا در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کی کرائے کا در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کی کرائے کا در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کی کرائے کا در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کی کرائے کا در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کا در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کا در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کی در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کیا کہ در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کیا کہ در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کیا کرائے کیا کہ در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کیا کہ در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کیا کہ در اپنی نسبت شہادت میش کرائے کیا کہ در اپنی نسبت کی در اپنی کرائے کیا کہ در اپنی کرائے کیا کرائے کیا کہ در اپنی کرائے کیا کہ در اپنی کرائے کیا کرائے کیا کرائے کیا کرائے کیا کرائے کیا کرائے کیا کرائے کرائے کیا کرائے کرائے کیا کرائے کرائے کیا کرائے کرائے کرائے کیا کرائے کیا کرائے کرائے کیا کرائے کرائے کیا کرائے کرائے

تشكات

ہے۔انگلستان میں سب سے آخر یہ قانون لارڈ ایڈورڈ نشنجرالڈ کی تحقیقات کے وقت بنا تھا جس نے موہ او کی آبرتانی بغاوت میں حکومت کے خلاف سرغنہ کی حیثیت سے سخت ہنگامے بریا کئے تھے۔ ،

## CONSTITUTIONAL HISTORY

## ماریخ دستوری

A

Abdication

Abbot

Absolute

Act of Security

Active coformity

Adjournment

Administrative County

Administration

Administration of Justice

Adoration

Affirmation

Aid

Alderman

ترك سلطنت

رئيس رسبان

قانةن طانيدت

مطالقت على

التوا بإختيارخوو

حكومتى ضلع

کھ وحسی واورسی - عدل گستری

> رستش پرستش

امداورتمی-اعانت رفنی ر

ىتىركى مىرىلىد

Aldermen Allegiance Altar Anglican Church Anglo-Saxon Amendment Appropriation of supplies Arbitration Anarchy Archbishop Archdeacon قالون ترميت وضابط فوج Army and discipline Act Assault and battery Assize Assize of Arms مخصوص قانون تعزیری صدروکیل سرکار Act (or Bill) of attainder **Attorney General** 

B

Ballot Act

قرعه امدازی خنی طریقه کاه وث تا دنون قرعه اندازی

Cabal

Cabinet-closet

جماعت سازشی خلدت جھے ملکہ ہ

Constitution Constitutional Conventicle Conviction of an offence Convocation Co operation Copy hold Copyholder Coroner Corporate body Corporation Corporate town Council of state County County Palatine Court of Assize Cross Classification Court of Exchequer Court of the Common Pleas Curia Regis Chartism

برسنت اصطلاحات اٹرسٹ۔ طابی ن (سن Chartists Church Church service محصول كليسال Churchrate ناظران كليسيا Church Wardens Civil Government Civil Last Clergyman Coalition Ministry قانون رسمى Customary law مجمديمه قوانين منضيطه Code of Laws محكم لوآبا وبات Colonial office Commendation Commission Commissioner Composite constitution Common land Common Law Common Pleas Common prayer book Commons

## فهرست صطلاحات

County Council

الكين عوام (بالبينط أنكلستان) دوست صطلاحات الأكين عوام (بالبينط أنكلستان) درفاه عام ) عكومت جمهوري Common wealth = Common Wead-th عشائے رہانی Communion Compurgation Compurgators Complex Confideration Congregation Consegration County

D

Deacon Dead letter Declaration of Indulgence اعلان حفوق Declaration of Rights Delibrations Demesne Land Demesne Lands of the Crown Democracy

برسن اصطلاحات Democrat Democratic Degree (of a University) Despatch Diocese' Dietum Direct taxation Disability Disendowment Disestablishment Dispensing Power Dissolution Distraint of Knighthood Distribution of seats Districts Divine Right Division List Doctrine of tenure Doctrine of Transubstantiation Domesday Book

E

Ecclisiastical order امن مذہبی نائب شاہ جموبہ دار۔ گورنر مکن اتبا دیل Ealdorman Elastic Election Elective Elective right or title Elective Franchise-Franchise Elector Electorate Elementary education Entail. Episcopal Government Eschent Estate for life Exclusive laws Excommunication Executive Government Ex-officio Oath Extreme republican Extortion

F

Fee = Court fee Fair criticism Fanaticism Fanatičism (religious) Father-land Fealty عالمير زمنيداري \_زمين معافى مك ياعطا كمطلن Fee Fee simple Fee tail Feelings Felon Felony Fellow of a college Federation Federal State Fellowship Feudal dependant Feudal incidents Foudalism Feudal lord

Galley Slaves

General Summons

کشتی کھینے وا سے فلام طلبنائہ عام Guardians of the poor

Grammer school

Good will

Great Charter of liberties

Great. Council (The)

Great officers of the state

اوليا تمفلسين

مدرسيراوب قديم بوناني ولاطيني

نیک گما ن خیرخواهی میقبولیت عامه

منداعظم حربت محله عظما

عائدين - اعلى حكام ملطنت

H

Habeas Corpus Act

Hamlet

Harbour

Heavy cavalry

Heptarchy

Helesy

Heretic

High Treason

Homage

Home office

Householder's franchise

House of Commons

House of Lords

قالون لزوم تحقيقات محبوس

قربه \_ کھٹرا

بندر - بندرگاه

دسا لەزرە بېش

حكومت مسبوء - حكومت مهفت سلاطين

زندقه سه الحاو

رندلق معمد .

بغاوت خلا*ٺ با*وشاه وغير*ه* ريج

> وربستی می کمه داخلیه

م*ق را کے مشکر* 

بيت العوام

بهيت الا ما

Illuminated books

Immunity

Impeachment

Imperial Expenditure

Incest

Incorporation

India office

Indictment

Indictment

Indictment

Indictment

Indictment

Indictment

Indictment

Indictment

India office

الزام تحريري مصدقة جورى كلال - جالان Indirect taxation

الزام تحريري مصدقة جورى كلال - جالان
المواسط عند سمي ساده

البع ضا لط غير رسمى ما ده Innate rights

المارت قوانس آئين المئن المئن

Instrument of Government ويز حكومت \_آلة حكراني

فهرست اصطلاحا Interdict Interest Investiture Jacobites (L.Jacobus and Fr.James) Jesuits Judge افتیادات عدالت راختیانیکاعت: ا عدازی نالم فوجداری صدراعظم Jurisdiction Justice of the Peace Justiciar K . King can do no rong King is the fountain of Justice بإوشاه بإجلاس كونسل King in Council با دشاه باج*لاس بارلیمنٹ* King in Parliament Kenight Knight-errant زمین مبا رز فوی زمینداری Knighthood

Knight's fee

فوجي عطيه ارضى Knight service = Tenure by Knight service = Military tenure

Knight tenure

Land Lord

Land tax

Land System

Land tenure

Law patent

Law of Bankruptcy

Lay man

Lease

Leasehold

Lease holder

Legal Provisions

Legate

Legislative innovations

Libel

Liberal Education

Liberal party

Liberal supply

زمیندار به ماکک زمین به مالک خانه رستکر

محصول زمين

نظام رمنیداری عطایاے ارسی

قانون اختراعات وصنائع

و قانون وبواله

ازالحيثيب عرفى - تومن مخربري تعلیم درسی داخلاتی فرقیعامی آزادی - فرقد جدت لیسند

فياضا نه منظوري احراجات منظوري

ناریخ دستوری کا فہرست اصطلاحات امرائے وینی Lords Spiritual امرائے دنیوی

M

Magna Charta Manor وقائع مسياحت بجرى Maritime adventures Marriage رسم تزويج عقد تكاح Marriage Act نزويج بزربيه اندراج قانوني Marriage by oivil registration Marshall سيدسا لار Martial law Masses of the people Matriculation Mayor سبزه زار- جراگا و - مرغوار Meadow جهازات متجار - سجارتی جهاز Merchant shippings تحرون وسطلي - ازمنه وسطلي Middle Ages عطيد فدست توجي Military tenure فوج ردایف - فوج تومی Militia = National army انكلستان ماليه Modern England

## N

| فهرست اصطلاحات        | 14        | تایخ دستوری                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Nucsances             |           | امور باعث تخليف                               |
|                       | 0         |                                               |
| Occasional confirmit  | y         | مطا بقت اتفا قبير                             |
| Occupier              |           | "فابيض·                                       |
| Officers of the Royal | household | افسدان بيةات شاسي                             |
| Opening of Parliame   | nt        | افتنتاح بإركينيط                              |
| Oppostiton            |           | اركا ن مقابله به فريق مقابل                   |
| Ordeal                |           | ر<br>امتحان-ا زمانش                           |
| Ordinance             |           | فرلمك                                         |
| Overrule              |           | بطلان باردمصله                                |
| Overseers of the Poo  | or        | ؛ <u>طا</u> ن غنسین                           |
|                       | P         | . •                                           |
| Parish Council        |           | مجلس بيرين                                    |
| Parish rural          |           | وبهاتی نیرشس                                  |
| Parish Urban          |           | دیها تی پیریشس<br>سنسهری پیریش<br>پادری متولی |
| Parson                | *         | يا درى متولى                                  |
| Parliamentary paper   | rs        | ،<br>كاغذات إلىينث                            |
| Party                 |           |                                               |
| Party Chief           |           | فر <i>قہ</i><br>سروارفرقہ                     |

Proclamation

Presentment

Property qualification

Proregation

Protector (Lord)

Protectorate

Protectorate

فيستناصطلاحات 44 Provisions Provisions of Oxford Proxy Public affairs Public credit Public Expenditure Public Health Act Public Interest Public opinion Public Purse رفاه قومي Public Spirit مشرائط اليبست داست زنى Qualifications for the franchise Question of fact Question of Law Quinquennial Act (The) R Ratification Rector

Redistribution of Seats. Act

Reform Act (The)

Reformation (The)

Registrar General of Birth, )

Marriages and deaths)

Relief

Religious fanaticism

Rent

Rental of the land

Reporter

Representation

Representative

Representative Government

Republican

Responsibility

Restoration (The)

Revenue

Retainer

Rigid

Right to reputation

Royal administration

قا نؤن اصلاح ء الماصلاح (ندیہب) صدرناظر محکر ولاوت وازوواج کومات بیشکش - نذرانه

. هجنون نهیم مالگزاری رزدلگان - کرایه أمدني مالكزاري

Royal closet Royalist شهرويران وخراب يشهرغيراباو Rotten borough سرتراشیده بسرمنڈ ے - طرفداران کرامویل وجہوریت Round Heads المحصط - فضله - نام الكين بقيه شارط بالتمينط Rump (The) S أزمائش عشاب رباني Sacramental Test Sanitary authorities Sanitation قالون افتراق (پرېپى) Schism Act (The) Secondary Education See وزبرسلطنت Secretary of State وزبيرنوآبا دباست Secretary of State for Colonies Secretary of State for India Secretary of State for War Self Government Septinial Act (The) Serf Set Speeches

Supreme Power
Suspending power

المحكومت اعلى المنكاريات العلى المنكاريات العلامات المعلامات المعلام المنكاريات العلى المنكاريات المعلى المنكاريات المعادي المنكاريات المعادي المنكاريات المامى فابض برعيت وارى المعادية وارى المعادية المنكاريات المنكات المنكاريات المنكات المنكاريات المنكاريات المنكاريات المنكاريات المنكاريات المنكات المنكاريات المنكاريات المنكاريات المنكاريات المنكاريات المنكاري

Tenant-1u-Chief
Tenure

Test Act (The)

Thanes = Thegas

Title deed

Toleration Act (The)

Tory

Tory Government

Township

Traffic

Trial by battle

Trial by Ordeal

Trinnial Act (The)

تعلیم صنعت و حرفت کاشتکار با اسامی فابض رعیت رعیت واری اعلی معطی کهٔ رجاگیر دار) عطیدارصی قانون آزمائش ندیان بنردآزما - مصاجان جنگی وست اویز حقیت قانون روا داری ندامیب فرند فدامت بیند

حكومت فرقه فلامت لبيند

تاریخ دستوری نقطه انقلابی 46 Turning point U Under-Kings Uniformity (Actof) Unit of Administration حکومت کابیلازبندیسب سے جبول ارفیج کومتہ Constitution Upstart Vassal Venue Vestry اختسأر نامنظوري Veto ناظريكهان كليسا Vicar نائب مبرحيس Vice-President Villain

ارضا کار

Vote

Vote Supply (to)

Vote Supply (to)

Violence

جبروتشتره - ونگافسا و

W

War office

Westminster, Abbey

Witans

Witenogemote

Working Majority

كم ديبك

خانقاه وسيبط سنشر

اركان محبس عقلا

محبس عقلا كثرت موثره - كثرت عاملانه - فرقه كثير

Y

Yoeman

Yeomanry

زمیندار کسان برسیاسی می تحفظ فرندزمیندارال - احرار - نوج ستخفظ